



### اشك بارآ تحصول سے پڑھی جانے والی رفت انگیز داستانیں

الف ورجمر (ممل) والمعاددة المراكبير (ممل) المعاددة المراكبير المر

ربيس القلم علامه ارشدالقادري

شبيربرادرز

40، اردوبازار، لا يور \_فون: 7246006

marfat.com

#### جمله حقوق محفوظ هين

| ذلف وزنجيرمع لأله زار      | <br>نام كتاب    |
|----------------------------|-----------------|
| علامدارشدالقادري           | <br>معنف        |
| -2001                      | <br>تاريخ طباعت |
| 1000                       | تعداد           |
| اشتياق المشاق برنزر ولاجور | <br>طبع         |
| 47/1/-                     | <br>قيمت        |

marfat.com

## فهرست مضامين

| عنوان                      | منح  | عنوان                        | صنحه         |
|----------------------------|------|------------------------------|--------------|
| تاج كاروال                 | 4    | آ ب حیات                     | 194          |
| دوشتراو ہے                 | rr   | شوكت اقتذار                  | r+ r         |
| دويتيم                     | rr   | بارش نور                     | r-2          |
| جلوهٔ زیبا                 | rq.  | تحمرابواسونا                 | 710          |
| انعام تحكست                | 44   | ا ذان بلالی                  | PIA          |
| دل کی آشتائی               | 20   | پیکروقا                      | rrr          |
| ول كاليقين                 | 49   | شادی کی میلی رات             | 772          |
| ا یک دوشیز و               | 49   | شادى كى ترتك سے ميدان جنگ تك | rrr          |
| سودا کر کی بیٹی            | 111  | بيتاب آرزو                   | <b>FIF</b> * |
| امين جوازي                 |      | بمحفل حرم                    | rra          |
| لحدى منزل                  | 10.4 | آرزووك كالمتخاب              | 114          |
| توركا ساكر                 | 100  | و بیوانه عشق                 | ror          |
| فنديل عرش كانور            | IDA  | كوچە جانان                   | 102          |
| تشكيم ورضا                 |      | ز بيره خاتون                 | 779          |
| میلی ملاقات                | 124  | ملح کی شنرادی<br>معنارادی    | 14.          |
| ايك وجود دوحيرتول كامجموعه | IAT  | ياك دامن نوجوان              | 790          |
| جلووُ س کی وادی            | 1/4  | چودهوی رات کی دوشیز ه        | P+4          |
| عشق واخلاص                 | 197  | لمحدآ تشيس                   | <b>,۳</b> 79 |
| عشق واليمان كاكردار        | 190  | -                            | prp- 1       |

mar<sup>f</sup>at.com

## غرض تصنيف

زیر نظر کتاب کے اکثر مضامین ''جامِ نور'' کلکتہ سے لئے مجئے ہیں۔ موصول شدہ اطلاعات کے مطابق اہل حرم کی ان دردا تھیز کہانیوں نے لاکھوں دلوں کی بجھتی ہوئی خ<sup>اس</sup>تر کوشرارے کی طرح گرما دیا۔

بعض رقیق القلب حضرات تو جذبات کے تلاظم میں اس درجہ بے خود ہوگئے کہ گریہ بیم سے ایک نشست میں وہ پورا صفحہ ہیں پڑھ سکے اور وفورغم سے بہت دنوں تک ان کی بیم سے ایک نشست میں وہ پورا صفحہ ہیں پڑھ سکے اور وفورغم سے بہت دنوں تک ان کی بیم ہوئی بیکوں کی نمی جذب نہ ہو گئی۔

بلا خوف تردید این اس عقیدے کا اظہار کر دہا ہوں کہ عشق رسالت علی صاجها العملوة والسلوة والسلوة والسلوة والسلوم کی بیش سے جو سین محروم ہے میں اسے مومن کا سینے نہیں سجھتا۔ اہل حرم کے ساتھ دلوں کا رشتہ ایمان کے مختلفتہ ہونے کی واضح ترین علامت ہے۔

ان تاریخی کہانیوں کی ترتیب و اشاعت سے میرامقصود صرف اتنا ہے کہ موجودہ دور کے مسلم نو جوانوں کا ذہن حیا سوز گندے اور شہوت انگیز افسانوں سے ہٹا کر اسے پاکیزہ خیالات اور صحت مند رجانات کامرکز بنایا جائے اور غیرش وری طور پر ان کے دلوں کو ایمان کی ان لطیف لذتوں سے آشنا کیا جائے جن کی معنوی کشش کے بل پر آسانی کے ساتھ بھی کہ ان لیے ساتھ بھی ہوئی زندگیوں کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔

یہ ایک تنگیم شدہ حقیقت ہے کہ انسان فطری طور پر نقص و حکایات سے دلجیسی رکھتا ہے۔ میرے خیال میں اس فطری خواہش ہے جنگ کرنے کی بجائے اُسے سیجے اُرخ پر لگا وینا وقت کا مفید ترین اقدام ہے۔ تجربہ شاہر ہے کہ ایک ہی بات جو براہ راست درس و پیغام کے انداز میں کہی گئ عام طبیعتیں اس سے مانوس نبیں ہو سکیں لیکن وہی بات جب کہائی کے سانے میں ذھل گئی تو طلق کے نیچے ارنے میں ذیاوہ دیر نبیں گئی۔

marfat.com

ان کہانیوں کو پڑھتے دفت جگہ جگہ آپ محسوں کرئیں گے کہ دین کے حقائق کو''گفتہ آپ محسوں کرئیں گے کہ دین کے حقائق کو''گفتہ آپ محسوں میں اتار دیا گیا ہے۔
جھے تو تع ہے کہ ملت کا حساس طبقہ نوجوانوں میں عشق کا سوز دگداز اور دینی ولولوں کی حرارت پیدا کرنے کے لئے میری اس کاوش کا خیر مقدم کرے گا اور اسے عوام تک پہنچانے میں میرا مددگار ومعین ثابت ہوگا۔

یہ ہے دامن سے ہے گریباں آؤ کوئی کام کریں موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا!

ارشد القادري ايم ينرجام نور كلكند: فيض العلوم: جمشيد بور

mai faccom

کر بلاکی دو پہر کے بعد کی رفت انگیز داستان سننے سے پہلے ایک لرزہ خیز اور درد ناک منظر نگاہوں کے سامنے لائے۔

صبح سے دو پہر تک خاندان نبوت کے تمام چٹم و چراغ جملہ اعوان و انسار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ سب نے دم وخصت ول کی زخمی سطح پر ایک شخ داغ کا اضافہ کیا۔ ہر تر پی ہوئی لاش کی آخری بچکیوں پر امام عالی مقام میدان میں پنچ محود میں اُٹھایا نہیے تک لائے زانو پہررکھا اور جال ٹارنے دم تو ڑدیا۔

نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے ان میں جگر کے گلاے بھی جی اور آ نکھ کے تارے بھی جی اور آ نکھ کے تارے بھی۔ بعائی اور بہن کے لاؤلے بھی اور باپ کی نشانیاں بھی۔ ان بے گور و کفن جنازوں پر کون ماتم کرئے کون آ نسو بہائے اور کون جلتی ہوئی آ نکھوں پر سکین کا مرجم رکھے۔

تنہا ایک حسین اور دونوں جہاں کی امیدون کا جوم ایک عجب ورد انگیز بے بی کا عالم ہے۔ قدم قدم پرنٹی قیامت کھڑی ہوتی ہے۔ نفس نفس میں الم واعدوہ کے نئے سے بہاڑ نو نیج ہیں۔

ورسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں۔ رَسول اللّٰہ کی بیٹیاں ہیں 'سوگوار ما کیں اور اسٹنے حال بہنیں ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کی گودیں خالی ہو بھی ہیں۔ جن کے سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم ریں رہا ہے۔ جن کی گود سے شیر خوار بچے بھی چھین لیا گیا ہے اور جن کے بھا تیوں ' بھیجوں اور بھانچوں کی ہے گوروکفن الشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ کے بھائیوں کی ہے گوروکفن الشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ روتے روتے آئھوں کا چشہ سوکھ گیا ہے۔ تن نیم جال میں اب ترہی کی سکت باتی

mariat.com

نہیں رہ می ہے۔ عورت ذات کے دل کا آئید یونی نازک ہوتا ہے ذرا ی تقیس جو ارداشت نہیں کرسکتا آوا اس برآخ بہاڑ ٹوٹ بڑے ہیں۔

سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے۔اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات ہاتی رہ گئی ہے جو لئے ہوئے قافلے کی آخری امیدگاہ ہیں۔ آ وا اب وہ بھی رخت سنر ہاندھ رہے ہیں۔ قیصے میں ایک کہرام بریا ہے۔ بھی بہن کوشکین دیتے ہیں کہمی شہر ہانو کو تلقین فرما رہے ہیں۔ بیس دیتے ہیں ایک کہرام بریا ہے۔ بھی سے لگاتے ہیں اور بھی کمن بہنوں اور لا ڈلی رہے ہیں۔ بیس اور بھی کمن بہنوں اور لا ڈلی شہرادیوں کو یاس بھری نگاہوں سے دکھے رہے ہیں۔ امیدوییم کی کھیش ہے فرض کا تصادم ہے۔ خون کا رشتہ وامن کمینچتا ہے ایمان مقتل کی طرف لے جانا چا ہتا ہے۔

مجمی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے بعد اہل خیمہ کا کیا حال ہوگا۔ پردیس میں حرم کے بنیموں اور بیواؤں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کریں ھے۔

دوسری طرف شوقی شہادت وائن کیر ہے۔ ملت کی تطبیر اور حمایت وحق کا فرض نیزوں پر چڑھ کے آواز دے رہا ہے۔

بالآخر الل بیت کے ناخدا کعبے کے پاسپان ٹانا جان کی شریعت کے محافظ حصرت امام بھی اب سر پرکفن باندھ کر زن میں جانے کے لئے تیار ہو گئے۔

ابل حرم کورو تیا بلکا اور سسکتا چیوژ کر حضرت امام خیمہ سے باہر لکلے اور لشکر اعدا کے سامنے کھڑے ہو مجئے۔ سامنے کھڑے ہومجئے۔

اب ذرہ سائٹہ جائے !!! اور آئٹمیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیجے۔ ساری داستان میں بہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجش ہو جاتا ہے۔ بلکہ پھروں کا جگر بھی پانی ہو کر بہتے گئا ہے۔ تین دن کا ایک بعوکا بیاسا مسافر تن تنہا بائیس ہزار تکواروں کے نرفے میں ہے۔ وہمنوں کی خون ریز بلغار جاروں طرف سے برحتی چلی آ رہی ہے۔

دردازے پر اہل بیت کی مستورات انتکبار آئکھوں سے بیہ منظر دیکھے رہی ہیں لیحد لمحہ منٹ پر درد وغم کے اتفاہ ساگر میں دل ڈوبتا جا رہا ہے۔ بھی منہ سے چیخ نکلتی ہے بھی آئکھیں جھیک جاتی ہیں۔

ہائے رے سلیم و رضا کی وادی ہے ایاں۔ پیولوں کی پھوٹری پہ قدم رکھنے والی شخرادیاں آج انگاروں پرلوث رہی ہیں جن کے اشارہ ابرو سے ڈوبا ہوا سورج ملیث آتا

marrat.com

ہے آج انہیں کے اربانوں کا سفیند نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے اور زَبان نہیں کھلتی۔

و کیھنے والی آ تکھیں اپنے امیر کشور کو اپنے مرکز امید کو اپنے پیارے حسین کو حسرت

بھری نگاہوں سے و کمچے رہی تھیں کہ ایک نشانے پر ہزاروں تیر پیلئے تلواریں بے نیام

ہوئیں۔ فضا میں نیزوں کی انی چکی اور و کمھتے ہی و کھتے فاطمہ (رضی اللہ تعالی عنہما) کا جاند

گبن میں آگیا۔

زخموں سے چورخون میں شرابور سیدہ کا رائ دلارا جیسے ہی فرش برگرا کا تنات کا سینہ دہل گیا۔ کعبے کی دبواری ہل گئیں چھم فلک نے خون برسایا۔ خورشید نے شرم سے منہ دہل گیا۔ کعبے کی دبواری فضا ماتم واندوہ سے بحرگئی۔

اُدهرارواح طیبات اور ملائکهٔ رحمت کے جلو میں جب شہید اعظم کی مقدس روح عالم بالا میں پنجی تو ہرطرف ابن حیدر کی امامت و یکنائی کا غلغلہ بلند ہور ہا تھا۔

إدهر خيم ميں برطرف آگ كى بوئى تقى مبروتكيب كاخرمن جل رہا تھا۔

تیبیوں بیواؤں اور سوگواروں کی آ ہ وفغال سے دھرتی کا کلیجہ پھٹ گیا امیدوں کی دنیا لٹ گئی۔ آ وا۔ بیج منجد حارمیں کشتی کا ناخدا بھی چل بسا۔

اب بنو ہاشم کے بیتیم کہاں جا کیں؟ کس کا منتظیں؟ کاشانہ نبوت کی وہ شنراویاں جن کی عفت سرا میں روح الا میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں نیم صبا بھی جن کے آنچلوں کے مفت سرا میں روح الا میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں نیم صبا بھی جن کے آنچلوں کے قریب پہنچ کر ادب کے سمانے میں ڈھل جائے۔ آج کر باا کے میدان میں کون ان کا محرم ہے جس سے اپنے دکھ دردکی بات کہیں۔

زرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہمارے یہاں ایک میت ہو جاتی ہے تو کھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ غم گساروں کی بھیڑ اور چارہ گروں کی تلقین مبر کے ہا وجود آنسو نہیں تھمتے ۔ اضطراب کی آگر نہیں بجھتی اور نالہ و فریاد کا شور کم نہیں ہوتا۔ پھر کر بلا کے میدان میں حرم کی ان سوگوار عورتوں پر کیا گزری ہوگی جن کے سامنے بیٹوں شو ہروں اور عزیدوں کی ذاشوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ جوغم گساروں اور شریک حال ہمدردوں کے جھرمٹ میں نہیں خون خوار دشمنوں اور سفاک در عموں کے خرعے میں تھیں۔

امام عالی مقام کا سرقلم کرنے کے بعد کوفیوں نے بدن کے پیرائن اتار لئے۔جمم

اطہر پر نیز ہے کے بتیں زخم اور تلوار کے چوتیس گھاؤ تھے۔ ابن سعد کے تھم پر بزیدی فوج کے دس نابکاروں نے سیدہ کے لئت جگر کی نعش کو تھوڑوں کی ٹاپوں سے روئد ڈالا۔
حضرت زینب اور شہر بانو نیمے سے بہارزہ خیز منظر دکیے کر بلبلا اُٹھیں اور جی ارکر زمین برگر پڑیں۔ اس کے بعد شمر اور ابن سعد دند تاتے ہوئے نیمے کی طرف بڑھے۔ زمین برگر پڑیں۔ اس کے بعد شمر اور ابن سعد دند تاتے ہوئے نیمے کی طرف بڑھے۔ بد بخت شمر نے اندر تھس کر پردگیان حرم کی چاوریں چھین لیس سامان لوث لیا۔ حضرت زینب بنت علی نے غیرت واضطراب کی آگ میں ساملتے ہوئے کہا:

ریب بعث کا سے بیری آئی کھیں پھوٹ جائیں تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیٹیوں کو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیٹیوں کو بیر دو کرنا جاہتا ہے۔ ہمارے چیروں کے محافظ شہید ہو گئے۔ اب دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یہ منا کہ ہماری ہے ہی نے تجمعے دلیر بنا دیا ہے۔ لیکن کیا کلمہ پڑھانے کا احسان مجمی تو ہمول گیا؟ سنگ دل فالم! ناموں محمد کی ہے حرمتی کر کے تہم خداوندی کو حرکت میں نہ لا۔ تجمعے اتنا کیا کا بھی نہیں ہے کہ ہم ای رسول کی نواسیاں ہیں جس نے حاتم طائی کی قیدی لڑکی کو اپنی حیادراڑھائی تھی۔

حضرت زینب کی گرجتی ہوئی آ وازس کر عابد بیارلز کھڑاتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شمر پر کموار اٹھانا چاہجے تھے کہ ضعف و فقاہت سے زمین پر گر بڑے۔
میر نے بیر معلوم کرنے کے بعد کہ بیامام حسین (رمنی اللہ عنہ) کی آخری نشانی ہے ا اپنے سپاہیوں کو تھم دیا کہ اسے بھی قتل کر ڈالو تا کہ حسین (رمنی اللہ عنہ) کا نام و نشان دنیا سے بالکل مث جائے لیکن ابن سعد نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور بیر معالمہ بزید کے

ا یہ اس ہو پیلی تھی۔ بزیری فوج کے سروار جشن فتح میں مشغول ہو مجھے۔ ایک پہر رات عظمے تک سرور ونشاط کی مجلس ترم رہی۔

ادھر نیے والوں کی بیشام غریباں قیامت سے کم نہیں تھی۔ حرم کے پاسبانوں کے گھر میں براغ بھی نہیں جس سکا تھا۔ ساری فضاموں میں ڈوب گئی تھی۔ مقل میں امام کا کچلا ہوا اشہ ہے گوروکفن بڑا تھا۔ مخیفے کے قریب گلشن زہرا کے پامال پھولوں پر ورو ناک حسرت برس رہی تھی رات کی بھیا تک اور وحشت خیز تاریکی میں اہل خیمہ چوتک چوتک بڑتے تھے۔ برس رہی تھی رات کی بھیا تک اور وحشت خیز تاریکی میں اہل خیمہ چوتک چوتک بڑتے تھے۔ رس رہی تھی رات کی بیسی سوگوار اور اُواس رات حصرت زینب اور شہر بانو سے کا نے نہیں کئ

marfat.com

رای تعی - رات بحر خیمے سے سسکیوں کی آ داز آئی رہی آ ہوں کا دھواں افعتا رہا اور روحوں کے قافے اتر نے دہوں کے قافے اتر نے دہوں کے قافے اتر نے دہوں کے میں میں کہ خدا کا گھر بسانے کے لئے اہل حرم نے سب پچھولٹا دیا تھا۔

پردلین چینل مدران مقل کی زمین فاک و خون میں لیٹے ہوئے چرے میت کا گھر' بالیں کے قریب بی بیار کے کراہنے کی آ واز مجبوک و پیاس کی ناتوانی فونخوار درندوں کا زغه مستقبل کا اندیشہ جروفراق کی آگ آ وا کلیجش کر دینے والے سارے اسباب مقتل کی پہلی رات میں جمع ہو مجے بتھے۔

بڑی مشکل ہے تی ہوئی اُ جالا پھیلا اور دن چڑھنے پر ابن سعدا ہے چند سپاہیوں کے اُستھ اوفی لے کر آیا اس کی نگل پیٹھ پر حضرت زبنب کفرت شہر ہانو اور حضرت زین العابد ین سوار کرائے گئے۔ پھول کی طرح نرم و نازک ہاتھوں کورسیوں ہے جکڑ دیا گیا عابد یتارا پی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ اس طرح ہاندھ دیے گئے جنبش بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یتارا پی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ اس طرح ہاندھ دیے گئے جنبش بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے اونٹوں پر ہاتی خواتین اور بچیاں ای طرح رسیوں میں بندھی ہوئی سوار کرائی دوسرے اونٹوں پر ہاتی خواتین اور بچیاں ای طرح رسیوں میں بندھی ہوئی سوار کرائی سے دوسرے اونٹوں پر ہاتی خواتین اور بچیاں ای طرح رسیوں میں بندھی ہوئی سوار کرائی اس وقت کر بلا کے میدان سے رخصت ہوا' اُس وقت کا جا کہ میدان سے رخصت ہوا' اُس وقت کا جا کہ میدان سے رخصت ہوا' اُس وقت کا جا کہ میدان سے رخصت ہوا' اُس وقت کا جا کہ میدان سے رخصت ہوا' اُس وقت کا جا کہ میدان سے رخصت ہوا' اُس وقت کر بلا کے میدان سے رخصت ہوا' اُس وقت کا جا کہ میدان سے رخصت ہوا' اُس وقت کی جا کہ میدان سے رخصت ہوا' اُس وقت کی جا کہ میدان سے رخصت ہوا' اُس وقت کی جا کہ میدان سے دی میدان سے دی خواتین سے جا ہم ہے۔

واقدہ کر بلا کے ایک بینی شاہد کا بیان ہے کہ خولی جگر گوشہ بتول کا سرمبارک نیزے پر لنکائے ہوئے اسیران حرم کے اونٹ کے آگے آگے تھا۔ چیچے ۱۲ شہداء کے کئے ہوئے سر دوسرے اشقیا لئے ہوئے تھے۔

فائدان رسالت کا بیت تارائ قافلہ جب مقل کے قریب سے گررنے لگا تو حفرت
امام کی بے گوروکفن نعش اور دیگر شہدائے حرم کے جنازوں پر نظر پڑتے بی خواتین اہل بیت
بہاب ہو گئیں۔ ول کی چوٹ ضبط نہ ہو گئی آ ہ و فریاد کی صدا سے کر بلا کی زمین ہل گئی۔ عابد
بہار شدت اضطراب سے غش پی فش کھا رہے سے اور حضرت شہر باتو انھیں کی طرح سنبالا
دے رہی تھیں۔ قیامت کا بید ل گداز منظر دیکھ کر پھروں کی آ تکھیں بھی ڈیڈیا آ کیں۔
دے رہی تھیں۔ قیامت کا بید ل گداز منظر دیکھ کر پھروں کی آ تکھیں بھی ڈیڈیا آ کیں۔
فاطمہ (رضی اللہ عنہ) کی لاڈ لی بیٹی حضرت زینب کا حال سب سے زیادہ رفت انگیز
قا۔ صدمہ جانکاہ کی بے خودی میں انھوں نے مدینے کی طرف رُخ کر لیا اور ول بلا و بینے
والی آ داز میں اینے نانا جان کو خاطب کیا۔

marfat.com

" یا محر! (صلی الله علیه وسلم) آپ برآسان کے فرشتوں کا سلام ہو۔ بیدو کیھئے آپ کا لا ڈلاحسین رعمتان میں پڑا ہے۔ خاک وخون میں آلودہ ہے۔تمام بدن مکڑے ککڑے ے۔ نعش کو کوروکفن بھی میسر نہیں ہے۔ نانا جان! آپ کی تمام اولا دلل کر دی گئ ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ آپ کی بٹیاں قید میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں مفکیس کسی ہوئی ہیں۔ يرديس من كوئى ان كايار وشناساتيس-نانا جان! اينے نتيموں كى فرياد كو چينجے''۔

ابن جرمر کا بیان ہے کہ دوست وحمن کوئی ایسا نہ تھا جوحضرت زمینب کے اس بیان پر

آ بديده ند بوكما مو-

اسیرن حرم کا قافلہ اٹٹکبار آ تھموں اور جگر گدازسسکیوں کے ساتھ کر بلاسے رفصت ہو كركوفے كى طرف روانہ ہوكيا۔ شام ہو چكى تقى۔ ايك پہاڑ كے وائن ميں يزيدى فوج كے سرداروں نے پڑاؤ کیا۔اسیران اہل بیت اپی اپی سواریوں سے بیچے اتار کئے مجئے۔ عائدنی رات می رسیوں میں جکڑے ہوئے حرم کے بیاتیدی رات بحرسکتے رہے۔ پیٹانی میں مجلتے ہوئے سجدوں کے لئے بھی ظالموں نے رسیوں کی بندهن وملی نہیں گی۔ مجيلے پېرمعزت زينب مناجات عي مشغول تعين كدابن معد قريب آيا اوراس نے طنز كرتے ہوے دریافت کیا۔ قیدیوں کا کیا حال ہے؟ کی یار ہو چھنے کے بعد معنرت نبین نے منہ و مانب کر جواب دیا خدا کاشکر ہے۔ نی کا چن تاراج ہوگیا۔ ان کی اولا و قید کرلی گئی۔ رسيوں سے تمام جم نيلے پر محے جن ۔ ايك بار جو شم جان ہو چكا ہے۔ اس بر بھی تھوكو ترس تبیں آتا اور تبیں تو جاری ہے کسی کا تماشا و کھانے اب تو ہمیں ابن زیاد اور بزید ک

قربان گاہ میں لے جارہا ہے۔ ا تنا کہتے کہتے وہ مچوٹ مجوث کر رونے لکیں۔حضرت زین العابدین نے مچوپھی کو تملی دینے ہوئے کہا۔خون کے قاتلوں سے جوروستم کا فٹکوہ بی کیا ہے پھوچی جان!

''بس ایک آرزو ہے کہ بابا جان کا سرمیری مود میں کوئی لا کر ڈال دے اور میں اسے

ائے سینے سے لگالول "۔

ابن سعد نے کیا۔ کودیس تبیرے قدموں کی ٹھوکر یہ ال سکتا ہوں اگر راض ہوتو اقراد کر۔

ظالم نے میرزخوں برنمک جیڑکا میروم کے قیدی تلملا أفضے اضطراب میں بجھی

مولى ايك آواز كان من آئى۔

بد بخت اِنو جوانانِ جنت کے سردار سے گتاخی کرتا ہے۔ کیا تجھے خرنہیں ہے کہ یہ کا ہواسر اب بھی دو جہان کا مالک ہے۔ ذراغور سے دیکھ اِ بوسہ گاہ رسول پر انوار وتجلیات کی کیسی بارش ہور ہی ہے؟ صرف جسم سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ عرش کا رابط اب بھی قائم ہے۔ اس آواز پر ہر طرف ساٹا چھا گیا۔ اِسی عالم اندوہ میں اسیرانِ اہل بیت کا یہ تاراح قافلہ کوفہ پہنچا۔ مارے شرم و ہیبت کے ابن سعد نے شہر کے باہر جنگل میں قیام کیا۔ رات کے سائے میں حضرت زینب مناجات و دعا میں مشغول تھیں ایک بلکی آواز کان میں آئی۔ "لی بی میں حاضر ہو سکتی ہوں؟"

نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بڑھیا سر پر جادر ڈالے منہ چھپائے سامنے کھڑی ہے اجازت ملتے ہی قدموں پر گر پڑی اور دست بستۂ عرض کیا:

میں ایک غریب و مختائ عورت ہوں۔ بھوکے پیاسے آل رسول کے لئے تھوڑ ہما کھانا اور پانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ بی بی میں غیر نہیں ہوں۔ ایک مدت تک شنرادی و رسول سیدہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کی کنیزی کا شرف حاصل رہا ہے۔ یہ اُس زیانے کی ہات ہے جبکہ سیدہ کی محود میں ایک تنمی منی بچی تھی جس کا نام زینب تھا۔

حضرت نینب نے اُلیے ہوئے جذبات پر قابو پاکر جواب دیا۔ تو نے اس جنگل اور پردلیس مسلم مظلوموں کی مہمان توازی کی۔ ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ خدا تھے دارین میں خوشی عطافر مائے۔

بڑھیا کو جب معلوم ہوا کہ بھی حضرت زینب ہیں تو چیخ مار کر مکلے ہے لیٹ منی اور اپنی جائی اور اپنی جائی اور اپنی جائ

عشق واخلاص کی تاریخ میں ایک نے شہید کا اور اضافہ ہوا۔

رے دن ظہر کے دفت الل بیت کا لٹا ہوا کارواں کونے کی آبادی میں واخل ہوا' بازار میں دونوں طرف سنگدل تما ٹا یوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ خاندان نبوت کی یبیاں شرم وغیرت سے گڑی جارہ کی تقس ریجدے میں سر جھکالیا تھا کہ معموم چہروں پر غیرمحرم کی نظر نہ پڑ کے۔ ونورغم سے آنگھیں انگلبارتھیں۔ دل رو رہے تھے اس احساس سے وخموں کی

میں اور بڑھ گئی تھی کہ کر بلا کے میدان میں قیامت ٹوٹنا تھی ٹوٹ گئی اب محمر عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ناموں کو گلی تھیرایا جارہا ہے۔

کلہ پڑھنے والی امت کی غیرت وفن ہوگئ تھی۔خوش کے جشن میں سارا کوفہ نگانائ رہا تھا۔ ابن زیاد کے بے غیرت سپائی فتح کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب اہل بیت کی سواری قلعہ کے قریب پینچی تو ابن زیاد کی بیٹی فاطمہ اپنے منہ پر نقاب ڈالے ہوئے باہرنگل اور خاموش دور کھڑی حسرت کی نظر سے بیمنظر دیمیمتی رہی۔

ابن زیاد اورشمر کے تھم ہے۔ سیدانیاں اُ تاری گئیں۔ عابد بیار اپنی والدہ اور پھوپھی ۔ کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اوھر بخار کی شدت سے ضعف و ناتوانی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اونٹ ہے از تے وقت غش آ گیا اور بے حال ہو کر زمین پر گر پڑے سرزخی ہو گیا۔ خون کا اونٹ ہے از تے وقت غش آ گیا اور بے حال ہو کر زمین پر گر پڑے سرزخی ہو گیا۔ خون کا فوارہ نچھوٹے نگا یہ و کھے کر حضرت زینب بیتا ب ہو گئیں۔ دل مجر آیا۔ ڈبڈ ہائی آ تھوں کے اور سے کھوں کے ایک کھوں کے دورت کی کھوں کے ایک کھوں کے دورت کی کھوں کے دورت کو کھوں کے دورت کی کھوں کے دورت کی کھوں کے دورت کی کھوں کے دورت کو کھوں کے دورت کی کھوں کے دورت کی کھوں کے دورت کی کھوں کے دورت کھوں کے دورت کی کھوں کے دورت کھوں کے دورت کو کھوں کے دورت کی کھوں کے دورت کو کھوں کے دورت کھوں کے دورت کی کھوں کے دورت کی کھوں کے دورت کو کھوں کے دورت کو کھوں کے دورت کھوں کے دورت کے دورت کی کھوں کے دورت کی کھوں کھوں کے دورت کی کھوں کے دورت کو کھوں کے دورت کی کھوں کے دورت کی کھوں کے دورت کو کھوں کے دورت کی کھوں کے دورت کو کھوں کے دورت کی کھوں کے دورت کی کھوں کے دورت کی کھوں کی کھوں کے دورت کے دورت کی کھوں کے دورت کھوں کے دورت کی کھوں کے دورت کی کھوں کے دورت کے دورت کی کھوں کے دورت کے دورت

"آل فاطمه میں ایک ہی عابد بیار کا خون محفوظ رہ عمیا تھا۔ چلو احجما ہوا کونے کی زمین پر بیقرض بھی ادا ہوگیا"۔

رس پہتے رس اور ہار نہایت تزک واحتشام ہے آ راستہ کیا گیا تھا۔ فتح کے نشے میں سرشار اور بار نہایت تزک واحتشام ہے آ راستہ کیا گیا تھا۔ فتح کے نشے میں سرشار تو استہ کیا گیا تھا۔ تو ت پر جیٹھا ہوا ابن زیاد اپنی فوج کے سرداروں کی ڈیانی کر بلا کے واقعات من رہا تھا۔

سامنے ایک طشت میں اہام عالی مقام کا سرمبارک رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک جیٹری تھی۔ وہ بار بار حضرت اہام کے لبہائے مبارک کے ساتھ سمتاخی کرتا تھا اور کہنا جاتا تھا کہ اس منہ سے خلافت کا دعویدار تھا۔ و کیے لیا قدرت کا فیصلہ! حق سر بلند ہوا کہنا جاتا تھا کہ اس منہ سے خلافت کا دعویدار تھا۔ و کیے لیا قدرت کا فیصلہ! حق سر بلند ہوا کہنا ہوا کہ اس میں ہوئی۔

، صحافی رسول حضرت نید این ارقم رضی الله تعالی عنهٔ اُس وقت در بار میں موجود سے ان سے بیا گناخی دیمی نہ گئے۔ جوثر عقیدت میں جیج پڑے۔

'' ظالم ایکیا کرتا ہے؟ حیری ہٹالے! نسبت رسول کا احترام کرمیں نے بار ہا سرکار کو اس چبرے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے''۔

" ابن زیاد نے غصہ سے چے و تاب کھاتے ہوئے کہا" کو اگر صحالی رسول نہ ہوتا تو میں تیرا سرقلم کردا دیتا"۔

mar at.com

حفرت ابن ارتم نے حالت غیظ میں جواب دیا اتنا بی کھیے رسول اللہ کی نبست کا خیال ہوتا تو ان کے جگر کوشوں کو تو مجھی قبل نہ کراتا۔ تھیے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے انہی کی اولا دکو تہہ تیج کرایا ہے اور اب ان کی عفت ماب بیٹیوں کو قیدی بنا کرگلی گھرا رہا ہے۔

ابن زیاد به زلزله خیز جواب من کر تلمانا گیا۔ لیکن مصلیٰ خون کا محونث پی کے رو گیا۔
امیران حرم کے ساتھ ایک بوسیدہ چا در جس لیٹی ہوئی حضرت زینب ایک کو شے میں میٹی ہوئی حضرت زینب ایک کو شے میں میٹی ہوئی تھیں ان کی کنیروں نے انھیں اپنے جھرمٹ جس لے لیا تھا۔ ابن زیاد کی نظر پڑی تو دریافت کیا بہ کون عورت ہے؟ کئی ہار پوچھنے پر ایک کنیز نے جواب دیا:

"نينب بنت على (رمنى الله تعالى عنها)"\_ اين داد زهند مدون كرهند ك

ابن زیاد نے حضرت زبنب کو خاطب کرتے ہوئے کہا۔ خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافر مان باغیوں کی طرف سے میرا دل شندا کر دیا اس اذبت ناک جملے پر حضرت زبنب اپنے تین سنجال نہ کیں ' ب اختیار رد پڑیں' واللہ! تو نے میرے سردار کوفل کر ڈالا' میرے خاندان کا نشان منایا میری شاخیں کاٹ دیں۔ میری جڑا کھاڑ دی۔ اگراس سے تیرا دل شندا ہوسکتا ہے تو ہو جائے'۔

اس کے بعد ابن زیاد کی نظر عابر بیار پر پڑی وہ انھیں بھی قبل کرنا ہی جاہتا تھا کہ حضرت زنیب ہے قبرار ہو کر چی انھیں' میں تختے خدا کا واسطہ دیتی ہوں۔ اگر تو اس بچے کو قبل کرنا ہی جاہتا ہے کہ ماتھ قبل کرنا ہی جاہتا ہے۔

ابن زیاد پر دیر تک سکتے کا عالم طاری رہا۔اس نے لوگوں سے تخاطب ہو کر کہا خون کا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے واللہ جمعے یعین ہے کہ بیہ سپچے دل سے اڑکے کے ساتھ آتل ہونا جاتی ہے۔ اپھا اسے چیوڑ دو یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے (۔این جریرو کامل)

اس واقعہ کے بعد ابن زیاد نے جامع معجد میں شہروالوں کو جمع کیا اور خطبہ دیے ویئے کہا۔

اُس خدا کی حمد وستائش جس نے امیر المومنین پزید بن معاویہ کو عالب کیا اور کذاب ابن کذاب حسین بن علی کو ہلاک کر ڈالا۔

marfat.com

اس اجتماع میں مشہور محت اہل بیت حضرت ابن عفیف بھی موجود سے ان سے خطبے کے یہ افاظ من کر رہا نہ تھیا۔ فرط غضب میں کانہتے ہوئے کھڑے ہوگئے اور ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کھڑے ہوئے کہا۔

خدا کی متم تو ہی کذاب ابن کذاب ہے۔حسین سیا اس کا باپ سیا اس کے نانا

!- =

ابن زیاد اِس جواب سے تلملا اٹھا اور جلاد کو تھم دیا کہ شاہراؤ عام پر لے جا کر اس بڑھے کا سرقلم کر دو۔

برست ابن عفیف شوق شہادت میں محلتے ہوئے اُٹھے اور مقتل میں پہنچ کر چکتی ہوئی کموار کا ابن عفیف شوق شہادت میں مجلتے ہوئے اُٹھے اور مقتلہ کی ہوگئی۔ مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا۔خون بہا کاش تڑ کی اور مقتلہ کی ہوگئی۔ کوڑ کے ساحل پر جاں بٹاروں کی تعداد میں ایک عدد کا اور اضافہ ہوا۔

دوسرے دن ابن زیاد نے اہل بیت کا تارائ کارواں ابن سعد کی سرکروگی میں دمشق کی طرف روانہ کیا۔ حضرت امام کا سرمبارک نیزے پر آھے آھے جل رہا تھا۔ پیچے اہل بیت کے اونٹ تھے۔ابیا محسوس ہوتا تھا۔ کہ امام عالی مقام اب بھی اپنے حرم کے قافے کی محمرانی فرمارہے ہیں۔

ا اٹنائے سنر میں سر مبارک سے مجیب مجیب خوارق و کرامات کا ظہور ہوا رات کے سنائے میں مرمبارک سے مجیب مخیب خوارق و کرامات کا ظہور ہوا رات کے ارد سنانے میں ماتم وفغاں کی رفت انگیز صدائیں فغنا میں کونجی تھیں کمی سرمبارک کے ارد سمرونوں ہوتی۔ سمرونور کی کرن مجونی ہوئی محسوس ہوتی۔

جس آبادی سے بیقافلہ گزرتا تھا ایک کبرام بیا ہو جاتا تھا۔ دَمثّق کا شہرنظر آتے ہی یزیدی نوج کے سردار خوش سے ناچنے لگے۔ فتح کی خوشخبری سنانے کے لئے ہر قاتل اپنی جگہ بیقرار تھا۔

سب سے پہلے زحر بن قبیں نے یزید کو فتح کی خبر سائی۔
حسین ابن علی اپنے اٹھارہ اہل بیت اور ساٹھ اعوان وانصار کے ساتھ ہم تک پہنچ۔
ہم نے چند محفظے میں ان کاقلع قمع کر دیا۔ اس وقت کر بلا کے ریکستان میں ان کے لاشے
پر ہنہ پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے کپڑے خون میں تر ہتر ہیں۔ ان کے رخسار گردوغبار سے

marfat.com

میلے ہورہ بیں۔ ان کے جم دھیپ کی تمازت اور ہوا کی شدت سے خکل ہوگئے ہیں۔

پہلے تو فتح کی خو خبری من کر بزید جموم اُٹھالیکن اس زارلہ خیز اور بلاکت آفریں اقدام
کا ہولناک انجام جب نظر کے سامنے آیا تو کانپ گیا بار بار جھاتی ۔ بیٹا تھا کہ ہائے اس
واقعہ نے بمیشہ کے لئے جمعے نگواملام بنا دیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں میرے لئے نفرت و
وشنی کی آگ بمیشہ سکتی رہے گی۔ قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے پرتش کا
الزام نہیں اُٹھا سکتی۔ اس مقام پر بہت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ انھیں نفسیاتی طور پر
صورت حال کا مطالعہ کرتا چاہیے۔ اس کے بعد بزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں
بلایا۔ اہل بیت کو بھی جمع کیا اور اہام زین العابدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔

اے علی! تمہارے ہی باپ نے میرا رشتہ کانا۔ میری حکومت چھیننا جاہی اس پر خدا
نے جو پچھ کیا وہ تم دیکھ رہے ہو؟ اس کے جواب میں ایام زین العابدین نے قرآن کی ایک
آیت پڑھی جس کامنمبوم یہ ہے کہ تمہاری کوئی معیبت الی نہیں ہے جو پہلے ہے نہ کسی ہو۔
دیر تک خاموثی رہی کھر پڑیو نے شامی سرداروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ اہل بیت

کے ان امیروں کے بارے می تمہارا کیا معورہ ہے؟

بعضوں نے نہایت سخت کلامی کے ساتھ بدسلوکی کا مشورہ دیا تکر نعمان ابن بشیر نے کہا کہ دیا تکر نعمان ابن بشیر نے کہا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا جا ہے جو رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم انھیں اس حال میں دیجے کرکر ہے۔

یزید نے تھم دیا کہ اسیروں کی رسیاں کھول دی جائیں اور سیداینوں کو شاہی محل میں بہنچا دیا جائے۔ بہنچا دیا جائے۔

بیان کر حضرت زینب رو پڑی اور انھوں نے گلو گیر آ واز میں کہا:
"آتو الی حکومت میں رسول زادیوں کو گلی گیرا چکا اب ہماری بے بسی کا تماشدا پی
عورتوں کو نہ دکھا۔ ہم خاک نشینوں کو کوئی ٹوٹی مچھوٹی جگہ ذیے دیے جہاں سر چھپالیں"۔

بالاخريزيد نے ان كے قيام كے لئے عليحدہ مكان كا انتظام كيا۔

امام کا سرمبارک یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا اور بد بخت اپنے ہاتھ کی چیٹری کے ساتھ چیشانی مبارک کی گشاخی کر دہا تھا۔ صحابی رسول حضرت اسلمی نے ڈانٹنے ہوئے کہا: ظالم! یہ بوسہ گاؤ رسول ہے اس کا احترام کر''۔

marfat.com

یزیدین کر تلملا گیا۔ صحابی وسول کے خلاف پچھ کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔
حضرت زینب کی خواہش پر سر مبارک ان کے حوالے کر دیا گیا وہ سامنے رکھ کر دوتی رہتی تھیں۔ کبی حضرت شہر با تواورام رہاب سینے سے لگائے بیخ ہوئے دنوں کی یاد میں کھو جاتیں ایک رات کا ذکر ہے نصف شب گرر چکی تھی۔ سارے دمش پر فیند کا ساٹا چھایا ہوا تھا۔ اہل بیت کے مصائب پر ستاروں کی آ تھیں بھی ہجر آئی تھیں۔ اچا تک ساوات کی قیام گاہ سے کی عورت کانالہ باند ہوا۔ کل کی ویوارین بل گئیں۔ ول کی آگ سے فضاص چنگاریاں اُڑنے کیس۔ برید وہشت سے کا چنے لگا۔ جاکر دیکھا تو حضرت نہنب بھائی کار کوو میں لئے ہوئے بلبلا رہی ہیں۔ وردوکرب کی ایک قیامت جاگ آھی ہے اس درد گئیز ناسلے سے اس کے ول میں جو وہشت سائی تو عمر کی آخری سائس تک نہیں تکی۔ انگیز ناسلے سے اس کے ول میں جو وہشت سائی تو عمر کی آخری سائس تک نہیں تکی۔ انگیز ناسلے سے اس کے ول میں جو وہشت سائی تو عمر کی آخری سائس تک نہیں تکی۔ انگیز ناسلے سے اس کے دل میں جو وہشت سائی تو عمر کی آخری سائس تک نہیں تکی۔ انگیز ناسلے سے ایک دورو یوارے گلوا گئی تو شائی گل کی ایٹ سے ایٹ دے ایٹ دی جائی ہو گیا کہ کیا جو گلے گلے گوٹر وینے والی بی فریاداگر دمشن کے درود یوارے گلوا گئی تو شائی گل کی ایٹ سے ایٹ دی جائی ہو میں میں جو دہشت سائی تو عمر کی آخری سائس تک نہیں تکل ۔ ان دیا ہے دائی ہے دائی ہے درود یوارے گلوا گئی تو شائی گل کی ایٹ سے ایٹ سے ایٹ سے ایٹ سے ایٹ سے ایٹ سے ایٹ کی سائی گل کی ایٹ سے ایٹ کی ۔ کیونکہ دمشن کی جائے ہیں۔ میں میٹ سے ایک سے ایٹ کی ۔ کیونکہ دمشن کی جائے ہو میں میٹ سے ایک سے ایک سے ایک کی ۔ کیونکہ دمشن کی جائے ہو کی آخری سے ایک کی ۔ کیونکہ دمشن کی جائے ہو میں دورونے کیا گئی ہو کی ہو میں میٹ میں دورونے کیا گورون ہیں ہو کی ہو کی ہو میں دورونے کرنے کیا گئی ہو کیا گئی ہو کی ہو دورونے کیا گئی ہو کی ہو کی ہو دورونے کیا گئی ہو گئی ہو کی ہو گئی ہو گئی

اے اعدادیہ ہوگیا کہ کلیجرتوڑ دینے والی بیفریاد اگر دمشن کے درود بوارے گاڑا گئی تو شائی کل کی این سے این نئی جائے گی۔ کیونکہ دمشن کی جامع مسجد میں تعفرت امام زین العابدین نے الل بیت کے فضائل ومناقب اور بزید کے مظالم پرمشمنل جو تاریخی خطبہ دیا تھااس نے اوگوں کے دل ہلا دیئے شے اور ماحول میں اس کی اثر انگیزی اب تک باتی تھی۔ اور ماحول میں اس کی اثر انگیزی اب تک باتی تھی۔ اور ماحول میں اس کی اثر انگیزی اب تک باتی تھی۔ اور ماحول میں اس کی اثر انگیزی اب تک باتی تھی۔ اور ماحول میں اس کی اثر انگیزی اب تک باتی تھی۔ اور ماحول میں اس کی اثر انگیزی اب تک باتی تھی۔ اور ماحول میں اس کی اثر انگیزی اب تک باتی تھی۔ اور ماحول میں اس کی اثر انگیزی اب تک باتی تھی۔

الرنظر مریکا سلسکہ چھے دریر اور جاری رہنا اور یزید سے سیرا مراد ان نہ دنوا دی ہوں تو اُس دن یزید کے شاہی افتدار کی اینٹ سے اینٹ نئے جاتی اور اس کے خلاف عام بغاوت مجیل حاتی۔

اس کے دوسرے ہی دن تعمان این بشیر کی سرکردگی میں مع تمیں سواروں کے الل بیت کا بیتارائ کارواں اُس نے مدینے کی مطرف روانہ کرویا۔

ہزار کوشش کی کہ کر بلاکی ہے دہکتی ہوئی چنگاری کسی طرح شخندی ہوجائے لیکن جوآ مک بحروبر میں لگ چکی تھی اس کا سرد ہونا ممکن نہیں تھا۔ میچ کی نماز کے بعد اہل بیت کا دلکداز قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہوگیا۔

حضرت نعمان ابن بشیر بہت رقیق القلب یا کیاز اور محب ابل بیت تھے دمشق کی آبادی سے جونمی قافلہ باہر نکلا حضرت نعمان امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دستہ بستہ عرض کیا۔ یہ نیاز مند تھم کا غلام ہے جہاں جی جائے تشریف کے جائے۔ میری

marfat.com

تکلیف کاخیال نہ سیجئے۔ جہاں تھم دیجئے گا پڑاؤ کروں گا۔ جب فر ہائے گا کوچ کروں گا۔

کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت زین العابدین وہیں سے کر بلا واپس ہوئے اور شہدائے الل بیت کوڈن کیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کر بلا کے آس باس کی آبادیوں کو جب خبر ہوئی تو وہ ماتم کناں آئے اور شہیدوں کی تجبیر و تنفین کافرض ابخام دیا آفرالذکر روایت زیادہ قابل اعتماد ہے۔

حضرت امام عرش مقام كا سرمبارك اب نيزے برنبيس تفا-حضرت زينب وشهر بانو اور عابد بیار کی کود می نقا۔ بہاڑوں صحراؤل اور ریکتانوں کوعبورکرتا ہوا قافلہ مدینے کی طرف برحتار ہا۔منزلیں برلتی رہیں اور سینے کے جذبات محلتے رہے۔ یہاں تک کدکی دنوں کے بعد اب جاز کی سرحد شروع ہو گئے۔ اجا تک سویا ہوا درد جاگ اُٹھا۔ رحمت ونور کی شنرادیاں این چن کا موسم بہار یاد کرکے چل منیں۔ کربلا جاتے ہوئے انہی راہول سے ممجى كزرے تھے۔ كشور امامت كى بيرانيال اس وقت اسيخ تاجداروں اور ناز بردارول كے ظل عاطفت میں تمیں۔ زیر کی شام وسحر کی مسکراہوں سے معمور تھی۔ کلیوں سے لے کر عنجوں تك سارا چن مرا بحرا تقار درا چره اداس موا جاره كردن كا جوم لك ميار بكول يدنها سا قطرہ جیکا اور پیار کے ساگر میں طوفان آمنڈنے لگا۔سوتے میں ذرا ساچونک سے اور آ جموں کی نیند اوجنی۔ اب ای راہ سے لوٹ رہے میں تو قدموں کے نیجے کانوں کی برچمیاں کمڑی ہیں۔ تڑپ تڑپ کر قیامت بھی سرید افغالیں تو کوئی سیکن وینے والانہیں۔ خیمہ اُجڑا پڑا ہے۔ قاقلہ وران مو چکا ہے۔ شیرادوں اور رانیوں کی جکہ اب آ شفت مال تیبوں اور بیواؤں کی ایک جماعت ہے جس کے سربداب مرف آسان کا سابدرو کیا ہے۔ لیوں کی جنبش اور اہرو کے اشاروں سے اسیروں کی زنجیرتو ڑنے والے آج خود اسیر کرب و بلاميں۔

مدینے کی مسافت کھٹے گھٹے اب چند منزل رہ گئی ہے۔ ابھی سے پہاڑوں کا جگر
کانپ رہا ہے۔ زمین کی چھاتی وال رہی ہے۔ قیامت کو پیینڈ آ رہا ہے۔ کہ کربلا کے فریادی
مالکہ کونین کے پاس جارہے ہیں۔ قافلے میں حسین نہیں ہے اُن کا کٹا ہوا سرچل رہا ہے۔
استفاثے کے ثبوت کے لئے کہیں سے گواہ لا تانہیں ہے۔ بغیر دھڑ کا حسین جب اپ نانا
جان کی تربت پر حاضر کیا جائے گا تو خاکدان گئی کا انجام و یکھنے کے لئے کس کے ہوش

marfat.com

سلامت رہ جائیں مے۔ پردلیں میں کر بلا کے مسافروں کی آئ آخری رات تھی۔ نہایت بیقراری میں کئی۔ انگاروں پر کروٹ بدلتے رہے۔ میج سورے ہی کوچ کے لئے تیار ہوگئے۔

برے نعمان بن بشیرا مے آئے چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے اہل بیت کی سواریاں تعمیں۔ سب ہے آخیر میں تمیں محافظ سپاہیوں کا سلح دستہ تھا۔ سب ہے آخیر میں تمیں محافظ سپاہیوں کا سلح دستہ تھا۔

دو پہر کے بعد مدینے کی سرحد شروع ہوگئی۔ اب قریاد ہوں کا حال بدلنے لگا۔ بینے ک آگ تیز ہونے لگی۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا تھا جذبات کے سمندر میں طوفان کا اعلام برحتا جاتا تھا۔ پچھ دیر جلنے کے بعد اب پہاڑیاں نظر آنے لگیں مجوروں کی قطار اور سبزہ زاروں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

جونی مریخ کی آبادی جیکی مبرو کلیب کا پیانہ چھلک افعا۔ کلیجہ تو ژکر آبول کا دھوال لکلا اور ساری فضا پہ چھا گیا۔ ارمانوں کا گہوارہ دیکھ کر دل کی چوٹ اُمجر آئی۔ حضرت نہنب حضرت شہر ہانو اور حضرت عابد بیار اُلیتے ہوئے جذبات کی تاب نہ لا سکے۔الل حرم کے درد ناک نالوں سے زیمن کا بینے گئی۔ پھروں کا کلیجہ پھٹ گیا۔

ایک سائڈ فی سوار نے بکلی کی طرح سارے مدینے ہیں بیڈبر دوڑا دی کہ کر بلا سے نہی زادوں کالنا ہوا قافلہ آر ہا ہے۔ شنبرادہ رسول کا کنا ہوا سر بھی ان کے ساتھ ہے۔ بیڈبر سنتے ہی ہر طرف کہرام کی گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت آگئی۔ دفور غم اور جذبہ بے خودی ہی اہل مدینہ با ہرنکل آئے۔ جیسے ہی آ منا سامنا ہوا اور نگا ہیں بیار ہوئیں دونوں طرف شورش غم کی قیامت ٹوٹ بڑی۔ آو دفغال کے شور سے مدینے کا آسان وہل گیا حضرت امام کا کنا ہوا سر دیکھ کر لوگ بے قابو ہو گئے۔ دھاڑیں مار مار کر دونے گئے۔ ہر کھر میں صف ماتم بچھ ہوا سر دیکھ کر لوگ بے قابو ہو گئے۔ دھاڑیں مار مار کر دونے گئے۔ ہر کھر میں صف ماتم بچھ مئی ۔ حضرت زنیب فریاد کرتی ہوئی مدینہ میں واضل ہوئیں۔

نانا جان! اُشْخُ ااب قیامت کا کوئی دن نہیں آئے گا۔ آپ کا سادا کنبدائ کیا آپ کے لاڈ لے شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد آپ کی اُمت نے ہمارا سہاگ چھین لیا ہے آب و داند آپ کے بارا۔ آپ کا لاڈلاحسین آپ کے نام کی دھائی دیتا ہوا دنیا ہے جاں ہا۔ گر بلا کے میدان میں ہمارے جگر کے کلاے ہماری نگاہوں کے سامنے ذک دنیا ہے گئے۔ آپ کے پیار کا سینیا ہوا جمن تارائ ہو گیا نانا جان!

mar<sup>f</sup>at.com

نانا جان! یہ حسین کا کٹا ہوا سر کیجے۔ آپ کے انظار میں اس کی آئیمیں اب تک معلی ہوئی ہیں۔ ذرا مرقد سے نکل کر اپنی آشفتہ نعیب بیٹیوں کا دردناک حال دیمئے حضرت زینب کی اس بکار سے سننے دالوں کے کلیج بہٹ مجے۔

اُمُ المونین حضرت اُمِ سلمہ حضرت عبداللہ این عبال حضرت این عمر حضرت عبداللہ این جعنم طیار اور حضرت عبداللہ این زہیر کی رفت انگیز کیفیت تاب صبط سے باہر تھی۔ حضرت عمل کے گھر کے بیے مرشہ پڑھ دہے ہے " قیامت کے دن وہ امت کیا جواب حضرت عمل کے گھر کے بیے مرشہ پڑھ دہے ہے " قیامت کے دن وہ امت کیا جواب وے گیا۔ جب اس کا رسول پوچھ کا کہتم نے ہمارے بعد ہماری اولاد کے ساتھ بھی سلوک دے وار میں کیا کہ ان جس سے بعض خاک و خون میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تکواروں " بیروں اور نیزوں دن میں کیا کہ ان جس سے بعض خاک و خون میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تکواروں " بیروں اور نیزوں دن میں ان کے جسم کھائل ہیں۔ ان کی لاشیں بے آ ب و گیاہ وادی میں پڑی ہوئی ہیں اور ان میں سے بعض قیدی ہیں رسیوں کے بندھن سے باتھ نیلے پڑ گھے ہیں"۔

حضرت مغری پچپاڑی کھا کھا کر گر رہی تھیں۔ بار بار اپی والدہ اور پھوپھی سے لیٹ لیٹ کر پوچستی تھیں ہمارے بابا جان کہاں ہیں ہمارے ننصے علی اصغر کو کہاں چپوڑ آئے؟ بابا جان وعدہ کر سے بتنے کہ جلد ہی وہ واپس لوٹیس مے۔ جس طرح ہواتھیں منا کے لائے۔

ا بن امام کا کٹا ہوا سر لئے الل بیت کا بیتاراج کارواں جس دم روضہ رسول پر ماضر ہوا' ہوا نیں زُک کٹین گردش وقت تغیر گئی۔ بہتے ہوئے دھارے تھم مجے آسانوں میں المجل عجم کئی۔ بوری کا کٹات دم بخود تھی کہ کہیں آج ہی قیامت ندآ جائے۔

اس وقت کا دلکداز اور روح فرسا منظر صبطر تحریہ باہر ہے۔ قلم کو بارانہیں کہ درووالم کی و وتصویر سے بی باوالل مدید کوصد ہوں رزیاتی رہی۔ اہل جرم کے سواکس کونہیں معلوم کہ جرو عائشہ میں کیا ہوا۔ کر بلا کے فریادی اپنے نانا جان کی تربت ہے کس طرح والی نوٹے۔ پروردہ ناز کا سر مرقد اثور کے باہر تھا۔ رحمت کی جلوء گاہ خاص میں جب جنت کے پھول ہی ظہرے تو نرگس کی چھم محرم سے اہل چن کا کیا پروہ تھا۔ برزخ کی دبوار تو غیروں یہ حائل ہوتی ہے۔ اپنی ہی گود کے پروردوں سے کیا جاب! حضرت زینب دبوار تو غیروں یہ حائل ہوتی ہے۔ اپنی ہی گود کے پروردوں سے کیا جاب! حضرت زینب حضرت شہر بانو حضرت امام رباب عابد بیار اور آم کاشوم وسکینہ یہ سب سے مس محرم اسرار ہی گئے۔ اندرون خانہ کیا واقعہ پیش آیا کون جانے ؟ اشکبار آسکھوں یہ رحمت کی آسٹین کی طرح رکھی گئے۔ اندرون خانہ کیا واقعہ پیش آیا کون جانے ؟ اشکبار آسکھوں یہ رحمت کی آسٹین کی طرح رکھی گئے۔ کر بلا کے پس منظر میں مشیت والی کا سر بست راز کن لفظوں میں سمجمایا عمیا؟ پس

marfat.com

د بوار كمزے رہے والوں كو عالم غيب كى ان سركز شتوں كا حال كيا معلوم؟

مرقد رسول سے سیدہ کی خواب گاہ بھی دوئی قدم کے فاصلے پر تھی۔ کون جانا ہے۔ لاڈ لے کو سینے سے لگانے اور اپنے تیموں کے آنو آئیل میں جذب کرنے کے لئے مامتا

كاضطراب من ووجمي كم مخفي كزركاه سدائي بابا جان كى حريم باك تك أمنى مول ـ

تاریخ صرف اتنا بتاتی ہے کہ حصرت زینب نے بلک بلک کر کر بلاکی داستان زلزلہ خیز سائل ۔ شہر بانو نے کہا۔ خاعمان رسمالت کی بیوہ اپنا سہاگ لٹا کر در دولت پر خاضر ہے۔ عابد بهار نے عرض کما:

" بتیمی کا داغ کے حسین کی آخری نشانی ایک بیار بنم جال شفقت و کرم اور مبر و منبط کی بھیک مانکتا ہے'۔

آ ہ وفغاں کا اُبلیّا ہوا ساگر تھم جانے کے بعد شنرادہ کونین حضرت امام عالی مقام کا سر مبارک مادر مشفقہ حضرت سیدہ کے پہلو میں سپر دِ خاک کر دیا تھیا۔

دریا کا پھڑ ہ ہوا قطرہ پھر دریا میں جالما۔ پھر اُٹھٹی ہوگی موجوں نے اسے آغوش میں لیا۔

\*\*\*\*

## دوشنراد\_ے

افسروہ چہرے بھرے ہوئے بال اور بوسیدہ بیرائن میں نور کی دو مورتی ایک مسلمان رئیس کے دروازے پر کھڑی تھیں۔

مروش ایام کے ہاتھوں ستائے ہوئے یہ دو کمن بیچے تنے۔ غیرت حیا ہے آتھیں جھی ہوئی تھے۔ غیرت حیا ہے آتھیں جھی ہوئی تھی۔ اظہار ما عاکے لئے ذبان نہیں کمل رہی تھی۔

"بری مشکل سے برے بھائی نے بیالفاظ اوا کئے۔

کر بلا کے مقل سے خاندان رسالت کا جولٹا ہوا قاقلہ مدینے کو واپس ہوا تھاہم دونوں بیٹے ہوگئے۔
بھائی اُس قافلے کی نسل سے ہیں۔ وقت کی بات ہے بچین ہی ہی ہم دونوں بیٹے ہوگئے۔
تسمت نے دردر کی ٹھوکر کھلائی۔ کئی دن ہوئے کہ ایک قافلے کے ساتھ بعنک کرہم اس شمر
میں آ گئے۔ نہ کہیں سر چھیانے کی جگہ ہے نہ رات بسر کرنے کا ٹھکانہ تین دن کے فاقول
نے جگر کا خون تک جلا ڈالا ہے۔ خاندانی غیرت کی کے آ کے زبان نہیں کھولئے دیتی اب
تنکیف منبط سے باہر ہوگئی ہے۔

جس ہائمی رسول کاخون ہماری رکوں میں موجزن ہے ان کے تعلق سے ہمارے حال زار برحمہیں رحم آجائے ہمیں کے سہارا دے دو۔

آئ تمہارے لئے سوائے پر خلوص دعاؤں کے ہمارے پاس کھے نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے دن ہم نانا جان ہے تہاری غم گسار ہمرد دیوں کا بوار بوار صلہ دلوا کیں گئے۔
دیمی نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ بس تمہارا مدعا میں نے سجھ لیا۔
لیکن اس کا کیا جوت ہے کہ تم سیرزادے ہو۔ لاؤ کوئی سند چیش کرو۔ آلی رسول کالبادہ اوڑھ کر بھیک مانگنے کا یہ ڈھونگ بہت قرسودہ ہو چکا ہے۔
اوڑھ کر بھیک مانگنے کا یہ ڈھونگ بہت قرسودہ ہو چکا ہے۔
تم کوئی دوس اگھر دیم موا یہاں تمہیں کوئی سیارانہیں ال سکتان۔

marfat.com

رئیں کے جواب سے بنیموں کا چہرہ از گیا' آئیمیں پرنم ہوگئیں' یونمی غریب الوطنی بنیمی' بے کسی کئی ون کی فاقہ کشی نے انھیں عُرهال کر دیا تھا ابلفظوں کی چوٹ سے دل کا نرم ونازک آ مجینہ بھی ٹوٹ گیا۔

ر ہو ہارت ہے۔ بید میں دونوں ایک دوسرے کا منہ سکتے سکے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی یاس کے عالم میں دونوں ایک دوسرے کا منہ سکتے سکتے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی آئی کا آنسوائی آسٹین میں جذب کرتے ہوئے کہا:

" بیارے مت روؤ اسمائل ہوکر مسکرانا اور فاقد کر کے شکرادا کرنا ہمارے کمر کی پرانی

ریت ہے''۔

رحوپ کاموسم تھا۔ قیامت کی گرمی پردری تھی۔ آ دمی سے لیکر چرند پرند تک سجی اپنی اپنی پناہ گاہوں میں جاچیے تھے۔ لیکن چمنستانِ فاظمی کے بید دو کملائے ہوئے پھول کھلے آسان کے پیچے بے بارو مدد گار کھڑے تھے۔ ان کے لئے کہیں آسائش کی جگہ نہیں تھی۔ دھوپ کی شدت سے جب بے تاب ہو گئے تو سامنے ایک دیوار کے سائے میں جیٹھ گئے۔ دھوپ کی شدت سے جب بے تاب ہو گئے تو سامنے ایک دیوار کے سائے میں جیٹھ گئے۔ بیدا کی مجوں کا گھر تھا۔ تمارت کے رُخ سے شانِ ریاست فیک رہی تھی۔ تھوڑی دیر

وم لینے کے بعد جموٹے نے بڑے بھائی سے کہا۔

بھائی جان! جس کی دیوار کے سائے جس ہم لوگ بیٹھے جی معلوم نیں۔ یہ سی کا محر ہے۔ اس نے کہیں آ کے افعا دیا تو اب پاؤل جس چلنے کی سکت باتی نہیں ہے۔ زمین کی
تیش ہے کوؤں جی آ لیے بڑھئے جی کھڑا ہونا مشکل ہے۔ آ تھوں تلے اندھیرا جما
جاتا ہے۔ یہاں سے کیے اُفھیں سے"۔

بڑے بھائی نے جواب دیا۔ "ہم اس کی دیوار کا کیا نقصان کردہے ہیں۔ صرف سائے میں بیٹھے ہیں۔ ویسے ہر شخص کا دل پھر نہیں ہوتا پیارے! ہوسکتا ہے اسے ہماری حالت زار پر ترس آ جائے اور وہ ہمیں اپنے سائے سے نہ اُٹھائے اور اگر اٹھا بھی دیا تو دلوں کی آ بادی تھے تہیں ور سے انگاروں پر چلنے والے چی ہوئی زمین سے نہیں ورتے۔ فکر مت کرو میں تہیں اپنی پیٹھ پر لادلوں گا۔

تموڑی در خاموش رہنے کے بعد چھوٹے بھائی نے نہایت معصوبانہ انداز میں ایک سوال ہو تھا۔ بھائی جائی ہوں ایک سوال ہو تھا۔ بھائی جان آپ کو یاد ہوگا۔ اس دن جب کہ ہم لوگ جنگل میں راستہ بھول سمجھے تھے۔ ہر طرف آ مرحیوں کا طوفان اُٹھا ہوا تھا اور آ سان سے موسلاد حار بارش ہور ہی

مجی۔ ہم لوگوں نے پہاڑی ایک کوہ میں پناہ لی تھی۔ شام تک طوفان نہیں تھا' رات ہوگی
اور ہم لوگوں کو اُسی کھوہ میں ساری رات بسر کرنا پڑی۔ آ دھی رات کو جب ایک شیر چکھاڑی
ہوا ہماری طرف آ رہا تھا تو گھوڑے پرسوار ایک فقاب پوش بزرگ بجل کی طرح نمودار ہوئے
اور چند بی لمحول کے بعد عائب ہو گئے۔وہ کون تھے؟ آج تک بیراز آپ نے نہیں بتایا۔
بڑے بھائی نے سوالیہ لمجھ میں کہا۔شیر کی خوفناک آ واز س کر تمہارے منہ سے چنج
نگل تھی اور تم نے دہشت زدہ ہو کرکسی کو پکارا تھا؟ یاد کروہس وہ وہی تھے۔ ہمارے دل کی
دھڑکوں سے بہت قریب رہتے ہیں وہ ہماری ذرای تکلیف ان سے دیکھی نہیں جاتی۔ انہی

ابا جان کہا کرتے ہے کہ پہلی بار جب وہ میکر فاکی میں یہاں آئے ہے تو ان کے چرا ہوں کے چرے سے نور کی اتی ہیراہن ہی نہیں اسکل مشکل تھا۔اب تو فاکی ہیراہن ہی نہیں ہے کہ کا اشکا مشکل تھا۔اب تو فاکی ہیراہن ہی نہیں ہے کہ حجاب کے ادث سے کوئی آئیس و کھے لے اس لئے اب چرے پر خود ہی نقاب ڈال کر آئے ہیں تاکہ کا نتاہ ہستی کا نظام زعری ورہم برہم نہ ہو جائے۔ابا جان بھی کہا کرتے ہے کہ و کھنے والوں نے بمیشہ آئیس نقاب ہی میں و کھا ہے۔ بشریت کی بہرا ہر اسلام میان کی دسترس سے بمیشہ باہر رہا ہے۔ نقاب ہی سے متعلق ہیں۔ حقیقت کا چرو الفاظ و بیان کی دسترس سے بمیشہ باہر رہا ہے۔ پشمیہ کوئر کی محصوم لہروں کی طرح سلسلہ بیان جاری تھا اور '' کھر کا جمیدی'' محر کا راز واشکاف کر رہا تھا کہ اسے جس شرابور تھا لیکن جوئی گھن نور کے ان حبین پھولوں پر نظر میں خلل پر گیا تھا۔ وہ غصے جس شرابور تھا لیکن جوئی گھن نور کے ان حبین پھولوں پر نظر میں خال پر گیا تھا۔ وہ غصے جس شرابور تھا لیکن جوئی گھن نور کے ان حبین پھولوں پر نظر میں مارا فصہ کا فور ہو گیا۔

نہایت نرمی سے دریافت کیا۔

" تم لوگ کون ہو؟ کہال ہے آئے ہو؟ بینے بی سوال اس رئیس نے بھی کیا تھا اور جواب سننے کے بعدا ہے دروازے ہے اُٹھا ویا تھا۔

سوال کا انجام سوج کر چھوٹے بھائی کی آگھوں میں آنسو آگئے۔ "جم لوگ آل
رسول ہیں۔ یہم بھی ہیں اور غریب الوطن بھی ہیں دن کے قاتے سے بیم جان ہیں۔ تکلیف
کی شدت برداشت نہ ہوگی تو آج جگر کی آگ بجھانے نکلے ہیں وہ سامنے والے رئیس
کے کمر پر مجئے تھے۔ اس نے جمیں اپنے دروازے سے اُٹھا دیا دھوپ بہت تیز ہے۔ زین

marfat.com

ت کی ہے نگے پاؤں چلتے چلتے پاؤں میں آ بلے پڑھئے ہیں۔ تموڑی دیر کے لئے تہاری دیوار کے سائے میں ہیٹھ گئے ہیں۔ شام ہوتے ہوتے یہاں ہے اٹھ جا کیں گئے۔
دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے ہیں۔ شام ہوتے ہوتے یہاں ہے اٹھ جا کیں گئے۔
بحوی نے کہا ''سامنے والا رئیس تو اُسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس کی تم اولا دہو۔ اس نے اس دشتے کا خیال بھی تہیں کیا؟''

بڑے بھائی نے جواب دیا۔ وہ یہ کہنا ہے کہم آل رسول ہوتو اس کا فہوت ہیں کرد۔ ہم نے ہزار اُس سے کہا کہ غریب الولمنی میں ہم کیا فہوت ہیں کر سکتے ہیں۔ تم اس کا فہوت قیامت کے دن پر اُٹھار کھو۔ جب کہنانا جان بھی وہاں موجود ہوں گے۔

قیامت کا تذکروس کر مجوی کی آتھیں چک اُٹھیں۔ اُس نے جیرت آمیز لیج میں کہا۔ تہاں نے جیرت آمیز لیج میں کہا۔ تہاری پٹائیوں میں عالم قدس کا جونور جھک رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا جوت میا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا جوت میا ہے تھا اُسے!

اور یہ بھی کسی کورچھم کو نہ نظر آئے تو قدموں کے بیچے بچھ جانے کے لئے "اپنے رسول" کا نام بی کیا کم ہے۔ آخرت کی مرفزازی کا دارومدارتو نسبت کی توقیر پر ہے نسبت نہیں واقعہ کے مطابق ہو جب بھی جڑا کا انتخال کی نیا۔ دل کی نبیت بخیر ہے تو اس کی راہ کی فور بھی لائق حسین ہے۔

بہرمال میں تمہارے نانا جان کا کلہ کوتو نہیں ہوں لیکن ان کی یا کیزہ اور ہاعظمت زعری سے دل ہیشہ متاثر رہا ہے۔ ان کی نبست سے تم تونہالوں کے لئے اپنے اعد ایک جیب کشش محسوس کر رہا ہوں۔

ویے ایک باعظمت رسول کے ساتھ نہ بھی تمہارات تعلق ہوتا جب بھی تمہاری بیمی فریب الوطنی اور اس کے ساتھ بہتمہارا معصوم چرو ولوں کو بیکھلا دیئے کے لئے کائی ہے۔
اب تم ایک معزز مہمان کی طرح میرے گھر کو اپنے قدموں کا اعزاز مرحمت کرو اور جب تک اطمینان بخش صورت نہ پیدا ہو جائے۔ اس گھر سے کہنل جانے کا قصد نہ کرو۔
جب تک اطمینان بخش صورت نہ پیدا ہو جائے۔ اس گھر سے کہنل جانے کا قصد نہ کرو۔
اس کے بعد مجوی رئیس دونوں بچوں کو اپنے ہمراہ گھر کے اعدر لے کیا اور بوی سے کہنے گا۔

دیموا نازوں کے بلے ہوئے بی محموم بی اللہ علیہ وسلم کے شنم اور ہے ہیں۔ ان کے محموم کی شنم اور کی جنگ میں ان کا آستانہ محمر کی چوکھٹ کا اقبال حمر ہیں معلوم ہے۔ جارہ محری اور فیض بخش میں ان کا آستانہ

filal at Com

بمیشہ سے دردمندوں کی کائنات کا مرکز رہا ہے۔ وہ واقعہ تمہیں یاد ہوگا جب کہ تمہاری کود خالی تھی۔ گھر اندھیرا تھا۔ ایک چراغ آ رزو کی تمنا میں گھنی بار تمہاری پلکیں ہو جمل ہو چکی تھیں۔ بالآ خر اضطراب شوق میں ایک دن ہم دونوں گھر سے نکل پڑے اور کئی ہفتے کی راہ طے کر کے ایک گاؤں میں بہنچے تھے۔

جس خواجهٔ کارساز کی چوکھٹ پر کھڑے ہوکرتمہیں آیک 'کنت جگر' کی بٹارت لمی تھی! معلوم ہے تمہیں وہ کون می جگہتی؟ وہ انہی شنرادوں کے خانوادے کی آیک دل نواز ہارگاہ مقی-

لین یہ بھی وقت کا ماتم ہے بیٹم! کہ لالہ کا جگر جن کے کف پاکی شندک ہے شاواب رہا ہے۔ آج وہ کانٹوں کی ٹوک سے گھائل ہیں اور جن کی پکوں کے سائے ہیں یہ جہان فاکی چین کی نیندسوتا ہے آج وہ خود دیواروں کا سایہ تلاش کر رہے ہیں۔

بیکم! ان کے بزرگوں کا احسان تہیں یاد نہ ہو جب بھی کم از کم اتنا ضرور بادر کھنا کہ جیموں کی ناز برداری اور بے سہارا بچوں کی ولجوئی انسانی اخلاق کا بہت ہی دل کش نمونہ

ہوں کی بیوی ایک رقبق القلب عورت تھی۔ ذرای دیر میں اُس کی مامتا جاگ آھی۔ جو رہ میں اُس کی مامتا جاگ آھی۔ جذبہ بے افقیار میں دونوں بھا تیوں کو اپنے قریب بھا لیا۔ سر پر ہاتھ چھیرا نہلایا کپڑے بدلوائے بالوں پہتل دکھا۔ آ تکھوں میں سرمہ لگایا اور بنا سنواد کرشو ہر کے سامنے لائی۔ فاطمی شنرادوں کی بلائیں لیتے ہوئے اس کے بیدرفت انگیز الفاظ جمین کے لئے کیتی

کے سینے میں جذب ہو مجے۔

زرا دیکھے! یہ کالی گھناؤں کی طرح کا کل یہ جا تھ کی طرح ورخشاں پیشانی یہ نور کی موجوں میں کھرا ہوا چرہ یہ پروئے ہوئے موجوں کی طرح دانتوں کی قطار یہ پھولوں کی جوزی کی طرح پننے پتلے ہوئے۔ یہ گل ریز جسم یہ گہر بارتکام یہ رحمتوں کا سورا یہ سرگیں ہے تکھیں یہ معصوم اداؤں کا چشمہ سال کی بتائے کیا جیموں کی بھی بح وق ہوتی ہے؟ خبر دار آج سے میرے ان جگر باروں کو جو یتم کے گا میں اس کا مندنوج لوں گا۔ خبر دار آج سے میرے ان جگر باروں کو جو یتم کے گا میں اس کا مندنوج لوں گا۔ ان کے گھر کا جون کے جس کھر میں تھا۔ دو چراغ اور آگئے۔ جس کھر میں تیا۔ دو چراغ اور آگئے۔ دو چراغ اور آگئے۔

پیار کی شندی جماؤں میں پہنچ کر کملائے ہوئے پھول پھر سے تازہ ہو کئے۔ دونوں بیار کی شندی جماؤں میں پہنچ کر کملائے ہوئے پھول پھر سے تازہ ہو کئے۔ دونوں بمائی ساراغم بمول محئے۔ اب جسم کا بال بال اور خون کا قطرہ قطرہ ان عمکسار صفیاوں کے لئے دعا کی زبان بن چکا تھا۔

آج مسلمان رئیس کی قسمت کا آفاب گہن میں آگیا تھا۔ وہ بھی جلد سو گیا۔ تھوڑی ہی در کے بعد گھبرا کے اُٹھ جیٹھا اور سرپٹنے لگا۔ گھر میں ایک کیرام بچے عمیا سب لوگ ارد کر د جمع ہو گئے۔

رئیس کی بیوی اس کی حالت و کیے کر بدحواس ہوگئی گھبرا ہے میں پوچھا۔
دو کیا کہیں تکلیف ہے؟ معالج کو بلائیں جلد بتائے؟''
سیجہ جواب دینے کی بجائے وہ پاگلوں کی طرح چیننے لگا۔

"ارے میں لٹ گیا۔ تباہ ہو گیا۔ میری مٹی برباد ہو گئے۔ کلیجہ شق ہوا جارہا ہے۔ قیامت کی گھڑی آئی۔ ہرطرف اندھیرا ہے۔ ہائے میں لٹ گیا۔۔۔۔! ہائے میں لٹ

حميا.....!

یہ کہتے کہتے اس پر عشی طاری ہوگئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اُسے ہوش آیا تو بول نے رویے ہوئے کہا۔ جلد بتائے کیا قصہ ہے۔ میرا دل ڈویا جاریا ہے۔

رئیس نے بری مشکل نے ڈکتے ڈکتے جواب دیا۔

المائے ایس لٹ میا۔ ای تابی کا قصر کیا بتاؤں تم سے۔!

ابھی آ کھے لکتے ہی اس واقعہ کے متعلق میں نے ایک نہایت بھیا تک اور مولناک

خواب دیکھا ہے ... . ...

کہ میں نے ایک نہاہت حسین اور شاداب چن میں چہل قدی کر رہا ہول استے میں ایک ایک کر دریا ہول استے میں ایک جوم دوڑتا ہوا میرے قریب ۔۔ گزرا میں نے لیک کر دریافت کیا۔ آپ وگ اتی این کے ساتھ کہال جارہے ہیں؟

marfat.com

ان میں سے ایک مخص نے بتایا کہ بائ فردوں کا درواز ، کھول دیا گیا اور ایک اعلان کے ذریعہ اُمت وحمدی کودا خلے کی عام اجازت دے دی گئی ہے'۔

نیان کریس خوشی سے ناچنے لگا اور ہجوم کے ساتھ شامل ہو گیا۔ باغ فردوں کا درواز ہ کملا ہوا تھا ایک ایک کر کے لوگ داخل ہورہے تھے۔

میں بھی آئے بڑھا اور جونٹی دروازے کے قریب پہنچا' جنت کے پاسپان نے مجھے روک دیا۔ میں نے کہا مجھے کیوں روکا جا رہا ہے آخر میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہول۔

اس نے تقارت آمیز لیج میں جواب دیا۔ تم ابتی ہوتو اپنے ابتی ہونے کا جوت دو استے تقارت آمیز لیج میں جواب دیا۔ تم ابتی ہوتو اپنے ابتی ہونے کا جوت دو سند چیش کرو۔ اس کے بعد بی جمہیں جنت میں داخلے کی اجازت ال سکے گی۔ بغیر جوت لئے اگر نبی زادوں کوتم اپنے محر میں بتاہ نبیس دے سکتے تو جہیں بغیر جوت کے جنت میں داخلے کی اجازت کیونکر ال سکتی ہے۔

اب تم سے بات رحم و کرم کی تبیں ہوگی شابطے کی ہوگی۔انجام سے مت محبراو اس سلسلے کا آغاز شہی نے کیا ہے۔

جاد محشر کی پینی ہوئی زمین پر چہل قدی کرو بہاں تہارے لئے کوئی جگر ہیں ہے"۔
جب سے بیہ بولناک خواب دیکھا ہے۔ انگاروں پر لوٹ رہا ہوں میرے تی بیہ خواب نی مرات میں بیہ خواب میں کے خواب میں ایک میں ایک خواب کے انگاروں پر لوٹ رہا ہوں میں ایک خواب نیس کے خواب نیس میں بیہ واقعہ میرے ساتھ ہیں آ کررے گا۔

ہائے اسے اسے اسے مرمدی تعتوں سے بھیشہ کے لئے محروم ہو تھیا۔ قبر الی کی زوسے جو جھے بچا سکتا تھا۔ اس کوشہ نے آزردہ کرلیا ہے۔ اب کون میری جارہ سازی کرے گا'۔ بیوی نے درمیان بیس مداخلت کرتے ہوئے کیا۔

رئیس نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔"" تمہاری عمل کہاں مرکئی ہے؟ ہوش کی بات

marfat.com

کرو! خدا کا حبیب جب تک آ زردہ ہے ہم لا کوفریا دکریں ٔ رحمت و کرم کا کوئی دروازہ ہم پر نہیں کھل سکتا۔

خدا کی رحمت ہیشہ اپنے محبوب کا تیور دیکھتی ہے۔ محبوب کی نظر سے کرنے والا بھی نہیں اٹھ سکا ہے۔ آج اس کے کمر کا نہیں اٹھ سکا ہے۔ آج اس کے کمر کا آج سکا ہے۔ آج اس کے کمر کا آج سکا ہے۔ آج اس کے کمر کا آج ہیں اٹھ سکا ہے۔ آج اس کے کمر کا آج ہیں مثبت اللی بہر حال اس کی طرف دار ہے۔ وہ جھے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔

بیوی کی آ داز مرحم پڑگی اور اس نے دب دب لیج میں کہا''۔ تو پہلے خدا کے حبیب بی کو راضی کر لیا جائے۔ ابھی شفراوے شہر سے باہر نہیں سے ہوں سے۔ میچ سورے بی انھیں تااش کر لیا جائے۔ ابھی شفراو بھی ہومنت ساجت کرکے مناکر انھیں گھر لا کیں۔ وہ اگر راضی ہو گے اور انہوں نے آپ کو معاف کر دیا تو خدا کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ سائی سے رحمت یزدانی کی توجہ حاصل کی جا سکے گئے''۔

بوی کی بہ بات س کر رئیس کا چہرہ کمل کیا جیسے نگاہوں کے سامنے امید کی کوئی سمع جل مئی ہو۔ اتنی در کے بعد اب اسے اپنی نجات کا ایک موہوم سہارا نظر آیا تھا۔

آج مبح بی سے مجوی کے کمر پر مردول عورتوں اور بچوں کی بھیڑتی ہوئی تھی۔ جذبہ شوق کے عالم میں وہ بے تنماشہ کمر کی دولت لٹار ہا تھا۔

سارے شیر میں بیخبر بھی کی طرح مجیل می کہ خاندان رسالت کے دوشنراد سے اس سے محرمہمان ہیں۔

مسلمان رئیس انی بیوی کے جمراہ ان کی تلاش میں جول ہی گھرسے باہر لکا مجوی کے درواز سے برلوکوں کی بھیڑ دکھے کر جیران رہ گیا۔

در یافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ ناعمان رسالت کے دونونہال کل سے یہاں مقیم ہیں۔ پروانوں کا یہ بجوم ان ہی کے اعزاز میں اکٹھا ہوا ہے۔

میخبر سنے ہی رئیس کی بانچیس کمل گئیں۔اُس نے دل ہی دل میں طے کرایا کہ مجوی کو بچوں کے معاوضے میں جائے زندگی بجرکی کمائی ویٹی پڑے قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا مجڑی ہوئی تفدیر سنور گئی تو دولت کمانے کے لئے ساری عمر پڑی ہے۔

marfat.com

نہایت تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے رئیس اور اس کی بیوی دونوں مجوی کے گھر پہنچے۔ ویکھا تو دونوں شیرادے دولھے کی طرح بن سنور کر بیٹھے ہیں اور مجوی ان کے سروں سے اشرفیاں اتار کر مجمع کولٹا رہا ہے۔ رئیس نے آگے بڑھ کر مجوی ہے کہا۔

" بھے آپ سے ایک نہایت منروری کام ہے۔ ایک کمے کے لئے توجہ فرمائیں۔ بحوی رئیس کی طرف متوجہ ہوگیا۔ فرمائے میرے لائن کیا خدمت ہے؟ کمی مند نہیں میں نئے کی تاریخ

رئیس نے اپی نگاہیں بیجی کرتے ہوئے کہا۔

یہ دس ہزار اشرفیوں کا توڑا ہے اسے تبول فرمائے اور یہ دونوں شنرادے میرے حوالے کر دیجے۔ مجھے حق بھی کہنچتا ہے کہ سب سے پہلے بیہ میرے ای غریب خانے پر تشریف لائے تھے۔ مجوی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

"فردوس کی جو عالی شان ممارت آپ نے دیمی ہے اور جس میں داخل ہونے سے
آپ کوروک دیا گیا آپ جا ہے جی ہیں کہ میں دس بزار اشرفیوں میں اسے فروخت کردوں
اور زندگی میں پہلی بار رحمت بزوانی کا جو دردازہ کھلا ہے اپنے او پر متعفل کرلوں۔

شایر آپ کومعلوم نبیں ہے کہ جس خواجہ کونین کو آزردہ کر کے اپنے اوپر جنت حرام کرلی ہے رات کوان کے جلوہ بارتبہم سے جمارے دلوں کی کا نئات روش ہو چکی ہے۔ اے خوشانعیب ایک اب جمارے کھر جس کفر کی شب دیجور نیس ہے۔ ایمان اور اسلام کا سوہرا ہو چکا ہے۔

یاد کیجے ! خواب کی وہ بات جب آپ جنت کے پاسبان سے کہدرہے تھے کہ "آخر میں بھی سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کا اسمی ہوں " مجھے کیوں روکا جار ہا ہے؟ تو میں اس وقت اپنے جھوٹے سے کنے کے ساتھ جنت کے صدر دردازے سے گزرر ہا تھا۔

بھے یہ کہنے کی ضرورت چیں نہیں آئی کہ میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی موں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی موں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کروڑوں کی بھیڑ میں پہچان لیا عمیا۔ وہاں زبان کی بات نہیں چلتی ول کا آئینہ بڑھا جاتا ہے۔ میرے بھائی!

ہمارے حال پرسرکار ملی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ونوازش کا اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز منظر دیکھنا جا ہے ہوتو اپنی اہلیہ کو اندر بھیج دیجئے۔حضرت سیدہ کی کنیزشکرانے کی نماز ادا کر رہی

marfat.com

ہے۔ غالبًا وہ ابھی سجد مے میں ہوگی۔ سراٹھانے کے بعد ذرا اس کی دکتی ہوئی پیشانی کا نظارا کر ایس عالبًا وہ ابھی سجد مے میں ہوگی۔ سراٹھانے کے بعد ذرا اس کی دکتی ہوئی پیشانی کا نظارا کر ایس عالم خواب میں جس جصے پر سیدہ نے اپنا دست شفقت رکھ دیا تھا۔ وہاں اب تک چراخ جس میں رہی ہے۔ اور درود بوار سے توریس رہا ہے۔

بس رہا ہے۔ سرن چوت رہی ہے۔ اور درور بیر سے دریدی ہے۔ جس مرفی المجمن روش ہوئی جینے بی جن شخرادوں کے دم قدم ہے اعارے نعیب چکے دلوں کی المجمن روش ہوئی جینے بی سرمدی امان کا روانہ ملا اور ایک رات میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آپ انہیں دس ہزار اشرفیاں صرف ان اشرفیوں میں خریدنا چاہیے ہیں؟ حالا تکہ سے سے اب تک میں دس ہزار اشرفیاں صرف ان کے اور سے نارکر چکا ہوں۔

اب وہ میرے مہمان نہیں ہیں تھر کے مالک ہیں۔ ہم خود ان کے حوالے ہیں انھیں کیا حوالہ کر سکتے ہیں۔

بھائی جان! آپ کا بیرسارا جوش عقیدت رات کے خواب کا بتیجہ ہے۔ خواب سے بھائی جان! آپ کا بیرسارا جوش عقیدت رات کے خواب کا بتیجہ ہے۔ خواب سے بہلے آ کو کمل منی ہوتی تو بات بن سکتی تھی۔اب اس کا وقت گزر چکا ہے۔ البتہ ماتم کا وقت بہائی ہے وہ بھی نہیں گزرے گا۔

رئیس سرجمکائے ہوئے یا تیس سن رہا تھا اور روتے روتے اس کی آمکمیس سرخ ہوگی

یوے ہمائی کی نظر جونہی اس کی طرف اُنھی ول جذبہ رحم سے بھر آیا۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بوے سے بھر آیا۔ بھرائی ہوئی بھی ہوئی بگول کا بوجہ ہم سے بھی نہیں اُنھ سکا۔ تم نے ہمارے ساتھ جو بچھ بھی کیا وہ تمہارا شیوہ تھا لیکن ہم تمہارے ساتھ اس کے ساتھ سکا۔ تم نے ہمارے ساتھ اس کے دیا۔ نانا جان بھی معاف کر دیں ایٹ گھر کی ریت برتیں گے۔ جاؤ تمہیں ہم نے معاف کر دیا۔ نانا جان بھی معاف کر دیں گے۔ بایت کاغم نہ اٹھاؤ۔ جنت میں تم بھی ہمارے ساتھ رہو کے گھر لوٹے وقت رئیس کا ول خوتی سے ناجی رہا تھا۔

\*\*\*\*\*

marfat.com

# دويتيم

آئ خانواد و نبوت کے چھم و چراغ حضرت اہام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس خون سے کونے کی سرز مین سرخ ہوگئ تھی۔ نبی زادے کے خبر مقدم کے لئے آتھوں کا خون سے کونے کی سرز مین سرخ ہوگئ تھی۔ نبی زادے کے خبر مقدم کے لئے آتھوں کا فرش بچھانے والی آبادی اب اس کی تربی ہوئی لاش کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔

تلواروں کی دھار برجیوں کی انی اور تیروں کی توک پر اب بھی خون کے نشانات موجود تھے۔ ابن زیاد کے تقم سے معزت امام کی مقدی تعش شاہراؤ عام پر لاکا دی گئی تھی۔ کئی دن تک لاکنی رئی۔ نبی کا کلم پڑھنے والے کھلی آ کھوں سے یہ ہولناک منظر دیکھنے دے۔ آلی رسول کی جان لے کر بھی شقادوں کی بیاس نبیس بجو کی ہائے رے نیز گی عالم! رہے۔ آلی رسول کی جان لے کر بھی شقادوں کی بیاس نبیس بجو کی ہائے رے نیز گی عالم! زمین وآ سان کی وسیح کا نبات جس کے گھر کی ملیت تھی آئے اس کی تربت کے لئے کو فے بیس گر بھرزین نبیس فی رہی تھی۔

جس كى رحمتوں كے فيضان نے الل ايمان كى جانوں كا فرخ أو نياكر ديا تفار آج أك كنورنظركا خون ارزال موكيا تفارشرم سے سورج نے منہ چمپاليا۔ فضاؤل نے سوك كى جادر اور اور جب شام آئى تو كوفدايك بميا بك تاريكى ميں ووب كميا تفار مہمان كے ساتھ دعا قيامت تك كے لئے ضرب المثل بن تئ ۔

شقادتوں کی انتہا ابھی تبیں ہوئی تھی۔ جوروشتم کی وادی میں بدیختیوں کا گھٹا اند میرا اور برمنتا جار ہا تھا۔

اچا تک رات کے سائے میں این زیاد کی حکومت کے ایک منادی نے اعلان کیا۔
مسلم کے دونوں بچے جو ہمراہ آئے ہے۔ کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے ہر
ضاص و عام کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی آئیس اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے عبرت ناک سزا
دی جائے گی اور جو آئیس گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے

marfat.com

حضرت امام مسلم رمنی الله عند کے دونوں يتيم بيجے جن میں سے ایک کا نام محمد تھا اور ان کی عمر آٹھ سال کی تھی اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا اور ان کی عمر چھ سال کی تھی کونے كے مشہور عاشق رسول قاضى شريح كے محريس بناه كزيں تھے۔ بياعلان من كر قاضى شريح كا كليم بل كنيار حصرت مسلم كے جكر كوشوں كا دروتاك انجام نكابوں كے سامنے ناہنے لكا۔ دير تک ای فکر میں غلطاں رہے کہ س طرح انھیں خالموں کے چنگل سے بیایا جائے۔ کافی غور و خوش کے بعد بیصورت سمجھ میں آئی کدراتوں رات بچوں کو کو فے سے با ہر منتقل کر دیا جائے۔اضطراب کی حالت میں اینے بیٹے کو آ واز دی۔ "نہایت احتیاط کے ساتھ کسی محفوظ راستے سے بچوں کوشہر پناہ کے باہر پہنچا دو۔ رات

كومدين كى طرف جانے والا أيك قافله آبادى كے قريب سے كزر رہا ہے انبيل كس طرح ان کے ساتھ لگا دو'۔

زاد راو ممل ہو جانے کے بعد رخصت کرنے کے لئے دونوں بچوں کو سامنے بلایا۔ جوئی ان برنظر بڑی فرطِ تم سے آسمیں بھیک تئیں۔منبط کا پیانہ چھک اُٹھا۔منہ سے ایک جیج نکلی اور بے تاب موکر دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ پیٹائی چوی سر پر ہاتھ رکھا اور سكتے كى حالت ميں دريك دم بخو در ہے۔

باب كى شہادت كے واقعہ سے يج اب تك يخرر كے محے متع ندائيس بير بتايا ميا تنا كهاب خودان كي تنفي كردنيس بعي خون آشام تكواروں كى زويد ہيں۔

قاضی شریح کی اس کیفیت ہر ہے جمرت سے ایک دوسرے کا منہ سکنے لگے۔ برے بھائی نے جرانی کے عالم میں دریافت کیا۔

" بمیں دکھ کر حرریا ہے اختیار کی وجہ سمجھ میں جیس آری ہے۔ اچا تک اتن رات کو یاس بلا کر جارے سروں یے شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے سبب تبیں ہے۔ اس طرح کی مجوث برنے والی بمدردی تو ہمارے خائدان میں تیموں کے ساتھ کی جاتی ہے۔

تيزنشتر كى طرح دل مين آريار جو جانے والا جمله الجمي ختم نهيس بو بايا تعا كه مجر فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی اور قاضی شریح نے برتی ہوئی آئھوں کے ساتھ گلو کیر آ واز میں بجول

کو جواب دیا۔

و و کشن رسول کے مہلتے عینو! کلیجہ منہ کو آر ہا ہے۔ زبان میں تاب کو یائی نہیں ہے کس طرح خبر دوں کہ تہارے منازے طرح خبر دوں کہ تہارے ناز کا چمن اُجڑ گیا اور تمہاری امیدوں کا آشیانہ دن دھاڑے فالموں نے لوٹ لیا۔

ہائے! تم پردلیں میں بیٹیم ہو گئے۔تمہارے باپ کو کو فیوں نے شہید کر ڈالا اور اب تمہاری تھی جان بھی خطرے میں ہے۔ آج شام ہی سے خون کے بیاسے تمہاری تلاش میں بیں ۔نگی تکواریں لئے ہوئے حکومت کے جاسوس تمہارے بیجیے لگ مجئے ہیں۔

میہ خبرس کر دونوں بنتے ایب و خوف سے کا پینے گے۔ خطا سا کلیجہ ہم گیا۔ پھولوں کی شاداب پھوٹری مرجما گئے۔ منہ سے ایک جی نگل اور عش کھا کر زمین پر گر پڑے ہائے رے تقدیر کا تماشا ا ابھی چند ہی دن ہوئے کہ مال کی مامتا نے بیار کی شنڈی چھاؤں میں مدینے سے رخصت کیا تھا۔ ناز اٹھانے کے لئے باپ کی شفقتوں کا قافلہ ساتھ ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ اب نہ باث کا دائن ہے کہ پھر کر مجل جا کیں نہ مال کا آ چل ہے کہ ہم جا کیں تو منہ چہپالیں۔ بھی فیندسوکر اٹھنے والے اب کے آ داز دیں۔ کون ان کی پکول کا آ نسو اپنی آ سنین میں جذب کرے۔

آو! غنول کی وو نازک چمری جوشیم کا بار بھی نہیں اُٹھا سکتی آج اس برغم کا بہاڑ

توٹ پڑا ہے۔

پردیس میں منی جانوں کے لئے باپ کی شہادت ہی کی فر کیا کم قیامت تھی کہ اب خود اپنی جان کے بھی لالے پڑھئے تھے۔ قضائے برجند لئے سر پہ کھڑی تھی۔ آتھوں کے سامنے امیدوں کا چراغ گل ہور ہا تھا قاضی شری ہے بچوں کا بلک بلک کر رونا اور پچھاڑیں کھا کھا کر ترزینا و یکھا نہیں جارہا تھا۔ بردی مشکل نے انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔

بنو ہاشم کے نونہا لو اس طرح بھوٹ بھوٹ کر مت رؤ۔ وشن و اوار سے کان لگائے کھڑے ہیں۔ تم اپنے باپ کی ایک مظلوم یادگار ہو۔ تاجدار عرب کی ایک مقدس امانت ہو۔

تازک آ جینوں کو کہیں تھیں لگ گئی تو جس عرصہ محشر جس مند دکھانے کے لائق نیس رہوں گائی اس لئے میری کوشش ہے کہ کی طرح تہیں مدینے کے دارالا مان تک پہنچا دیا جائے۔

اس لئے میری کوشش ہے کہ کی طرح تہیں مدینے کے دارالا مان تک پہنچا دیا جائے۔

اس لئے میری کوشش ہے کہ کی طرح تہیں مدینے کے دارالا مان تک پہنچا دیا جائے۔

اس دفت رات کے سائے جس تم دونوں ہمارے بیٹے کے ہمراہ کو نے سے باہرنگل

marfat.com

جاؤ اور جو قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے اس میں شافل ہو جاؤ۔ اپنے نانا جان کے جوارِر حت میں بہنچ کر ہماری طرف سے درودوسلام کی نظر پیش کر وینا۔"اچھا جاؤ خدائمہیں ایخ حفظ وامان میں رکھے"۔

بھی پکوں کے سائے میں قاضی شری نے بچوں کو رخصت کیا۔ پاسبانوں اور جاسوسوں کی نگاہوں سے جہب چھپا کر قاضی شریح کے بیٹے نے بحفاظت رتمام انھیں کوفد کی شہر پناہ کے باہر پہنچا دیا۔ سامنے بچھ بی قاصلے پر ایک گزرتے ہوئے قافلے کی گردنظر آئی۔ انہاں کے اثارے سے بچوں کو دکھلایا۔ اثمارا پاتے ہی تین تیزی سے بچے قافلے کی طرف دوڑے اور نگاہوں سے اوجمل ہو گئے۔

رات کا وقت وہشت خیز ساٹا ہمیا تک اندھرا کوف و بیب یک ڈوبا ہوا ماحول اور ا غوش مادر کی تازہ بچری ہوئی وہ نفی جائیں نہ ہاتھ میں عقل وشعور کا چرائی نہ ساتھ میں کوئی رفیق و رہیر تھوڑی دور چل کر راستہ بھول گئے۔ بائے رے گروش ایام! کل تک جن لا ڈلوں کاقدم پھولوں کی تئے پر تھا آئ ان بی کی راہ میں کانٹوں کی برچھیاں کھڑی تھیں جو اپنے نانا جان کے مزار تک بھی باپ کی الکیوں کا سہارا لئے بغیر نہیں جا سے ۔ آئ وہ کی د تنہا دشت فربت میں بھٹے پھر رہے تھے۔ کہی سنرکی عادت نہیں تھی۔ آئ وہ پڑتے۔ قدم قدم پھوکر گئی تکوؤں میں کانٹے چیعے تو آف کر کے بیٹے جاتے۔ ہوا سنساتی تو بڑتے۔ قدم قدم پھوکر گئی تکوؤں میں کانٹے چیعے تو آف کر کے بیٹے جاتے۔ ہوا سنساتی تو دہشت سے کا پنے گئے۔ پ کھڑ کے تو نعا سا کلیج سیم جاتا۔ در ندوں کی آواز آئی تو چونک کر ایک دوسرے سے لیٹ جاتے۔ ڈرگٹا تو ٹھ شک جاتے۔ پھر چلے گئے۔ بھی بلک چونک کر ایک دوسرے سے لیٹ جاتے۔ ڈرگٹا تو ٹھ شک جاتے۔ پھر چلے گئے۔ بھی بلک کر ماں کو یاد کرتے۔ بھی چل گئی گئی کر باپ کوآ واز دیے کبھی حیرائی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ بھتے اور بھی ڈیڈیا تی تھوں سے آسان کی طرف و کھتے۔

جب تک باؤں میں سکت رہی ای کیفیت کے ساتھ چلتے رہے۔ جب مایوں ہو گئے تو ایک جگہ تھک کر بیٹہ مجے۔

ذرا تقدیر کا تماشه دیکھے! که رات کا پچپلا پہر تھا۔ ڈھلتی ہوئی جاندنی ہر طرف بھر گئی تھی۔ ابن زیاد کی پولیس کا ایک دستہ جو ان بچوں کی تلاش میں لکلا تھا' محشت کرتا ہوا تھیک و ہیں برآ کرز کا جونمی بچوں پرنظر پڑی قریب آیا اور دریافت کیا۔

marfat.com

تم كون ہو؟

بچوں نے میں بچھ کر بیموں کے ساتھ ہر شخص کو ہمدردی ہوتی ہے اپنا سارا حال صاف صاف بیان کر دیا۔

ہائے رے بچپن کی معمومی؟ ان بھولے بھالے نونہالوں کو کیا خبر تھی کہ وہ خون کے پیاسوں کو اپنا پیتہ بتارہے ہیں؟ پیاسوں کو اپنا پیتہ بتارہے ہیں؟

یہ معلوم ہونے کے بعد کہ بھی حضرت مسلم کے دونوں بیجے ہیں۔ جلا دوں نے انہیں گرفنار کرلیا۔ مختکیس کمیس اور تھیٹنے ہوئے اپنے ہمراہ لے بیلے۔

یہ دردناک منظر و کیے کر ڈوبت ہوئے تاروں کی آئمیں جھیک تنین جا ندکا چر، فق ہوگیا۔ شدت کرب سے ابن عقبل کے پیتم بلبلا اُٹھے دل ہلا دینے والی فریاد صحرا میں گوجی۔ ہم بن باب کے نیچ بین ماری پتیمی پر رحم کرد! رات بھر جلتے جلتے یاؤں میں

جھالے پڑھے۔ ہماری مخلیں کھول دو۔اب اذبیت برداشت کرنے کی سکت ہاتی نہیں ہے۔ نانا جان کا داسطہ ہمارے کھائل جسم برترس کھاؤ! سنسان جنگل میں بیبیوں کی فریاد سن او۔

اس نالۂ درد سے دھرتی کا کلیجہ ال کیا۔لیکن متلدل اشقیاء ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے۔ ترس کھانے کے بجائے ظالموں نے فرط غضب میں پھول جیسے رضاروں پرطمانچہ مارتے ہوئے جواب دیا۔

"تہباری تلاش میں کئی دن سے آتھوں کی نینداڑ گئی ہے۔ کھانا بینا ترام ہو گیا ہے اور تم رائ فرار افقیار کرنے کے لئے جنگل جنگل چینے پھر رہے ہو۔ جب تک تم کیفر کردار کو انہیں پہنچ جاتے تم کیفر کردار کو انہیں پہنچ جاتے تم برکوئی رحم نیس کیا جائے گا'۔

طمانچوں کی مغرب سے تور کے ساتھے میں ڈھلی ہوئی صورتیں مائد پڑتئیں۔ چہرے پر الکلیوں کے نشانات أبحرا ہے۔

رونے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ دل کا بوجہ بلکا ہوتا' ایک گرفتار پنچھی کی طرح سکتے' ٹررتے کا پنچے' سرجھ کائے ﷺ میں کسے قدم قدم پر جھا کاروں کے ظلم وستم کی چوٹ کھاتے رہے۔

اب أميد كا جراغ كل مو چكا تقا ول كى آس ثوث يكى تمى سب كوآ واز وے كر تھك في سب كوآ واز وے كر تھك في سب كوآ واز وے كر تھك في سب كور اور اور مرتبيل آيا۔ بلاآ خر شما سا دل مايوسيوں كے ساتھ اتھاہ ساكر

marfat.com

میں ڈوب گیا۔

اب موت کا بھیا تک سامیہ دن کے اجائے میں نظر آ رہا تھا۔ اس عالم باس میں وہ کشاں کو میں کا ہم باس میں وہ کشاں کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اپنے متنعز پر پہنچ کر سیاہیوں نے ابن زیاد کوخبر

دی۔

۔ سے کوئی اطلاع میں ہوا بچوں کو قبد خانے میں ڈال دیا جائے اور جب تک دمشق سے کوئی اطلاع مبین آ جاتی کڑی محرانی رکھی جائے۔ نہیں آ جاتی کڑی محرانی رکھی جائے۔

حکومت کے سپائی ابن زیاد کی ہدایت کے بموجب دونوں بچوں کو داروغہ جیل کے حوالہ کر کے سپائی ابن زیاد کی ہدایت کے بموجب دونوں بچوں کو داروغہ جیل کے حوالہ کر کے سپلے مجئے۔ داروغہ نہایت شریف النفس اور دل نثار اہل بیت تھا اس نے نہایت عقیدت ومحبت کے ساتھ ہائمی شہرادوں کی راحت و آ سائش کا انتظام کیا۔

دو پہررات گزر جانے کے بعد اپنی جان پر کھیل کر اس نے دونوں بچوں کو جیل سے
باہر نکالا اور اپنی حفاظت میں قادسیہ جانے والی سڑک پر انھیں پہنچا کر ایک انگوشی دی اور
این جمائی کا پت بتاتے ہوئے کہا کہ قادسیہ پہنچ کرتم اس سے ملاقات کرنا اور بطور نشائی سے
انگوشی دکھانا وہ بحفاظت تہمیں تمام مرینہ پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ڈبڈ باتی ہوئی
آئیموں سے بچوں کورخصت کیا۔

قادسیے کی طرف جانے والا کارواں کچھ ہی دور تیار کھڑا تھا۔ بچے بے تخاشہ اس کی طرف ووڑ نے لیکن ٹوشنہ تفذیر نے مجریہاں اپنا کرشمہ دکھایا۔ پھر گھٹا کی اوٹ سے نکلا ہوا سورج گہنا گی اوٹ سے نکلا ہوا سورج گہنا گی۔ پھر مدینے کے ان ننھے مسافروں کو دشت غربت کی بلاوُں نے آ کے گھیر

پھر کچھ دورچل کر راستہ بھٹک مھئے قافلہ نظرے اوجمل ہوگیا۔

پھر رات کا وہی بھیا تک ساٹا وہی خوف ناک تاریکی وہی سنسان جنگل وہی شام غربت کا ڈراؤنا خواب ہر طرف خون آشام آلمواروں کا پہرہ قدم قدم پر دہشتوں کا سامیہ-چلتے چلتے پاؤں شل ہو گئے۔ آلمووں کے آ لجے بچوٹ بچوٹ کر بہنے لگے۔ روتے روتے آئموں کا چشمہ سوکھ گیا۔

مج مولی تو دیکھا کہ جہاں سے رات کو بلے تنے گھوم پھر کر وہیں موجود ہیں۔

mar<sup>r</sup>at.com

ہائے رے نقدیر کا چکر! اس دنیا میں کیڑے مکوڑوں اور چرند و پرند تک کا اپنا رین بسیرا ہے۔ نیکن خاندانِ نبوت کے دو تنصے تیموں کے لئے کہیں پناہ کی جگہیں ہے۔

جب سوریا ہو گیا اور ہر طرف لوگوں کی آمدور فت شروع ہوگئی تو کل کی گرفتاری کا واقعہ باد کرئے ہے۔ اور ہر طرف نظر دوڑائی واقعہ باد کرکے بیچے کے لئے ہر طرف نظر دوڑائی الکین چیٹیل میدان میں کوئی محفوظ جگہ نہیں مل سکی۔

حیرانی 'بیچارگی' مایوی اور خوف و ہراس کے عالم میں دونوں بھائی صرت سے ایک دوسرے کا مند تکنے لگے۔

ننها سادل مم ی کی عقل می تیمی میں تبین آر با تھا کہ کہاں جا کیں؟ کیا کریں؟ انجام سوچ کرآ تکھیں ڈبڈیا آئیں۔

تھوڑی بی دور ایک چشمہ بہدر ہاتھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا۔
''چلو دہاں ہاتھ منہ دھولیں۔ نماز نجر کا وقت بھی ہوگیا ہے۔ خدا کی طرف سے اگر جارا آخری وقت آبی گیا ہے۔ تو اب اے کوئی نہیں ٹال سکتا''۔

جشے کے قریب پہنچ کر انہیں ایک بہت پرانا درخت نظر آیا اس کا تنا اندر سے کھوکھلا تھا۔ بناہ کی جگہ بجد کر دونوں بھائی اس میں جیب کر بیٹھ محے۔

ذرائ آ ہث ہوتی تو دل دھڑ کئے لگا۔ کوئی راہ گیر گزرتا تو دشمن سجھ کرسہم جاتے۔
ایک پہر دن چڑھنے کے بعد کوفد کی طرف سے ایک لونڈی پائی بھرنے کی غرض سے چشے
کے کنارے آئی پائی میں برتن ڈبونا جائتی تھی کداسے سطح آ ب پر آ دی کا تکس نظر آ یا۔ بلٹ
کردیکھا تو دو ننھے نیجے درخت کی کھوہ میں سبے ہوئے بیٹھے تتے۔

سفید چیثانی سے نور کی کرن مجوث رہی تھی۔ لالہ کی ظرح و بھتے عارض پر موسم خزال کی اُداس جھا گئی تھی۔

لوغدی نے جیرانی کے عالم میں دریافت کیا۔اے کلٹن دلربائی کے نوشکفتہ پھولوئم کون بہو؟ کہاں سے آئے ہو؟

ایک بار کے ڈے ہوئے تھے کچھ جواب دینے کے بجائے خوف و وہشت سے لرنے لگے۔ بچوٹ کچھ جواب دینے کے بجائے خوف و وہشت سے لرنے لگے۔ بچوٹ کچھ جوالے آنوؤں سے چبرہ شرابور ہو گیا۔
لونڈی نے تمل آمیز لیجے میں کہا تاز کے لیے ہوئے لاڈلوا کسی طرح کا اندیشہ نہ

marfat.com

كرور ول سے دہشت نكال دو! يقين كرو ميں تمبارے كمركى بمكارن مول- وحمن نبيل

ہوں۔

بری می اینا پند محکانہ بتاؤ جب بھی تنہارا بینورانی چبرہ سیجھنے کے لئے کافی ہے کہ تم بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جنت کے پھول ہو۔

بی بناؤا کیاتم ہی دونوں امام مسلم کے نونہال ہو؟ لوٹری نے چہرے کی بلائمیں لیتے ہوئے کہا ہیں لیتے ہوئے کہا دونوں امام مسلم کے نونہال ہو؟ لوٹری نے چہرے کی بلائمیں لیتے ہوئے کہا ''۔فلک نشیں شنرادوا کیڑے مکوڑوں کے بعث سے باہرنکلو۔ آوا میرے دل میں المبیموں میں شاجاؤ۔

اینا سارا حال بیان کر دیا۔ اینا سارا حال بیان کر دیا۔

ان کی دردناک سرگزشت سکر لونڈی کا کلیجہ بل کیا۔ آسمیس ساون محمادوں کی طرح بر سے لگیں۔ دل کی بیقرار کیفیت پر قابو پانے کے بعد بچوں کو چشے کے کنارے لے گا۔ آسو یو کھیے منہ دھلا یابالوں کا غبار صاف کیا اور آخیں دلاسا دیتے ہوئے محفوظ راستے سے اپنے کمرلائی۔ اس کی مالکہ بھی خاندان اہل بیت سے والہانہ عقیدت رکھتی تھی۔

اپی مالکہ کے سامنے دونوں بچوں کو پیش کرتے ہوئے کہا۔
خوش نصیب بی بی اچنستان فاطمی کے دو پیمول لے کرآئی ہوں۔ یہ دونوں امام مسلم
کے لاڈلے ہیں۔ بن باپ کے پیٹم بچے ہیں پردیس میں ان کا کوئی نہیں ہے۔ ان کی بے
کسی اور یتیمی پرترس کھانے کی بجائے ظالم اب ان بے گناموں کے خون کے در پے ہیں۔
خوف و دہشت سے خوا سا کلیجہ سوکھ گیا ہے۔ باشمی گھرانے کے یہ دونوں لعل ڈر کے مارے

در خت کی ایک کھوہ میں جمعے ہوئے تھے۔

بی بی! سورج سوانیزے بہآ گیا ہے۔لیکن گہوار اُ مادر سے نکلے ہوئے ان شیرخوار بچوں کے منہ میں ایک تھیل بھی اب تک نہیں بڑی ہے۔

مالکہ بیسمارا ماجروس کر تڑب گئی۔ گریئے بے اختیار سے اس کے آپل کا دامن بھیکہ علیہ علیہ دارا ماجروس کو گود میں بٹھا لیا۔ چبرے کی بلائمیں لیس سر پر ہاتھ پھیرا' اور نہلا دھلا کر کیڑے بدلوائے۔ آپھوں میں سرمہ لگایا'

زفیں سنواری اور کھلا پلا کر ایک محفوظ کو خری میں آرام کرنے کے لئے بستر لگا دیا۔

marfat.com

قدم قدم برشففت و پیار کا محوثا مواسیلاب و مکه کرغریب الوطن بچول کو مال یاد آ منی۔ یکا بیک مامتا کی کود کا بلا ہوا ار مان چل اٹھا ' بے تاب ہو کر رونے کیے۔

پول جیے رخماروں پر ڈ ملکتے ہوئے آنو د کھے کر مالکہ بے چین ہوگی۔ دوڑ کر سینے

ے لیٹالیا۔اے آ چل کے پلوے آنو یو تھے اور تملی دیتے ہوئے کہا۔

آ تھے کے تارو! اس محرکو اپنائی محرمجمو! تمہارے قدموں پر میری جان شار میری روح مدتے میں جب تک زندہ رہوں گی۔تمبارا ہرناز اٹھاؤں گی۔تمبارے دم قدم سے میرے ار مانوں کا چمن کھل گیا ہے۔ میرے آتھن میں جیما مجم نور کی بارش ہورہی ہے۔

رات کی بھیا تک سیابی ہرطرف مجیل حق تھی۔ امام مسلم کے پنیم بچوں کی تلاش میں حکومت کے جاسوں اور دنیا کے لا کی کتے تلی کی محررے تھے۔

كافى دريك كمركى مالكه اين شومر" حارث"ك انتظار مي جالتى ربى ايك بهر رات ڈھل جائے کے بعدوہ مائیا کائیا تھکا مائدہ کمروایس لوٹا۔

بیوی نے بیرحال و کیو کر است سے بوجھا ''آج استے پریشان دیے حال کیوں نظر آتے ہیں آپ؟

محمدم لینے کے بعد جواب دیا۔

حمہیں شاید خرنیں ہے کہ باغی مسلم کے حراواس کے دو یے بھی آئے ہے۔ کی دن تك ده كوفديش رو يوش رہے۔ يرسول مجمع كو مدينے كى طرف جانے والے راستے كے قريب الميس كرفاركرك بيل مي دال ديا ممياكل رات كي صعي داروغه بيل كى مازش سے وہ فرار ہوگئے۔

ابن زیاد کی طرف ہے عام منادی کر دی تھی ہے کہ جوانعیں پکڑ کر لائے گا اے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔

دنت كاسب سے برا اعزاز حامل كرنے كے لئے اس سے زيادہ زريں موقع اب ہاتھ تہیں آئے گا بیم؟

منے سے اٹی بچوں کی علائی میں مرکردال ہوں۔ دوڑتے دوڑتے برا مال ہے ابھی كك كوئى مراغ نبيس لك ريا ہے۔

marfat.com

حارث کی بات س کر بیوی کا کلیجہ وحک سے ہوگیا۔ دل بی دل میں بیج و تاب کھانے لگی۔محور کر لینے والی ایک اوائے دلبرانہ کے ساتھ اس نے اپنے شوہر کو سمجھانا شروع کما۔

''ابن زیاد آل رسول کا خون ناحق بہا کراچی عاقبت مرباد کررہا ہے۔ دنیا کی آسائش چند روز و ہے۔ انعام کے لانچ میں جہنم کا ہولناک عذاب مت خرید ہے!

، زرا اینے ول پر ہاتھ رکھ کرسو چنے! کل میدان حشر میں رسول خدا کو ہم کیا منہ دکھائیں مے؟''

حارث کا دل پوری طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ بیوی کی باتوں کا کوئی اثر اس کے دل پر میں ہوا۔

مجمنجعلات بوسے جواب دیا۔

''نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عاقبت کا نفع نقصان میں خود مجھتا ہوں۔ میرا ارادہ اٹل ہے۔ اپنی جگہ ہے کوئی بھی مجھے نہیں ہٹا سکتا۔

ستگدل شوہر کی نیت برمعلوم ہونے کے بعد منٹ منٹ پر دل دھڑک رہا تھا کہ مبادا ظالم کو کہیں بچوں کی بھنک نہ لگ جائے۔ اس لے جلد ہی اسے کھلا پلا کر سلا دیا اور جب کک نیز نہیں آگئی۔ بالیں پر بیٹمی اسے باتوں میں بہلاتی رہی جب وہ سوگیا تو دہے پاؤں اٹھی اور بچوں کی کوٹھری میں تالا ڈال دیا۔

فكرية تحمول كى نيندار من تمنى ره ره كردل مي بوك أشمى تقى -

'' ہائے اللہ! حرم نبوت کے ان راج دلاروں کو پچھ ہوگیا تو حشر کے دن سیدہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟

دنیا قیامت تک میرے منہ پرتھوکے گی کہ میں نے نبی زادوں کے ساتھ وغا کی۔ انھیں جموٹا دم دلاسا دے کرمقتل کی راؤ گزرتک لے آئی۔ آ ہ! میرے عشق پارسا کا سارا مجرم لٹ گیا۔میرے حسین خوابوں کا تار تار بھر گیا۔

ہائے انسوں! اس کمر کومعصوم بچے اپنا ہی کمر سمجھ رہے ہوئے۔ کہیں یہ راز فاش ہوگیا تو ان کے نتمے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ جھے اپنے سیس کیا سمجھیں سے لیکن میرے دل کا حال تو خدا اور اس کے رسول سے چھیا ہوانہیں ہے۔ پچو بھی ہو جینے جی لا ڈلوں کی جان

ر کوئی آفت ہیں آئے دوں گی۔

یا اللہ! مجھے اپنے محبوبوں کے عشق میں ثابت قدم رکھ ان کے آنسووں کا کو ہر نکنے سے پہلے میرے جگر کا خون ارزال کر دے۔

رات کا پچھلا پہر تھا۔ کونے کی بدنعیب آبادی پر ہرطرف نیند کی خاموشی جھائی ہوئی تھی۔ حارث بھی اینے گھر میں بے خبر سور ہاتھا۔

دونوں بیجے بند کوٹھری میں محوخواب ناز شخے کہ ای درمیان انھوں نے ایک نہایت در دناک اور جیجان انگیز خواب دیکھا۔

چشمہ کوٹر کی سفید موجوں سے نور کی کرن مجوث رہی ہے۔ باغ فردوی کی شاہراہوں پر چاندنی کا غلاف بچھا دیا گیا ہے۔ قریب ہی بچھ قاصلے پر شہنشاہ کو نین صلی اللہ علیہ وسلم مولائ کا غلاف بچھا دیا گیا ہے۔ قریب ہی بچھ قاصلے پر شہنشاہ کو نین صلی اللہ علیہ وسلم مولائ کا نئات حضرت حیدر بعث رسول حضرت قاطمہ زہرہ اور شہید مظلوم حضرت امام مسلم رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین جلوہ قرما ہیں۔

وونوں بچوں پر نظر پڑتے ہی سرکارملی الله علیہ وسلم نے امام مسلم سے مخاطب ہو کر

نرمایا۔

مسلم! تم خود تو آمے اور جوروستم کا نشانہ بننے کے لئے ہمارے جگر پاروں کو اشقیاء کے باتھوں میں چھوڑ آئے۔

حضرت مسلم نے بیکی نگاہ کیے جواب دیا۔ دہ بھی بیچھے آرہے ہیں حضور ا بہت قریب آ بیکے ہیں بس دوجار قدم کا فاصلہ رہ کیا ہے۔ خدا نے جایا تو کل کا سورج طلوع ہوتے ہی وہ دامن رَحمت کی شندی جھاؤں ہیں میل رہے ہوئے۔

یہ خواب دیکھ کر دونوں ہمائی چونک پڑے۔ بڑے نے جھوٹے کوجہنجوڑتے ہوئے کہانہ اب سونے کا وفت نہیں ہے۔ ہماری شب زعرگی کی سحر ہوگئی۔

"بعیا! اُنھو! بابا جان نے خبر دی ہے کداب ہم چند تھنے کے مہمان ہیں۔ حوض کور برنانا حضور ہمار سے انتظار میں کھڑے ہیں۔ دادی امال نہایت بے تابی کے ساتھ ہماری راہ د کھے رہی ہیں۔

بھیا مبر کرلؤاب وشمنوں کی خوں آشام تلواروں کی زوسے نیج نکلنا بہت مشکل ہے۔ اب مدینے لوٹ کر جانا نصیب نہیں ہوگا۔ ہائے ای جان اب آخری وقت بھی ملاقات نہ ہو

حصوفے بھائی نے ڈیڈیاتے ہوئے جواب دیا۔

" بھائی جان! میں نے بھی ای طرح کا خواب دیکھا ہے۔ کیا بھی جم ہم لوگ کل مبح

کونل کر دیئے جا تھیں گے؟

ائے! ایک دوسرے کو ذریح ہوتے ہم کیے دیکھیل سے بھیا؟ یہ کہد کر دونوں بھائی ایک دوسرے کے مطلے میں باجیں ڈال کر لیٹ مسے اور پھوٹ

محوث كررونے لكے۔

تضا بھی تاک ہی میں تقی ۔ نالہ بے اختیار کی آواز سے جلا د حارث کی آ تھے کمل تی۔ آ وإ سوتى هوكى قيامت جاك أتمى -

ظالم نے بیوی کو جگا کر یو جھا۔

" ہے بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آربی ہے"۔ صورت حال کی نزاکت سے بیوی کا کلیجہ مو کھ کیا۔

اس نے ٹالتے ہوئے جواب دیا۔

"سوجائے! کہیں بروس کے بچے رورہے ہول کے"۔

ستكدل نے تيور بدل كركيا۔

ردس سے بین مارے کرے با واز آربی ہے۔ بوند ہو بدوبی مسلم کے بیج ہیں جن کی حلاش میں کئی دن ہے میں سر کرداں ہوں '۔ یہ کہتے ہوئے اٹھا اور اس کوٹھری کے یاس جاکر کھڑا ہوگیا۔ تالا توڑ کر درواڑہ کھولا اعدر جا کر دیکھا تو دوتوں بیجے روتے روتے ہے۔

كرخت ليج من دريافت كيايم كون بوا اجاكك ال اجنى آوازير بيحسهم محت لیکن چونکہ اس کھر کو اپنا دارا الامان سمجے ہوئے تھے۔ میہ کہتے ہوئے ذرا بھی تال نہ ہوا کہ ہم امامسلم کے پتیم بچے ہیں ۔

ين كرظالم غصے سے ديوانہ ہوگيا۔ "من تو جاروں طرف جونڈ و حونڈ كر إكان مور ا بوں اور آپ لوگوں نے جارے ہی کھر میں عیش کا بستر لگایا ہے۔

یہ کہتے ہوئے آ مے برحا اور نہایت ہے رحی کے ساتھ ان شفے ہوں کے رخب رول

mar<sup>f</sup>at.com

پر طمانے برسمانا شروع کئے۔ شدمت کرب سے دونوں بھائی بلبلا اُ تھے۔ بے تماشہ بیوی دوڑی اور کہتے ہوئے درمیان میں حائل ہوئی۔

ارے ظالم! بیر کیا کر رہا ہے؟ ارے فاطمہ کے رائ دلارے ہیں! ان کی جا ترجیبی صورتوں پر ترس کھا۔

ہاتھ روک لے ستم گر! جنت کے پھولوں کا سہاگ مت لوث! چمنستان قدس کی نازک کلیوں کو کھائل مت کر!

بن باپ کے دکھیاروں کا پچھ تو خیال کر ظالم! پھر مامتا کی جھونگ ہیں اُٹھی اور اس کے قدموں پر اپنا سر چکنے گئی۔ لے! میرا سر کچل کر اپنی ہوں کی آگ بھالے لئین فاطمہ کے جگر یاروں کو بخش دیے"۔

غصے میں چورسنگدل شوہرنے اسے اسٹنے زور کی تفوکر ماری کہ وہ پھر کے ایک ستون سے نکڑا کرلبولہان ہوگئی۔

طمانچہ مارتے مارتے جب تھک میا توشق ازلی نے دونوں ہمائیوں کی مشکیں کسیں اور غلاف کعبہ کی کئی ہوئی زلفوں کو زور سے تھینچااور آپس میں ایک دوسرے سے بائدھ دیا۔ اور غلاف کعبہ کی کئی ہوئی زلفوں کو زور سے تھینچااور آپس میں ایک دوسرے سے بائدھ دیا۔ مارے دہشت کے بچوں کا خون سوکھ کیا۔ حلق کی آ داز پیش می آ تھوں کے آنسو جل مجے۔

اس کے بعد سیہ بخت میہ کہنا ہوا کو فری کے باہر نکل آیا"۔ جس قدر رو بناہے میں تک رو پ لؤ دن نکلتے ہی میری چیکتی مکوار حمہیں ہمشیہ کے لیے چین کی نیندسلادے کی "۔

دروازہ متففل تھا۔ اندر کا حال خداجائے ویسے جانوں میں اب تاب بی کبال تھی کہد تالوں کا حور بلند ہوتا۔ البتہ زیماں کی کوٹھری سے تھوڑے تھوڑے وقعے پر آ ہستہ آ ہستہ کراہنے کی آ واز سنائی بڑتی تھی۔

بلالا و تیامت کو ایز اناز ہے اُسے مناظر کی جولنا کی پر سوانیزے والے آفاب کی روشن کی میں اندے میں ہوئنا کی بر سوائیزے والے آفاب کی روشن نے میں سیدہ کے شیرخواہ بجول کی امیری کا تماشہ و کھے لے ا

اور ذارمحشر ہوں کو بڑھ کے آ داڑ دو! وہ بھی گواہ ہو جا کیں کہ جس محد عربی کے اشارہ ابرو پرکل ان کی میزیاں ٹوٹ کے گرنے دالی جیں آج انہی کی مجود کے لا ڈیلے ذکیروں میں اسک رہے جیں۔

marfat.com

ہائے رے! مقامِ بلند کی قیامت آ رایاں! بڑے بڑے لالدرخوں مہجبینوں اور کل رویوں کا نگارخانۂ جمال تونے ون دھاڑے لوٹ لیا اور تیرے خلاف کہیں داو فریاد بھی نہیں ہوگی ہے۔

ار مانوں کے خون کی سرخیاں لیے لرزتی کا بھی سحرطلوع ہوئی۔ سمنے بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپا کے سورج لکلا جونمی دغمن ایمان نے اپنی خوں آشام تلوارا شمائی زہر میں بجھاہوا مختر سنجالا اور خونخوار در ندے کی طرح کوخری کی طرف لیکا نیک بخت بوی نے دوڑ کر پیچھے سے اس کی کمر تھام لی۔ جھاکا دیا کہ سرایک دیوار سے کمرا عمیا اور وہ آہ کر کے زمین برگر بڑی۔

بیوی کو گھائل کرنے کے بعد جوشِ غضب میں درواز و کھول کر اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں نظی آلوار اور چکٹ ہوا مخبر دکھے کر دونوں بھائی لرز گئے۔ خوف سے زکسی آئیمیں بند ہوگئیں۔ ابھی وہ اس ہولناک دہشت سے کانپ ہی رہے تنے۔ کہ سید بخت نے آ کے بڑھ کردونوں بھائیوں کی زفیس کچڑیں اور نہایت بے دردی کے ساتھ آئیں گھیٹا ہوا باہر لایا۔ تکلیف کی شدت سے معصوم بچ تلملا اسلمے بچھاڑیں کھا کھا کر اس کے قدموں پر سر نیکنے آئی شدت سے معصوم بچ تلملا اسلمے بچھاڑیں کھا کھا کر اس کے قدموں پر سر نیکنے کے۔ ٹوٹ ٹوٹ کر آ و وفریاد کرنے گئے کیکن سنگدل کوٹرس ندآ نا تھا ندآیا۔

لہو میں شرابور باک طینت بی بی بھر آتھی اور بھیری ہوئی شیرتی کی طرح مرجتے ویے کہا

آخر تھیٹ کر کہاں لے جارہا ہے۔ ان بے گناہ مسافروں کو؟ وشمنی تقی تو ان کے باب سے تھی۔ جار دن کے معصوم بچوں سے کیا وشمنی ہے جو تو ان کا خون بہانے بر تلا ہوا م

ماری دنیا یتیم بچوں پرتری کھاتی ہے اور تو رات سے آئیں شکنے میں کے ہوئے ہے۔ تھیٹروں ۔ ے مار مار کرتو نے ان کا بھول ساچیرہ لہوانہان کر دیا ہے۔ رحمتوں کی گھٹا کی طرح تکتی ہوؤ ان کو تو آئی ہے دردی کے ساتھ تھییٹ رہاہے۔ کہ بالوں کی جڑوں سے خون بہنے نگا۔

رات سے اب تک مریخ کے بیازنین ہے آب و داند لگا تار تیرےظلم وستم کی

چوٹ کھا رہے ہیں اور تھے ان کی کم ٹی پر بھی ترس نہیں آتا۔ پردلیں میں ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ اس لئے بے سہارا سجھ کرتو انھیں تڑیا تڑیا کے مار رہا ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اگر اپنی تربت سے نکل آئیں تو کیا ان کے روبرو بھی ان کے ناز نین شنرادوں کے ساتھ تو ایبا سلوک کر سکے گا۔

تیرے بازوں میں بڑا کس بل ہے۔ تو کسی کڑیل جوان سے پنجاڑا دورھ پیتے بچوں پہ کیا اپی شہزوری دکھلاتا ہے۔

اس کے سینے میں غیرت ایمانی کا جوش اُلل پڑا تھا۔ اپی جان پر کھیل کراب وہ رفادت حق کا آخری فیصلہ کر دینا جا ہتی تھی۔

جذبات میں بے قابو ہو کر اس نے جیسے ہی بچوں کو اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی بدبخت نے ایک بھر پور ہاتھ کا گھونسا اس کے بیٹے پر مارا اور ووغش کھا کر زمین پر گوشش کی بدبخت نے ایک بھر پور ہاتھ کا گھونسا اس کے بیٹے پر مارا اور ووغش کھا کر زمین پر گر پڑی۔لونڈی سامنے آئی تو وہ بھی اس کی تیج ستم سے گھائل ہوئی۔

اس کے بعد ملئے میں سمے ہوئے دونوں ہمائیوں کو تھیبٹ کر باہر لایا اور سامان کی طرح ایک ٹیجر پرلا دکر دریائے فرات کی طرف چل پڑا۔

رسیوں میں جکڑے ہوئے مسلم بیٹیم زیمانی اب مقل کی طرف آ ہستہ آ ہستہ بڑھ رہے تھے۔ مایوس چبروں پہ بے بسی کی حسرت برس رہی تھی۔ دم بددم دل کی دھڑکن تیز ہوتی جاتی تھی۔

ره ره کے پچوری ہوئی ماں کی آغوش شفقت و پیار کا گہوارہ مدینے کا وارالا مان اور حجرهٔ عائشہ میں کیتی کی آخری پناہ گاہ یاد آ رہی تھی۔

کیے ہوئے ارمانوں کے جوم میں چھوٹے بھائی کی آسیس ڈبڈیا آئیں۔طویل خاموثی کے بعداب آنسووں کا تھا ہوا طوفان اُئل پڑا۔ بڑے بھائی نے آسین سے آنسو یو شخصتے ہوئے کہا:

جان عزیز مبر کرد! ہمت ہے کام لو! اب زندگی کی گفتی کی چند سائیس باتی رہ گئی ایل انعیں بے تابیوں کے بیجان سے دائیگال مت کرو۔

وہ دیکھو دریائے فرات کی سطح پر چشمہ کوٹر کی سفید موجیس ہمیں سراُ تھا کے دیکھ رہی ہیں۔اب اس جہان فانی سے اپنائنگر اُٹھا لو۔ چند ہی قدم کے بعد عالم جادید کی سرحد شروع

marfat.com

ہور ہی ہے۔ بس دو گھڑی میں ہم اس جفا پیشہ دنیا کی دسترس سے ہا ہر لکل جا کمیں گے'۔ تعوژی دور چلنے کے بعد دریائے فرات نظر آنے کے لگا۔ جلادنے اپنی تلوار چیکاتے ہوئے کہا۔

'' رانپ کے بچوا و کیولواپٹامنٹل! سپیس تمہارا سرقلم کرکے سارے جہان کے لئے میں جب میں جب میں ایک میں''

ا کے عبرت تاک تماشا حجبوڑ جاؤں گا''۔ سے میں مینی شقیدہ نے بہد خص

ی سے اتارا بیس کر بچوں کا خون سوکھ کمیا'۔ کنارے پہنچ کرشتی از لی نے انہیں خچر سے اتارا مشکیس کھولیں اور سامنے کھڑا کمیا۔

اب دونوں کملی آئھوں سے سر پرمنڈلائی ہوئی قضا دیکے دہے ہے۔ بہی کے عالم میں ڈیڈبائی ہوئی آئھوں سے آسان کی طرف سکنے لگے۔

جوں ہی ہویں تانے تورچ مائے آل کے ارادے سے اس نے اپنی تکوار بے نیام کی مظلوم بچوں نے اپنے نفحے نفحے ہاتھ اٹھا کر رحم کی درخواست کی استے میں ہانچی کا بھی ا مرتی پرتی پیکرو فائی لی ہمی آئچی آتے ہی اس نے چیجے سے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑلیا اور ایک عاجزو در مائدہ کی طرح خوشا مرکتے ہوئے کہا۔

فدا کے لئے اب ہی مان جاؤ۔ آل رسول کے خون سے اپنا ہاتھ رتھین مت کرو۔ رحم وعمکساری کے جذبے میں ذرا ایک بار آ کھ اٹھا کر دیکھو! بچوں کی سٹمی جان سوکی جا رہی ہے۔ تکوار سامنے سے مثالو''۔

نفس کا شیطان پوری طرح مسلط ہو چکا تھا۔ ساری منت وساجت بریار جلی گئی۔ ضعے میں بحر پور کموار کا ایک وار بیوی پر جلایا وہ پیکر ایمان گھائل ہو کر تڑ ہے گئی۔ بیچ یہ دردناک منظر د کھے کرسہم مجے۔ اب سیہ بخت جلاد اپنی خون آلود بکوار لے کر بچوں کی طرف بردھا۔ جبوٹے بردار کرنائی جا بتا تھا کہ بڑا بھائی جج آٹھا۔

" خدارا ملے مجمعے ذیح کرو۔ جان سے زیادہ عزیز بھائی کی ترقی ہوئی لاش میں نہیں کا سک میں اس

جیوٹے بھائی نے سرجھاتے ہوئے خوشامہ کی۔ بڑے بھائی کے تل کا منظر مجھ سے ہرگز نددیکھا جا سکے گا۔ خدا کے لئے پہلے میرا سرقلم کرد۔

اس ارزه خيز منظر برعالم قبرس من ايك بنكامه بريا تعارشبنشاه كونين كليجه تعام جوئ

marfat.com

مثیت کی ادام صایروشا کر نفے۔ سیدہ کی روح میل میل کرعرش البی کی طرف بوجه رہی تھی کہ عالم میتی کونته وبالا کروے۔ لیکن قدم قدم پرسرکار کی پرنم آئکھوں کا اشارہ انہیں روک رہا تھا۔

حیدر خیر شکن اپنی تنے ذوالفقار لئے ہوئے۔ سرکاری جنبی لب کے منتظر تھے کہ آن واحد میں جھاشعاروں کو کیفر کروار تک پہنچا دیں۔ روح الامین بال و پر گرائے دم بخور تھے۔ رضواں کوثر و تنہیم کا ساغر لئے انظار میں کھڑا تھا۔ عالم برزخ میں الجل مجی ہوئی تھی۔ مکوت اعلیٰ پرسکتہ طاری تھا۔ کہ ایک مرتبہ بحلی جہی ستارہ ٹوٹا اور فضامی دو تھی چینیں بلند ہو کیں۔ اعلیٰ پرسکتہ طاری تھا۔ کہ ایک مرتبہ بحلی جی ستارہ ٹوٹا اور فضامی دو تھی چینیں بلند ہو کیں۔ مرکز عالم بل گیا، چشم ملک جمیک گئ ہوا کیں رک گئیں دھارے تھم مسلے اور دھرتی کا کلیجش ہوئے سرخون میں تروپ کلیجش ہوگا۔ جرت کاطلسم ٹوٹا تو امام سلم کے بیٹیم بچوں کے کئے ہوئے سرخون میں تروپ رہے تھے اور لاشیں وریائے فرات کی اہروں کی گود میں ڈوئی جا رہی تھیں سلام ہوتم پر اے محمد و ایرائیم اے امام سلم کے دائے دلارو تہمارے مقدس خون کی سرخی سے آج بکہ گلشن اصلام کی بہاروں کا سہاگ قائم ہے۔

خدائے عافر وقد برتمہاری مغی تر بنوں پرشام وسحر رحمت ونور کی ہارش برسائے۔
پروائے کا حال اس محفل میں ہے قابل رفتک اے اہل نظر
اک شب بی میں بے پیدا بھی ہوا عاشق بھی ہوا اور مر بھی میا

\*\*\*\*

نوث: اس مضمون میں "معصوم" کا لفظ ان معنوں میں مستعمل نہیں ہے جن معنوں میں شیعد حضرات کے ریال رائج ہے۔

marfat.com

## جلوهٔ زیبا

اُس وقت کی بات ہے جب کے سلطنت مغلیہ کا خورشید اقبال ڈوب چکا تھا اور سرحد کے لیکر مدراس کے سامل بک سارا کشور جند انگریز کی اقتدار کے زیرتھیں تھا۔ لکھنو ہیں ایک انگریز کمشنر بحال کیا عمیا۔ چونکہ اس وقت کی دفتر کی زبان فاری تھی اس لئے کمشنر کو فارس زبان سیمنے کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی اور اس کے لئے لکھنو کے مشہور فارس وال ملا سراج الدین کی خدمات حاصل کرئی تشکی۔ ملا تی دوزاند شام کو چار ہے انگریز کمشنر کو ٹیوش پر حانے ہے۔ موصوف عصر اور مغرب کی نماز کمشنر صاحب کی کوشی ہی پر ادا کرتے

کشنر کی ایک نوجوان از کی تھی۔ ہزاروں لالہ رخوں اور زہرہ جالوں کی کہانیاں اس

کی ایک ایک اواجس سے آئی تھیں۔ سرشار آتھوں سے شراب کے دیائے چیلئے مہتاب

کی طرح درخشاں چیٹانی ہروقت موج نور جی خرق رہتی چلتی تو فقیدہ حشر جگاتی اپنی کرتی

تو پھول جبڑتے ہمال و رعنائی اور حسن و دکشی کا وہ ایک مجسم تھی کے مغربی تہذیب کے
کمرانے میں وہ ہروقت پردے جی رہتی تھی۔ ایک تو ماں باپ کی اکلوتی بیٹی! اس پر مزائ میں نفاست طبیعت میں لطافت اور ناز وقعت کی زعر کی سارے خاندان کی رائے ولاری بن

می نفاست طبیعت میں لطافت اور ناز وقعت کی زعر کی سارے خاندان کی رائے ولاری بن

می نفاست خبیعت میں اطافت اور ناز وقعت کی زعر کی سارے خاندان کی رائے والاری بن

الملیح لؤی تھی۔ سرت خصلت کے اختبار ہے بھی وہ نہایت پاک طبیت نیک سرشت اور شریف

الملیح لؤی تھی۔ شرم و حیا علم و ہنر ذہانت وانائی اور متانت و شجیدگی میں دور دور اس کا کہیں

جواب نہ تھا۔ سارا قبیلہ اس کے حسن اخلاق ہے صخر تھا۔ غیرت فطری بی کا نتیجہ تھا کہ

والدین کے اسرار کے باوجود بھی وہ گر جا گر نہیں جاتی تھی۔

والدین کے اسرار کے باوجود بھی وہ گر جا گر نہیں جاتی تھی۔

والدین کے اسرار کے باوجود بھی وہ گر جا گر نہیں جاتی تھی۔

والدین کے اسرار کے باوجود بھی وہ گر جا تھی۔ میں جو میں وہ دایا یا قطعی منقطع کی المق

سن شعور میں قدم رکھتے ہی اس نے باہر کی درسگاہ سے اپنا سلسلہ تعلیم منقطع کر لیا تھ اور اب کمر پر ہی شریف معلمات کے ذریعہ اس کی تعلیم کا بندویست کر دیا حمیا تھا۔علوم و

marfat.com

فنون کی مختلف شاخوں میں مہارت رکھنے والی معلمات اپنے وقت پر آتی تھیں اور سبق و ہے کر چلی جاتی تھیں۔ تدریس کا بیسلسلہ میں ۸ بیجے سے شام کے ۲ بیجے تک جاری رہتا تھا۔

ملا بی کو آئے ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ کمشنر صاحب فاری کی ابتدائی کتابیں ختم کر چکے تھے اور اب مضرت سعدی کی گلتان چل رہی تھی کہتے ہیں کہ ملا بی بہت خوش الحان قاری بھی تھے۔ جب مغرب کی نماز میں وہ جبر سے قرآن پڑھتے تو کمشنر صاحب کی بوری کوشی عالم قدس کے نغول سے گونج اٹھتی تھی۔

ایک ون کمشر صاحب کی صاحبزادی ٹھیک مغرب کے وقت اس کرے کے قریب سے گزری ہے گزری جہاں ملاجی ٹماز پڑھ دہے تھے۔قرآن کی آوازین کراس کے قدم اچا تک رک گئے چند ہی لیے کے بعد وروازے کے قریب آکر کھڑی ہوگئی۔قرآن کے سحر طال سے ول کے گھائل ہونے میں ذرا بھی دیر نہ گئی۔آن واحد میں ایک طیب و طاہر روح تجلیات قرآنی کی ہارش میں شرابور ہوگئی۔

زعرگی میں پہلی پار اس نغیر حیات سے اس کے کان آشنا ہوئے ہے۔ ایک نامعلوم
کیف سے وہ بے خود ہوگئ۔ عالم اشتیاق میں چردہ آگے بڑھی اور پردے کی اوٹ سے ملا
جی کو ایک نظر دیکھا۔ نماز کی ہیت عبادت دیکو کر وہ جیرت میں ڈوب گئ۔ ہاتھ باعمد کر
ساکت ومود ب کمڑا رہنا چرسرگوں ہوجانا اور اس کے بعد ماتھا فیکنا چرو نیاز کی ہاوا نیں اس کی آسموں کے لئے اجتب سے کم نیس تھیں۔اب سے پہلے اس کی آسموں نے ہودہ ت
پرور مناظر بھی نہیں دیکھے ہے۔ جب تک ملا تی نماز پڑھتے رہے وہ تصویر جیرت بنی دیکھتی
رئی۔ نماز ختم ہوجانے کے بعد جب وہ واپس لوئی تو جذبات کے سمندر میں ایک تاالم سا

دل ازخود اعمد سے کسی نامعلوم سمت کی طرف کھنچا جا رہا تھا۔ اس ون ساری رات این بستر پر کروٹیس برلتی رہی۔ آیات قرآئی کا کیف اور ٹماز کی روحانی کشش ایک لیے کے لیے بھی اس کے ذہن سے اوجمل ٹبیں ہورہی تھی۔وہ ساری رات یہ سوچتی رہی کہ شیریں نغموں کی سحر طرازی مسلم لیکن قرآئی افلہ کا یہ اثر جس نے دل کے کشور کو تہ و بالا کر دیا ہے۔ اے صرف خوش الحان آواز کا جمیج جہیں قرار دیا جا سکتا۔ یقینا اس کے چھے کوئی ایس حقیقت بول رہی ہے جس کا رشتہ روح انسانی کے ساتھ خسلک ہے۔ پھر اگر نازنشست و

marfat.com

برخاست بی کا نام ہے تو پھرمیرے دل کو کیا ہوگیا ہے؟ قیام وقعود کے سوا انسانوں کی زندگی میں کیا ہے۔ پھر دنیا میں کتنے ول میں جو کسی کی نشست و برخاست پر عاشق ہوئے ہیں۔ اگر وا تعنا نماز کی بھی حقیقت ہے تو ول دیوانہ کی لفزش میں کوئی شبہ بیس ہے۔

مجرسوجتی ہے کہ اتن آسانی سے دل کی تعمیر کا فیصلہ بیس کیا جاسکتا۔ ہونہ ہو مینماز بھی اس عالم کی چیز ہے جہاں انسانی روحوں کا مزاج ڈھلتا ہے اور جہاں سےمعنوی حیات کے

چشموں کا وهارا پھوٹا ہے۔

سوچتے سوچتے سحر ہوگئ۔ لیکن روحانی اضطراب کی آگ و میے ہی سلکتی رہی۔ اینا حال خود اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مبح طلوع ہوئی دن لکلا۔ لیکن آج کتابوں میں جی نہیں، لك ربا تعا-سارا دن شام كانتظار يس كا-

حسب معمول عصر کے وقت ملا جی ٹیوٹن پڑھانے کے کئے تشریف لائے جول ہی ان کے قدموں کی آ جٹ کی فرط شوق سے صاحبزادی کا دل اُجھلنے لگا۔ بدی مشکل سے سورج ڈویا اور لما جی مغرب کی تماز کے لئے کمڑے ہوئے۔

شنرادی قبل ازوقت بی پس پرده کان نگائے کمٹری تھی۔ قرآن کی آ واز کان میں پڑتے ہی ول کا حال بدلنے لگا۔ روح تغمہ جاوید کے کیف میں ڈوب کی۔ آج ول ہی متاثر نہیں تھا بلکہ اسمیس ہمی المکلیار تھیں۔ کئی بار رومال سے بہتے ہوئے آ نسوختک سے لیکن چشرہ سال کی طرح اس وقت تک سیلاب امنڈ تا د ہا جب تک طابی نے قماز حتم تیس کرلی۔ ای عالم كرب من كن ميني كزر مے۔ ول كے شور محنئر سے كوئى واتف ند تھا ہر روز مغرب کی نماز کے وقت بردہ درے لگ ہوا جذبات کے تلاظم کا جوطوفان امنڈ تا تھا خود ملا ی کوبھی اس کی خبرنہیں تھی۔اب کی مہینے کے عرصے میں مسیحی محمرانے کی ووشیزہ نامعلوم طور يراملام سے بہت قريب موكئ تھى۔ تماز اور قرآن كے عشق نے اب اسے اس راستے ير لاكر كمزاكر ديا تحار جوكس بعى وارفته حال مسافركو ذراى دير من مدينة تك يبنيا ديما ب-ووسر \_لفظوں میں دل اس رسول کی عائبانہ عقیدت سے سرشار ہوتا جارہا تھا۔جس نے دنیا کوقرآن اور نماز جیسی تعت دلاز دال سے بیرہ اعدوز کیا۔

اکثر رات کی تنبائی می سوما کرتی تھی کہ جس رسول کے لائے ہوئے پیغام میں ب كشش ہے خود اس رسول مى كننى كشش ہوكى۔ بلا وجه عرب كے صحرانشين اس برشيفة نبيل

marfat.com

تے اس کی زیبائی کا بھی جلوہ کیا کم ہے کہ آج اس کے نادیدہ عشاق سے ساری دنیا بھر کی اے ۔ بقینا محد عربی سلی اللہ علیہ وسلم عظمت و رائی کی ایک سرایا حقیقت کا دوسرا نام ہے۔

تاز کی پلی ہوئی لاڈلی بیٹی روزانہ سے کو نے کپڑے زیب تن کر کے باپ کو آ داب کیا کرتی تھی۔ آج کرتی تھی۔ اس کے دل کی شادائی اور روح کی آسودگی کا بیسب سے بڑا ذریعہ تھا۔ آج وہ بڑی تی وہ بڑی تی کہا۔

وہ بڑی تے دیج سے آ داب کرنے آئی تھی۔ آواب سے فارغ ہو کر مچلتے ہوئے ناز بی کہا۔

وہ بڑی تے دی جو کے ناز بی کروں؟ تحول فرمائے گا'

بٹی کے ان الفاظ پر باپ کی روح جموم اُٹھی۔شفقت پدری کا جذبہ پھوٹ پڑا۔فرط محبت میں بے قابو ہوکر جواب دیا۔

"میری گفت جگر! ساری زعرگی ہے آ رزو رہ گئی کہ دوسرے بچوں کی طرح تم بھی پچھ فرمائش کرو اور جی اے پوری کر کے تمہاری مسرتوں کا تماشہ دیکھوں۔لیکن نہ جانے تمہاری افراضی کیسی واقع ہوئی ہے کہ ہے آ رزوتشہ بی ربی۔اب جبکہ زعرگی جی پہلی بارا ہے ار مان کے اظہار کے لئے تمہاری زبان کملی ہے تو کیا اب ہے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ جی اسے تول کروں گا۔ یا نہیں؟ تمہاری زبان کملی ہے تو کیا اب ہے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ جی اسے تول کروں گا۔ یا نہیں؟ تمہارے علاوہ کون میری زعرگی کی امیدوں کا مرکز ہے۔جس کے لئے کوئی بات اغمار کھوں گا"۔

بیٹی نے نگاہ بیل کے۔ رُکتے مجھے ہوئے بڑی مشکل سے استے الفاظ ادا کیے جھے اجازت دیجئے کہ ملاجی سے استے الفاظ ادا کیے جھے اجازت دیجئے کہ ملاجی سے جس فاری کی تعلیم حاصل کروں '۔

ہاپ نے بیان کر ایک قبتیدلگایا اور بین کو تھیکاتے ہوئے کہا!

"اتی ذرای بات کے لئے تم نے اتی زیردست نہید باعظی میرا تو ممان تھا کہ تم کوئی بہت اہم فرمائش کرنے والی ہو۔ تہیں اجازت بی نہیں بلکہ تحسین وا فرین بھی ہے کہ تہارے اعدر حصول علم کا شوق جاگ اُتھا ہے۔

دوسرے دن ملائی بعد نماز مغرب صاحبز ادی کو بھی قاری کی تعلیم ویے گئے۔ محنت و فرانت نماز معنی نماز مغرب صاحبز ادی کو بھی قاری کی تعلیم دیا۔ دوران تعلیم ذہانت نے تعور سے بی عرصے میں قاری زبان سے اچھی مطرح روشتاس کر دیا۔ دوران تعلیم بی میں ایک دن صاحبز ادی نے ملائی ہے کہا۔

اگر آپ کو زحمت نہ ہوتو پیغیر اسلام کی سیرت پرمسلمان مصنفین کی چند کتابیں میرے کئے فراہم کردیجے "۔

marfat.com

ملا بی کو اس عجیب وغریب فرمانش پر جیرت تو ضرور ہوئی لیکن وہ میچھ کہدہیں سکے۔ دوسرے دن چندمتند اور مفید کمایس لا کرحوالے کر محتے۔

نماز وقرآن والي يغيركى زعركى ست واقف مونے كاموقع حاصل كركے صاحزادى کی مسرتوں کی کوئی انتہائیں مقی۔ جذبہ شوق کے عالم میں کتاب کا بیبلا ورق کھولا اور کا تنات

ی سب سے معظم ترین بستی کی زعر کی کا مطالعہ شروع کیا۔

ورق ورق برصنل و رحمت جلال و جمال مقلمت و زیباتی طهارت و تفذس مبروحل جود وكرم زيد وعبادت نقروايار علم وتحكت اعجاز وتواناتي قدرت واختيار قرب اللي كي جلوه آ رائی اور آسان شوکت وافتدار کے مناظر دیکی کرول کی دنیا جمکا آئتی فرط شوق میں بلکول يه موتى كے قطرے جململائے كيے لاله كى چھڑى جيے بونث حركت جن آئے اور ايك تفى س آ واز فضا میں کو بھی۔

"محرصلی الله علیه وسلم کی خداوند! تو محواه ربها که میمی ندبب سے لکل کر تھے یر اور تیرے آخری رسول پر ایمان لائی ہوں۔اے قادر و توانا معبود! تیرے محبوب پیغیر کا داسط میری آنے والی زندگی کو کفر کی ملخار سے محفوظ رکھنا"۔

ول میں مشق محدی کا چرائے جل چکا تھا۔ اب ایمان بالغیب کی آیک نی ونیا تظر کے سامنے می ۔ حیات سرور کوئین کی تربیش سالد تاریخ ذہن میں محوم رہی تھی سرکار کاجسم ان کا نوارانی پیکر دار یا چیرهٔ سرمیس آسمیس عطر برساتی موئی عترین زفیس موجه نور میس لبراتا موا عارض تابال جمال مرايا كا أيك أيك تكنش و نكارتصورات كي دنيا ير مجمايا موا تعا- پيچيلے پهر جونی آ کھی قسمت بیدار نے آواز دی۔ رحمت ونور اور محبت و دل کشی کی جو دنیا تصور میں محوم رہی تھی۔ اب وہ نظر کے سامنے تھی۔ کوئی کے قریب ہی ایک مسجد تھی۔ جیسے ہی موذن نِے اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ اور اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ كَا كُلِمَ فَضَاصِ نَشر كِيا- آ تَكْمَكُل

كلمة اسلام بن كرول بي تاب مؤكميا ايمان كي المنتيس جاك أهيس آج جبره بشاشت ے کملا جار ہاتھا۔ کونین کی ارجندی بال بال سے پھوٹ رہی تھی۔ ایک لالدرخ حسینہ کا اپنا بی جمال کیا کم تھا کہ وہ چشمہ نور میں غوطہ لگا کر آسمی تھی اب تو مکل کدہ فردوس کی حورمعلوم ہور ہی تھی۔ فرط تابندگی سے چہرے پر نظر جمانا مشکل تھا۔

mar at.com

حسن دول کئی کی میرنمایاں جملی دیکھ کر مال باپ کوبھی جیرت ضرورتھی۔لیکن وواسے حضرت مریم کی عقیدت کا فیضان سمجھ رہے تھے۔اس دن کافی انتظار کی زحمت انتمانے کے بعد ملائی تشریف لائے۔ نماز مغرب سے قراغت کے بعد صاحبز ادی پڑھنے کے لیے حاضر ہوگی۔ جوں بی چبرے پرنظر پڑی۔ ملاتی کی آئیسیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔

صاجزادی نے کہا جرت نہ کیجے جھے کلمہ پڑھا کر میرے اسلام پر گواہ بن جائے اور
و کیھے میں نے اپنانام فاطمہ رکھ لیا ہے آئندہ جھے اس نام سے یاد کیجے گا۔ ملاجی بہت کزور
دل آدی تھے۔ بڑھا ہے میں کمشنر صاحب کو پڑھانے کا جوموقع مل گیا تھا اسے وہ بہت فنیمت سیجھتے تھے۔ پھر صاحبزادی کے حالات سے بھی بخیر تھے لرزتے ہوئے صاحبزادی کے حالات سے بھی بخیر تھے لرزتے ہوئے صاحبزادی کے حالات سے بھی بخیر تھے لرزتے ہوئے صاحبزادی کے حالات سے بھی بے خبر تھے لرزتے ہوئے صاحبزادی کے حالے دیا۔

کو جواب دیا۔

دول کا مسلمان ہو جانا خدا ہے جیس نجات کے لیے کانی ہے صاحبزادی! نداہمی

اینے اسلام کا آپ اعلان کریں۔ جب بھی فلاح واخروی کا استحقاق کہیں نہ جائے گا۔ جمعے

اندیشہ ہے کہ بیں آپ کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرلوں اور اس کی اطلاع کمشنرصاحب

اندیشہ ہے کہ بیں آپ کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرلوں اور اس کی اطلاع کمشنرصاحب

کو ہوگئ تو ہم پر بھی وہال آئے گا اور آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑجائے گ'۔
صاجز ادی طابق کی کم ور ایوں سے واقف تھی یہ جواب س کر خاموش ہوگئ۔
قاری کی تعلیم ختم ہوجائے کے بعد فاطمہ نے قرآ ن جید کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔
طابق کی آ مدورفت کا سلسلہ وہ منقطع نہیں کرنا جا ہتی تھی۔ اسے تو قع تھی کہ مستقبل کی کوئی ضرورت بھی ان سے متعلق ہوگئی ہے۔ اب فاطمہ گروالوں کی نظروں سے جہپ چمپا کرنماز بھی پڑھنے گئی تھی۔ جبح کے دفت قرآ ن کی خلاوت بھی کیا کرتی تھی۔ چونکہ اس کے کرنماز بھی پڑھنے وائد بی سے کمی کو داخل ہونے کی اجاز بنت نہیں تھی۔ اس لیے اس کی زندگی کا اکثر حصہ صیغہ داز میں تھا۔ ول کے خاموش انتقاب کی گو والدین کو فیر نہیں تھی۔ لیک باطن کی اکثر حصہ صیغہ داز میں تھا۔ ول کے خاموش انتقاب کی گو والدین کو فیر نہیں تھی۔ لیکن باطن کی تطلیم اور دو جاتی تھا۔ اس کی خبر نہیں تھا۔ خاندان کے دائوں میں صرف اس کی عبت وشفقت ہی کائیس تو قیرواحز ام کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی شخصیت کا اثر بغیر کمی فاہری سبب کے لوگوں کے تحت الشعور پر چھا تا جارہا تھا۔ وہ دات کی تنہائی میں اپنی خواب گاہ کے اعراکیا کرتی تھی۔ اس کی فیر کمی کو بھی نہ تھی۔ لیکن طابق کی تنہائی میں اپنی خواب گاہ کے اعراکیا کرتی تھی۔ اس کی فیر کمی کو بھی نہ تھی۔ لیکن طابق کی کر اس کی فیر کمی کو بھی نہ تھی۔ لیکن طابق کی کر سائے میں انہوں کی اس کے خواب کی در لیع صرف انہ معلوم ہو سکا تھا کہ وہ اپنی زعم کی کو سرور کو فین کی ذری کی کے سائے جس

ز مالنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی۔

سب کے سوجانے کے بعد وہ اپنا کمرہ اعدر سے بندکر کے عشاہ کی نماز پڑھتی اس کے بعد سوجاتی پھر تہجد کے لئے اٹھتی اور تادم بحر گریہ و مناجات تبیج و تخلیل اور درود و سلام میں مشغول رہتی۔ اس کے دل کا آئینہ اتنا شفاف ہو گیا تھا کہ عالم غیب کے انوار و اسرار کا وہ کھلی آئیموں سے تماشا و یکھا کرتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ اس کی زعمی کا رشتہ دوسرے مشاغل سے ٹوننا جارہا تھا۔ گھنٹوں وہ کھوئی کھوئی کی رہنے تھی۔ اس کی روح کی لطافت آئی بردھ گئی تھی۔ اس کی روح کی لطافت آئی بردھ گئی تھی۔ اس کی روح کی لطافت آئی بردھ گئی تھی۔

ایک دن ملاجی جب شام کے وقت پڑھانے آئے تو آئیس معلوم ہوا کہ صاحبزادی آئے گو آئیس معلوم ہوا کہ صاحبزادی آئے گھیل ہیں۔ اس لئے ووئیس پڑھیں گی۔ جون ہی واپس جانا چاہتے تھے کہ آیائے اطلاع دی۔ صاحبزادی اپنے حجر وَ خاص میں آپ کو بلا رہی ہیں۔ ملاجی ہمت کرکے کمرے کے اغرر داخل ہوئے دیکھا تو فاطمہ بستر پر درازتھی قدم کی آ جٹ پاتے ہی اٹھ کر بیٹے گی اور نہایت سرگوئی کے ساتھ ملاجی سے کہا۔

آپ کے احسانات سے میری گردن جمیشہ بوجمبل رہے گی کہ آپ کی وجہ سے جمعے ایمان نصیب ہوا اور حبیب خدا کی دولت عشق سے میری زعر کی کیف و مرور کے ایک نے عالم میں داخل ہوئی۔ اب میں روحانی قرب کی اُس منزل میں ہوں جہاں ایک لحہ کے لئے کہی میرے سرکار آ تھوں سے اوجمل نہیں ہوتے۔

آثار وقرائن شہادت دے دہ ہیں کہ اب میں حیات کے آخری کے سے گزر ہی موں۔ علیم قدس کا بیا می جلد ہی آئے والا ہے۔ میں بھی اس کی ختظر آتکھوں سے راہ دیکھ رہی ہوں۔ رخت بسفر با بھرھ کر میں نے اپنی تیاری کھل کرلی ہے اپنے انجام کی فیروز بختی بر ول اتنا منظمین ہے کہ مسکراتے ہوئے بیک اجل کا خیر مقدم کروں گی۔ صرف ایک آرزو ہے جس کے لئے میں نے آپ کو اس وقت ذھت دی ہے۔ اگر بعد مرگ میری وصیت پوری کرنے کا اگر آپ یقین ولا ئیں تو عرض کروں۔ اتنا کہتے کہتے اس کی چکتی ہوئی آپری کرنے کا اگر آپ یقین ولا ئیں تو عرض کروں۔ اتنا کہتے کہتے اس کی چکتی ہوئی ایک بار میں آنہوؤں سے جر گئیں۔ ملائی بھی اپنے شین سنجان نہ سکے اور وہ بھی اشک بار

"فدا آپ کی زندگی کا اتبال برهائے۔آپ کی عمر کی برکتوں کو دراز کرے۔نفیے

دشمناں مرگ ناگھاں کی خبر سننے کے لئے ہم ہرگز تیار نہیں ہیں۔ لیکن علم اللی میں اگریمی مقدر ہو چکا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ آپ اپنی آرزو کا برطا اظہار فرمائے۔ میں اس کی تقیل کا آپ کو یقین دلاتا ہوں''۔

صاحبزادی نے راز داراندلب ولیجہ میں کیا۔ آپ جانے ہیں کہ میرے تبول اسلام کی خبر کھر والوں کے علم میں نہیں ہے۔ وہ تا ہنوز جھے اپنے آبائی ند ہب کا پیرو بجھ دہ ہیں کو میں نے آج تک کرجا میں قدم نہیں رکھاہے۔ لیکن وہ اسے میری غیرت حیار محمول کرتے ہیں۔ اس سے مجھے یقین ہے کہ وہ بعد مرک میری تجہیز وتنفین مسجی ند ہب کے مطابق کریں گے دور سے اور میجی قبرستان میں میرا مدن بنا کیں گے۔

میں نہیں جا ہتی کہ اپنا اسلام ظاہر کرکے میں آپ کو اور یہاں کے دوسرے مسلمانوں
کو آفات کا نشانہ بناؤں۔اس لئے میری مودبانہ گزارش ہے کہ بعد مرگ جب وہ جھے
عیسائیوں کے قبرستان میں فن کر دیں تو رات کے نبی جھے میں میرا تابوت نکال کر اسلامی
طریقے کے مطابق جھے کی مسلمان قبرستان میں فن کر دیں تا کہ اہل ایمان کے جوار میں رہ
کرمیری روح کو دائی سکون حاصل ہو'۔

ملاجی نے بری ہوئی آ تھوں سے ومیت کی تیل کا یقین ولایا۔ فاطمہ نے آخری ملامی کے بری ہوئی آ تھوں سے ومیت کی تیل کا یقین ولایا۔ فاطمہ نے آخری ملام کرتے ہوئے کہا کہ اب قیامت بی کے دن فاتح محشر کے لواء الحدے یہے ہماری آپ کی ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے ملاتی کورخصت کیا۔

مین کے دفت سادے شہر میں کہرام عیا ہوا تھا کہ کمشنر صاحب کی لا ڈلی بیٹی کی وفات
کی خبر بیکل کی طرح ہر طرف ہیل گئی تھی۔ اقارب واحباب اور غم گساروں کے بہوم سے کوشی
میں تل رکھنے کی جگہ باتی نہیں تھی۔ اس اچا تک حاہث سے سارے خاندان پرغم کے بادل
جہا گئے تھے۔ ماں باپ کی حالت نہایت قابل رحم تھی۔ شدت الم سے وہ پاگل ہوگئے تھے۔
اکلوتی بیٹی کی مرگ نا گہاں ان کے لئے قیامت سے کم نہیں تھی۔ ماتم وفغاں کے شور میں
دو پہر کے وقت جنازہ اٹھا۔ عیسائی غرب کے رسوم کے مطابق لاش ایک تابوت میں بند کر
دل گئی تھی۔ جنازہ کے ساتھ ساتھ طاتی بادیدہ پرغم چل رہے تھے۔ عیسائی قبرستان میں بند کر
کر تابوت کو ایک پخشہ قبر میں اتارا گیا اور او پر سٹک مرمر کی سل رکھ کر قبر کا کھلا ہوا حصہ بند کر
دیا گیا۔ ڈن کی آخری رسم ادا ہو جانے کے بعد لوگ قبرستان سے واپس لوث گئے۔ طاتی

ا ہے ذہن میں قبر کا نشان اچھی طرح محفوظ کر کے سب کے بعد واپس ہوئے۔سید مے کمشنر ماحب کی کوشی پر پہنچے اور ڈیڈ بائی ہوئی آ تھموں کے ساتھ کلمہ تعزیت کہد کر گھر واپس مطلح آئے۔

آج انہیں پوری رازداری کے ساتھ ایک اہم فرض انجام دینا تھا۔اقدام اتنا تھین تھا
کہ ہرقدم پر خطرات کے اعریشے راہ میں حائل تھے۔رات کی تنہائی میں لوگوں کی نظر سے
نج کر عیسائی قبرستان ہے کسی لاش کو نتقل کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ حالات کی نزاکت
سوچ کر ملاجی کانپ اٹھے۔لیکن ایک مرنے والی سے کیے ہوئے وعدے کی تحمیل بھی
ضروری تھی۔اسلام کارشتہ اظامی بھی اس امر کامقتنی تھا کہ جیسے بھی ہواس فرض کو انجام دیا
حائے۔

ملائی کاممیرا عدر سے جاگ اُٹھا تھا۔ آخر ہم اللہ پڑھ کر آنہوں نے اس مہم کا آغاذ کر بی دیا۔ اپنے چند قابل اعتباد دوستوں کو گھر لے گئے اور شروع سے آخر تک ان سے سارا مجرا بیان کیا۔ واقعہ س کر لوگوں کی آ تکھوں ہیں آ نسوائد آئے انہوں نے گف افسوس ملتے ہوئے ملا بی سے کہا۔ صدحیف کہ ای شہر میں اسلام کی فتح وصدافت کا انتاعظیم الشان واقعہ رونما ہوا اور آپ نے کالوں کان کسی کوخبر نہونے دی۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہوگیا۔ اب جس مطرح ہی ہوآئ بی ہوآئ بی شب وعدے کی شخیل ضروری ہے۔

ٹھیک ای وقت جب کہ رات آ دمی سے زیادہ گزر بھی تھی۔ ہر طرف خاموثی کا سنانا طاری تھا۔ ملا تی کے علاوہ جار آ دمی عیسائیوں کے قبرستان میں وافل ہوئے۔ یہ اقدام انتہائی خطر تاک تھا۔ لیکن اسلامی جمد ددی کے جوش میں خطرے کا قطعاً کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ملا تی کی راہنمائی میں جاروں آ دمی قبر تک ہینچے۔ سنگ مرمر کی سل ہنائی اور قبر میں اتر کر تا ہوت کو باہر نکالا۔

جوں بی لاش نکالنے کے لئے تاہوت کا تختہ کھولا کما تی کے منہ سے جی نکل کی ۔لوگ حیرت سے ان کا منہ تکنے لگے۔ بوی مشکل سے حواس پر قابو پانے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ لاش بدل کی ہے۔ ہم لوگوں نے نظطی سے دوسری قبر کا تابوت نکال لیا ہے۔ بید لاش کی اور کی ہے۔ دوسری قبر کا تابوت نکال لیا ہے۔ بید لاش کی اور کی ہے۔ دن کے کی ہے۔ دن کے ون کے ون کے وقت دکھے میے تھے۔قبر کا نیاین بھی بتا رہا تھا کہ بید یالک تازہ قبر سے۔اب بیاتھی کی سے وقت دکھے میے سے۔اب بیاتھی کی سے

نہیں سلجدری تھی کہ مشنر صاحب کی بیٹی کے تابوت میں دوسرے کی لاش کیسے آتھی اور خود اس کی لاش کہاں جلی تی۔

صورت حال کی تفتیش کے لئے جاروں آ دمی لاش کی طرف بڑھے اور جمک کر دیکھ ای رہے تھے کہ ان میں سے ایک فخص بیساختہ جی پڑا۔ بدلاش تو بارہ بنکی کے مرزا ہی کی ہے۔ میں انہیں اچھی طرح جاتا ہوں۔

اس واقعہ سے ان لوگوں ہر ول ہلا دینے والی ایک عجیب متم کی بیب طاری ہوگئی دہشت سے کانینے بھے اور فوراً بی تابوت کامنہ بند کرکے اسے قبر ش اتارا اور او پر سے سنگ مرمر کی سل رکھ کرتیز تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ گھر پہنچ کر دیر تک سب پر سکتہ طاری رہا کی شخط کے بعد جب حواس بجا ہوئے تو ملاجی نے کہا کہ عالم برزخ کے بیتصرفات ہماری سبجھ سے بالاتر ہیں۔ مشیت والی کے راز کو بجھٹا اپنے بس کی بات نہیں ہے لیکن اتن بات مرور بھی کے مرزا جی کی لاش مرور بھی میں آتی ہے کہ جب کھٹر صاحب کی بیٹی کی قبر میں بارہ بھی کے مرزا جی کی لاش ہوگا۔

ہے دیا ہے کردہاں کی برنسی معرف میں کا کا بادی۔ لوگوں نے کہا''۔ یہ ہات قرین قیاس ضرور ہے کیکن بہتر ہوتا کہ حقیقت کا سراغ

نگانے کے لئے۔ہم لوگ بارہ بھی جلے چلیں اور مرزاتی کی قبر کھود کر دیکھ لیں۔

یہ بات مطے کر کے سب لوگ ایٹ ایٹے ایٹے کھروں کی طرف لوٹ مجے استے ہو وہ نیجے کے ایس میں جینے کے ایس میں بھی جیب وغریب واقعہ کھوم رہا تھا۔

دوسرے دن ملائی اپنے چاروں ساتھوں کے ہمراہ بارہ بنگی پہنے گئے۔ سید معے مرزائی کی کوئی کاڑ نے کیا۔ دردازے پر آ دمیوں کا جوم لگا ہوا تھا۔ دریافت کرنے پر پت چلا کہ پرسوں مرزائی کا انتفال ہوگیا ہے۔ آئ ان کا بچا ہے۔ اظہار افسوی اور رسم تعزیت اوا کرنے کے بعد یہ لوگئے۔ فارغ ہونے کے بعد خواہش فاہر کی کہ بمیں قبر تک پہنچا دیا جائے۔ تاکہ ان کی قبر پر قاتحہ پڑھ کر کم از کم حق دوتی تو ادا کر دیں۔ یک شخص کی راہنمائی میں قبرستان پہنچ کر فاتحہ پڑھی اور قبر کا نشان اچی طرح زبان میں محفوظ کر کے اپنی قیام گاہ پر دالی لوث آئے۔ سارا دن مرزائی کے حالات معلوم کرتے رہے ہی جوٹے موٹے تواب سے آئرین ی تہذیب کرتے رہے ہی جوٹے موٹے تواب سے آئرین کی تہذیب کے دادادہ اور آئریزوں کے قایت درجہ بی خواہ سے۔ شام دسم زندگی عیش وعشرت میں

دُونِي رہتی تھی۔ کمر کا سارا ماحول انگریزی تدن میں غرق تھا۔

شام کے وقت کھانے ہے فارغ ہوکراس وقت کا انتظار کرنے لکے جب کہ سارے شہر پر نیند کا سناٹا طاری ہو جائے۔خدا خدا کرکے جب آ دمی سے زیادہ رات وصل می تو یا نچوں آ دمی اٹھے اور دیے یاؤں قبرستان کی طرف چل پڑے۔خطرناک اقدام کی دہشت ہے دل کی دھر کن تیز ہوگئ۔لیکن حقیقت وال کی جنبو کے جنون میں آ مے برھتے گے۔ یہاں تک کر قبرستان میں واخل ہو گئے اسینے حافظے کی راہنمائی میں آسانی سے مرزاجی کی قبر تك پہنچ مئے۔ كانينے ہوئے ہاتھوں سے قبر كى مثى بثانى شروع كى۔ كافى در كے بعد تخته نظر آیا۔ اب ہمت کر کے دو محض قبر میں اترے اور ایک ایک کرے تختہ ہٹایا۔ اب سفید رنگ کا کفن سامنے نظر آرہا تھا۔ کافی جدوجہد کے بعد بھی کفن کھولنے کی ہمت جواب دے چکی تنمی۔ ہر خص اپنی جکہ سہا جار ہاتھا کہ معلوم نہیں گفن کا منہ کھولنے کے بعد کمیا نقشہ نظر آئے۔ کافی جرات ہے کام لے کر ایک شخص نے یا کمتی کے شختے پر کھڑے ہو کر چیرے سے کفن کا نقاب ألث دیا۔ جوننی چبرے پر نظر بڑی وہشت سے لوگوں کا خون سو کھ عمیا۔ مرزاتی کی لاش کے بچائے قبر میں ایک عرب کی لاش بڑی ہوئی تھی۔ ڈیل ڈول اور چبرے بشرے سے وه عرب بی معلوم ہو رہا تھا۔ بیہ منظر دیکی کر لوگ حیرت میں ڈوب سےے۔ جلد جلد کفن کو إ درست كيا۔ تنف لكائے اور مئى برابر كركے قبرستان سے بابر نكل آئے۔ مارے جيب كے سانس پیول رہی تھی قیام گاہ پر پہنچ کر ایک ہولناک سکتے کی کیفیت سب بر طاری تھی۔ قدرت كابي عجيب وغريب تماشه مجه مينبيس آربا تفاكد آخر كمشنر كالزكى كى لاش كهال

نید کی دیادہ مہری نہیں تمی صرف بلک جیکی تھی کہ طابی نے ایک نہایت حسین و دل
کش خواب دیکھا۔ وہی کمشنر کی بیٹی فاطمہ حوران خلد کے جمرمت میں سامنے کھڑی مسکرارہی
ہے قریب آ کراس نے سلام کیا۔ عالم برزخ کی سرگزشت بیان کرتے ہوئے اس نے کہا۔
میری ردح جب عالم بالا کی طرف لائی گئ تو رحمت اللی نے جھے ڈھانپ لیا۔ میرے کفن کا
تارتار بارش نور میں بھیک گیا۔ میرے گمان سے ذیادہ رحمت نے بیری تو تج و اعزاز کا
اہتمام فرایا۔ حوارن خلد نے جھے چشرہ نور میں خوطہ دیا مین تکھر گئ۔ میرے حسن کی جاندنی
جنت کے میدانوں میں ہر طرف بھر گئے۔ میں دکھے رہی ہوں کہ عالم رزخ میں ہرف

mar aucom

شوکت محمدی کے جعنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ سارے انبیاء و مرسلین ان کے دربار کے نیاز مند حاضریاش ہیں۔

جب میری روح ان کی بارگاہ میں لائی گئ تو تجلیات کی تیز بارش ہے آسمیں خیرہ ہوگئیں۔ان کی ناز بردار رحتوں نے میری ہستی کا فردغ بردها دیا۔ تھم ہوا کہ میری لاش طیب کی سرزمین پر خفل کر دی جائے ای خطہ قدس میں جہاں ای بڑار عاشقان جمال آسود ، خواب ہیں جس دن میری لاش عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کی گئی تھی ای دن تمن لاشیں اپنی آبی دن تمن لاشیں اپنی آبی دن تمن لاشیں اپنی آبی دن سے خفل کی گئی۔

دروی کی دوہ یہاں بودہاش افتایار کرے۔ جب وہ مرکیا اور لوگوں نے اس کی لاش کو جنت اردوی کی دوہ یہاں بودہاش افتایار کرے۔ جب وہ مرکیا اور لوگوں نے اس کی لاش کو جنت الجقیع میں فن کیا تو عالم برز رخ کے کار پروازوں کو تھم ہوا کہ دینے میں رہ کر ہندوستان میں سکونت افتایار کرنے کی آرزور مکتا تھا۔ دینے کی زمین اس کی نگاہ میں عریز نہیں تھی۔ اس کے اس کی لاش کو ہندوستان نتقل کر دیا جائے۔ اسے یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری لاش ہارہ بھی کے مرزاجی کی تھی۔ عیسائیوں کے ساتھ عایت ورجہ الفت کی وجہ سے وہ زعر کی ہم انگلتان جانے کی تمنا میں مرتے رہے۔ ہول کر بھی آئیس دیار عرب کا خیال ٹہیں زعر کی ہم انگلتان جانے کی تمنا میں مرتے رہے۔ ہول کر بھی آئیس دیار عرب کا خیال ٹہیں آیا۔ جب ان کی لاش وفن کی گئی تو تھم ہوا اسلام سے برگانہ ہوکر اس نے جس عیسائی قوم کے مرات کی دیا جائے اسلام بیان جاری دیکھتے ہوئے اموات مسلمین کے ساتھ ذعر گئی کے دن گزارے جی اس اے ای قوم کے قبرستان میں خطل کر دیا جائے فاطمہ نے فواب بی جس کہا کہ فرمان غیب کے مطابق مدید کے اصاطر نور سے عرب کی لاش اور مرزاجی کی لاش کو عیسائیوں کے قبرستان میں میری جگہ پرخش کر دیا گیا۔ بارہ بھی کی اور اس کی خالی شہرہ قبر میں تکھنو سے میری لاش پہنچا دی اور مرزاجی کی لاش کو عیسائیوں کے قبرستان میں میری جگہ پرخشل کر دیا گیا۔

فاطمہ نے کہا کہ عالم برزخ کے ان واقعات پر جیرت کی وجہ تیں۔ موت کے بعد انسان یہ اعتقاد اور عمل کا اثر اس کی برزخی زعرگی پر یقیبنا پڑتا ہے۔ یہاں پر برآن اس طرح ہے مناظر نگانیوں سے گزررہے ہیں۔ میں واضح طور پر محسوس کررہی ہوں کہ اس عالم میں کسی عمل کو بھی وہ اعزاز حاصل نہیں ہے جوعشق رسول کو ہے میری روحانی آسائش و تحریم کی ساری ارجمندی عشق رسول کا بی صدقہ ہے۔ یہ منتقت ہے کہ رحمت و کرم کی تسخیر کے ساری ارجمندی عشق رسول کا بی صدقہ ہے۔ یہ منتقت ہے کہ رحمت و کرم کی تسخیر کے

maríat.com

لئے اس سے زیادہ زود ار نسخہ نئی نوح انسان کو اب تک میسر نہیں آسکا ہے۔ کاش! فاکدان کیتی کے رہنے والے اس راز کو سمجھ سکتے۔ انتا کہنے کے بعد فاطمہ کی روح نگاہوں سے اوجمل ہوگئی۔ ملاجی کی جب آ کھے کھلی تو اُنین پر ایک رفت انگیز کیفیت طاری تھی۔ باربار وہ سینہ پیٹتے تھے کہ ہائے میں نے فاطمہ کی قدر نہیں پہانی۔

اس خواب نے غفلت کا سارا خمارا تارویا۔ جس نے سنادم بخود ہو کے رہ گیا۔ بزرخ کے حالات پرلوگوں کا یقین تازہ ہوگیا۔ قبر کے بھیا تک انجام سے لوگ ڈرنے لگے کہتے ہیں کہ ان پانچوں آ دمیوں پر چشم دید واقعات کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ ان سب کی زعم کی اچا تک بدل تی۔ وہ ترک دنیا کرکے یا دِ النی میں معروف ہوگئے۔

米米米米米米

mar<sup>f</sup>at.com

## انعام فنكست

جنید تامی خلیفہ بغداد کا درباری پہلوان مملکت کی تاک کا بال تھا۔ وقت کے بڑے برے سور ہا اس کی طاقت اور فن کا لو ہا مانتے تھے '۔ ڈیل ڈول اور قد وقامت کے لحاظ ہے بھی وہ دیکھنے والوں کے لئے ایک تماشا تھا شخصیت کے رعب و دبد ہے کا بیرحال تھا کہ وقت کابڑے سے بڑا جیوث بھی نظر ملانے کی تاب نہیں رکھتا تھا کمال فن کی فیر معمولی شرت نظلہ انہا پر نہنچ گئی تھی۔ ساری مملکت میں جنید کا کوئی مقابل و حریف نہیں رہ گیا تھا۔ اب جنید کا مراز سوا اس کے اور پجو نہیں تھا کہ خلیفہ بغداد کی شاہانہ سطوت کا ایک واضح نشان تھا۔ دربارشانی میں جنید کے اعزاز کی ایک جگہ تخصوص تھی جہاں وہ بن سنور کرکھنی لگائے خلیفہ کی دا کیں جانب جیٹھا کرتا تھا۔

دربار لگا ہوا تھا۔ اراکین سلطنت اپی اپی کرسیوں پر فروکش ہے۔ جنید بھی اپنے

مخصوص لیاس میں زینت دربار منے کرایک چوبدار نے آ کراطلاع دی۔

صحن کے دروازے پر ایک لاغرو نیم جان مخص کھڑا ہے۔ صورت وشکل کی براگندگی
اور لہاس و پیرابن کی فلکنگل سے وہ ایک نقیر معلوم ہوتا ہے۔ ضعف و نقابت سے قدم
دیم ایس زمین پر کھڑا رہنامشکل ہے۔ لیکن اس کی آ داز کے تیور اور پریشائی کی شکن
سے فاتحانہ کردار کی شان ٹیکتی ہے۔

آج مبع سے وہ برابر اصرار کر رہا ہے کہ میرا چینئے جنید تک پہنچا دو میں اس سے کشی اڑنا جاہتا ہوں قلعہ کے پاسیان ہر چند اسے سمجھاتے ہیں کہ چھوٹا منہ بڑی ہات مت کرو۔ جس کی ایک پھوٹک سے تم اُڑ سکتے ہواس سے کشتی اڑنے کا خواب پاگل پن ہے لیکن ور بعند ہے کہ اس کا پیغام در ہار شاہی تک پہنچا دیا جائے۔

چوبدار کی زبانی یہ بجیب وغریب خبرس کر اہل دربار کواس آنے والے اجنبی مخض سے

marfat.com

ول چھی پیدا ہوگئ۔ خلیفہ نے علم دیا اسے حاضر کیا جائے۔

تموزی در کے بعد چوبدار اسے اسے ہمراہ کئے ہوئے حاضر ہوا۔ اس کے قدم ذکر کا رے تھے چہرے پر ہوائی اڑ رہی تھی۔ یوی مشکل سے وہ دربار میں آ کر کھڑا ہوا۔

تم كيا كبنا جائج بو؟ وزير في دريافت كيا-

"جنید ہے ستی لڑنا جا ہتا ہوں!"۔ اجنبی نے جواب دیا۔

كيا حمهيں معلوم نہيں ہے كہ جنيد كا نام من كر بڑے بڑے زور آوروں كے ماتھے بر پیندآ جاتا ہے۔ ساری ریاست میں اب ان کا کوئی ممقابل نبیں رہ ممیا ہے۔ الی معتمکہ خیریات کے لئے اصرار مت کرو جو دماغی جنوں میں معہم کرنے کے علاوہ تمہارے لئے باعث ہلاکت بھی ہوسکتی ہے۔ وزیر نے فہمائش کے انداز میں کیا۔ جنید کی شہرت ہی جمعے يهاں تك مينج كرلائي ہے۔اى اعتقادموبوم كى ميں ترديدكرنا جابتا موں كرمارى رياست میں جنید کا کوئی مدمقابل نہیں رو کیا ہے۔ قدوقامت کا فٹکوہ اور بازؤں کا کس بل ہی فتح و ككست كامعيار تبيل ہے۔ فن كى وَإِنت بھى اپنا أيك مقام ركھتى ہے اطمينان ركھے! ميرا و ماغی توازن این جکہ بر بالکل ورست ہے۔ سودوزیاں سمجمانے کے لئے جمعے نامنے کی ضرورت میں ہے انجام کا سارا نقشہ میری نظر کے سامنے ہے بغیر متعلق بحول میں وقت منائع كرنے كے بجائے جمعے اثبات وتفي ميں جواب ديا جائے اجنبي فخص نے فاتحانہ تور کے ساتھ جواب دیا۔

اجنبی مخص کی جرات گفتار بر سارا دربار دم بخود مو کے رو میا۔ آپس میں سر کوشیال

یہ خیال بالکل غلا ہے کہ میر مخص وماغی جنون میں معہم کیے جانے کے قابل ہے۔دانشوروں کی طرح اس کا اعداز منعظو یقینا کسی براسرار مخصیت کی نشاندی کرتا ہے۔ ظاہری بے مانیکی کے ساتھ کشور کشا بہادروں جسے کردار کے بیچے ہونہ ہوکوئی مہارت فن کا عجیب وغریب کرشمہ ہے"۔

جنید بھی اجنی فخص کو چیرت کی نظرے دیکورہے تھے۔ ہزار تجس کے بعد بھی اس کے سرایا میں فنی مہارت کی کوئی علامت نہیں مل رہی تھی۔ سخت جیران سے کہ آخر کس چیز نے اے اتنا جری بنا دیا ہے۔مئلہ بہت وجیدہ بن عمیا تھا۔اس کے خلیفۃ اسلمین کے اشارے

marfat.com

يروزيرنے الل دربارى دائے در إفت كى۔

"سارا نشیب و فراز سمجمانے کے بعد بھی اگر یہ بعند ہے تو اس کا چینج منظور کر لیا جائے۔ انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے۔ مقابلے میں فکست کما گیا تو یہ او تعین مطابق ہوگی اور اگر فتح یاب ہوگیا تو ایک پر اسرار شخصیت کے جوہر کمال سے پہلی بار دنیا کوروشناس کرانے کا فخر جمیں حاصل ہوگا"۔

الل دربار نے نہایت آ زادی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا تھوڑی دریک بحث و تحییل کے بعد بالآ خربیہ بات طے پاگئی کہ اسکے چیلئے کو تبول کر لیا جائے خلیفہ وقت نے بھی اس قراردار پر اپنی مہر تقعد بی مہت کر دی۔ کشتی کے مقابلے کے لئے دربار شاہی سے تاریخ اور جگہ متعین کر دی گئی محکہ نشروا شاعت کے الل کاروں کو تھم صادر ہوا کہ ساری مملکت میں اس کا اعلان کر دیا جائے۔

· اطمینان رکھا جائے۔ میں ونت مقررہ پر ونکل میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اجبی خض دربار سے رخصت ہوگیا۔

ابینے زمانے میں جنید کا کوئی مدمقائل نہیں ہے۔ یہ یفین لوگوں کے دلوں میں اس طرح کمرکر چکا تھا کہ مقابلے کی تیاری کا ذکر جس نے بھی سنادم بخودرہ حمیا۔

ساری مملکت میں ہونے والے دگل کا تہلکہ میا ہوا تھا۔ شاہراہوں پر ہازاروں میں ہرجگہ ہی تذکر وموضوع بن بن کیا تھا۔ ہرفض ای اجبی مسافر کو دیکھنے کے لئے بہتا ہا۔ تھا۔ اس کے متعلق طرح طرح کی افواجیں لوگوں میں گشت کر رہی تھیں کوئی کہتا تھا۔ "دیوانوں کے بھیس میں وہ ایک نہایت شاطر آ دی تھا اپنی چرب زبانی سے سب کو بہو وقوف بنا گیا۔ اب وہ ہرگز پلٹ کردیں آ سکتا وہ اپنی بلاکت کو بھی دعوت نیس وے کا۔ بہتے لوگوں کا خیال تھا کہ دربار خلافت کا ایک امیر پاگل آ دی کی جنون انگیز حرکتوں کا شکار ہوگیا۔ عشل کی سلامتی کے ساتھ اس طرح کا اقدام نامکن ہے"۔

اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ وہ ضرور آئے گا اسے شاطر اور پاگل سجمنا فلط ہے۔ وہ فی مہارت میں ایک پر امرار شخصیت کا مالک ہے۔ کسی پاگل کا دماغ اتن گرائی میں اتر کرنہیں سوچ سکتا۔ اس کے مرایا کی جن لوگوں نے تصویر کھینی ہے۔ وہ نہایت پرکشش اور والبانہ

marfat.com

ہے کی شاطر آ دی کی شخصیت میں اس طرح کی روحانی جاذبیت ٹیس ہوا کرتی۔

بہر حال ہوا کچھ الی چل گئی تھی کہ جینے منہ اتی با تیں۔ تاریخ جیسے جیسے قریب آتی جاری تھی انظار شوق کی آئی تیز ہوتی جاتی تھی سب سے زیادہ اچنجا لوگوں کو اس بات کا تھا کہ مقابلہ پہاڑ اور تھے کے درمیان تھا۔ برس بابرس کے بعد جنید کے کسی مقابل سے لوگوں کے کان آشنا ہوئے تھے۔ شورو ہنگامہ سے فضا آتی ہوجمل ہوگئی تھی کہ جنید بھی عالم تیر میں کھوئے سے رہنے گئے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اندر سے کوئی چیز آخیس برلتی ہوئی محسوں میں کھوئے سے رہنے گئے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اندر سے کوئی چیز آخیس برلتی ہوئی محسوس جورہی تھی۔ وار، بددن شاہی دربار سے ول کا تعلق ٹو ٹا جا رہا تھا۔ اپنی کیفیت آخیس خود بھی میں نے چاچا عام میں نہیں آ رہی تھی۔ چہرے کا رنگ اڑا اڑا دیکھ کر دربار کے قریبی حلقوں میں سے چاچا عام ہوگیا تھا کہ اس بار کا مقابلہ اتنا پر اسرار ہے کہ پہلے بی سے جنید پر ایک نامعلوم جیب طاری

اب مقابلے کی تاریخ قریب آئی تھی۔ دور دراز ملکوں سے سیاحوں اور تماشائیوں کے قافے بغداد میں اترنا شروع ہو گئے تنے مملکت کی آباد بوں سے اونٹوں کی قطاروں کا سلسلہ ٹونٹا ہوا نظر نہیں آر ہا تھا جدھر نگاہ اٹھتی انسانوں کا انبوہ سیلا ب کی طرح امنڈتا ہوا دکھائی پڑتا ہوا دکھائی پڑتا

اب وہ شام آسی تھی جس کی صبح تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ہونے والا تھا۔ آفاب وویت وویت کی لاکھ آدمیوں کا جوم بغداد میں ہر طرف منڈلا رہا تھا۔ جنید کے لئے آج کی رات بہت براسرار ہوگئ تھی۔

ساری رات بے چینی جی کروٹ بدلتے گزری۔ اینے زمانے کا مانا ہوا سور ما آج نامعلوم طور پردل کے باتھوں ڈوبتا جارہا تھا۔ جس نے بڑے بڑے بڑے زور آوروں کاغرور پلک جسکتے خاک جی طا دیا تھا آج ایک نحیف و نزار انسان کے مقابلے میں وہ ہزار اندیشوں کا شکار ہوگیا تھا۔ درہار شاہی کے ناموں کے علاوہ اپنی عالم میرشہرت کا سوال بار بار سامنے آرہا تھا۔ اس اجنبی فخص کے متعلق رہ رہ کر دل جی بیشلش پیدا ہو رہی تھی کہ اس کے فاتحانہ تیور کے بیجھے کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہے۔ دل کے بیتین کے آگے جس کی ناتوائی فاتحانہ تیور کے بیجھے کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہے۔ دل کے بیتین کے آگے جس کی ناتوائی کوئی چیز نہیں ہے معنوی کمالات اور نادیدہ قوتوں کا کوئی تخفی جو ہر ضرور اس کی پشت پنا ہی کوئی چیز نہیں ہے معنوی کمالات اور نادیدہ قوتوں کا کوئی تخفی جو ہر ضرور اس کی پشت پنا ہی میں ہیدا ہوگئی انہی

marfat.com

ر بیثان خیالات کے ادھیر بن میں ساری رات گزر گئی اور بغداد کی بہاڑیوں برسحر کا جالا مجیل گیا۔ منح ہوتے ہی شہر کے سب سے وسیع میدان میں نمایاں جگہوں پر قبضہ کرنے کے لئے تماشائیوں کا جوم آ ہستہ آ ہستہ جمع ہونے لگا۔

بغداد کا سب سے وسیع میدان لاکھوں تما تا تیوں سے کھیا گئی جر گیا تھا۔ اکھاڑے کے حاشے پر چاروں طرف نہایت قرینے سے کرسیاں بچھا وی گئی تھیں۔ بیر شاہی فاعمان درباری معززین اور مملکت کے عائدین کی نشست گاہ تھی۔ تمام آنے والے اپی نشتوں پر آکر بیٹھ چکے ہے۔ فلیفہ بغداد کی ڈرنگار کری ابھی تک فالی تھی۔ تموڑی دیر کے بعد نقیبوں کی آ واز گو بختے تھی۔ شاہانہ تزک و احتشام کے ساتھ بادشاہ کی سواری آرای تھی۔ درباری فدام سروں پر کلفیاں لگائے کر میں پڑگا باعم سے رائت صاف کرنے میں معروف فدام سروں پر کلفیاں لگائے کر میں پڑگا باعم سے رائت صاف کرنے میں معروف جو گئے۔ فدم وحشم کے ساتھ حضرت جنید بھی بادشاہ کے جمراہ تشریف لائے۔ سب آپ کے جو اب اس اجبی شخص کا انظار تھا جس نے چینے دے کر سارے علاقے میں تہلکہ چا دیا تھا۔

حضرت جنید کے طرف وار فاتحانہ فوٹی کے جذبے میں مجمع کو یقین ولارہے تھے کہ
اس کا انظار بے سود ہے اب وہ نہیں آئے گا۔ جنید سے نبرد آ زما ہونا آ سان نہیں ہے۔ جنید
کے تصور ہی سے بڑے بروں کا زہرہ پائی ہو جاتا ہے۔ ایک معمولی آ دمی کی کیا بساط ہے کہ
مقابلے کے لئے سامنے آ سکے بلاشیہ وہ پوری مملکت کو فریب میں جتلا کر گیا ہے۔ اسے آنا
ہوتا تو بہت پہلے اس میدان میں آ جاتا۔

اس کی بات ابھی فتم بھی نہ ہو پائی تھی کہ درباری حلتوں میں سے ایک فخص نے کھڑے ہو کر کہا۔ "میں اعتراف کرتا ہوں کہ حکومت نہایت سادہ لوتی کے ساتھ ایک مجری سازش کا شکار ہوگئ ہے۔ یہ اقدام دانشمندی کے قطعی خلاف ہوا کہ محض ایک ممنام فخص کی بات پر مختلف مکوں کے کئی لاکھ انسانوں کی بھیڑ جمع کر دی گئی۔ چکمہ دے کر نکل جانے والے اس داہ میرکو اگر حکومت گرفتار بھی کرنا چاہے تو بغیر نام دنشان کے کیے گرفتار کرے میں۔

اس میدان میں ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو عائبات طور پراس اجنی مخص کے

marfat.com

مامی تھے۔ نامعلوم طور پر ان کے دلول میں جدردی کا جذبہ پیدا ہوگیا تھا۔موجودہ صورت مالی سے ان کے چروں پر افسردگی کا نشان واضع ہونے لگا۔ ناامیدی کے عالم میں بری

مت كرك ان ميں ہے ايك فض كمر ابوا اور اس نے مفائی چین كرتے ہوئے كہا۔

ابھی وتت مقررہ میں پھے وقفہ باتی رہ کمیا ہے۔ اس لئے اجبی مخف کے ہارے میں کوئی آخری فیصل کے ہارے میں کوئی آخری فیصل کے ہارے میں کوئی آخری فیصلہ کرنا قبل از وقت ہے۔ ہوسکتا ہے کہ سی معقول عذر کی بنا پر تاخیر ہوئی ہو۔

وت كرر جانے كے بعد وہ نبيس آيا۔ تو يقيناً اسے قابل مذمت كردانا جائے گا۔

من من من پر حضرت جنید کے حامیوں کا جوش مسرت پڑھتا جا رہاتھا اور وہ طرح طرح کی آ وازیں کس کر مجع کے ذبن سے اس اجنبی شخص کا اثر زائل کر رہے تھے۔لیکن خود حضرت جنید پر ایک سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ ان کے چبرے کے اتار چڑھاؤ سے ایہ المعلوم ہورہا تھا کہ وہ کسی مجری سوچ میں کھو گئے ہیں۔لاشعوری طور پر وہ پیش آنے والے مملوم جورہا تھا کہ وہ کسی مجری سوچ میں کھو گئے ہیں۔لاشعوری طور پر وہ پیش آنے والے کسی جیرت انگیز واقعہ کا انتظار کر دہے تھے۔

مجمع کا اضطراب اب قابو سے ہا ہر ہونے لگا تھا۔حضرت جنید کے حامیوں کی طرف سے ہارہار بیآ واز اٹھ رہی تھی کہ مند خلافت سے کوئی فیصلہ کن اعلان کرے مجمع کومنتشر کر ۔۔۔ ہارہار بیآ واز اٹھ رہی تھی کہ مند خلافت سے کوئی فیصلہ کن اعلان کر سے مجمع کومنتشر کر ۔۔ ا

وقت مقررہ میں اب چند بن لیمے باتی رہ محتے تنے کہ وزیرِ اعلان کرنے کھڑا ہوا سارا مجمع محق برآ واز ہوگیا۔ منہ سے پہلا لفظ بن لکلا تھا کہ جمع کے کنارے سے ایک فخص نے آواز دی۔ ڈرامخبر جائے ! وہ دیکھئے سامنے کرداڑ رہی ہے ہوسکتا ہے وہی اجنبی فخص آ رہا

اس آواز پر سارا بجمع گردراہ کی طرف و کیمنے لگا۔ آئے والے راہ گیر کے ہرقدم پر دلوں کا عالم زیرو زیر ہور ہا تھا۔ بچری فاصلے پر فضاؤں میں اڑتا ہوا غبار لاکھوں امیدوں کا مرکز نگاہ بن گیا تھا۔ چند بی لیمح کے بعد جب گرو صاف ہوئی تو دیکھا گیا کہ ایک نحیف ولاغرانان نہینے میں شرابور ہانیتے ہائیتے چلا آرہا ہے۔ بجمع سے قریب ہونے کے بعد آثارہ قرائن سے لوگوں نے بیجان لیا کہ بیدوہی اجنبی شخص ہے جس کا انتظار ہور ہا تھا۔ بیمعلوم ہوتے ہی ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سارا مجمع اس اجنبی شخص کو دیکھنے کے بیمعلوم ہوتے ہی ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سارا مجمع اس اجنبی شخص کو دیکھنے کے لیک ٹوٹ پڑا۔ بردی مشکلوں سے جوم پر قابو حاصل کر کے اسے میدان تک پہنچایا گیا۔

marfat.com

ظاہری شکل وصورت دیکی کرلوگول کو سخت جمرت تھی کہ ضعف و نا تو انی سے زمین پرجس کے قدم سید ھے نہیں پڑتے وہ جنید جیسے کوہ پیکر پہلوان سے کیا مقابلہ کر سکتا ہے۔ مضرت جنید کے ہمنوا پورے طور پر مطمئن تھے کہ انہی چند منٹ ہیں معلوم ہو جائے گا کہ اپنے وقت کی ایک عظیم شخصیت کے ساتھ گتا خانہ جسارت کی سزا کتنی عبرت ناک ہوتی کہ اپنے وقت کی ایک عظیم شخصیت کے ساتھ گتا خانہ جسارت کی سزا کتنی عبرت ناک ہوتی

*ہ*۔

ونگل کا وقت ہو چکا تھا۔ اعلان ہوتے ہی حضرت جنید تیار ہوکر اکھاڑے میں اتر کے۔ وہ اجنی شخص بھی کر کس کر ایک کنارے کھڑا ہوگیا۔ لاکھوں تماشائیوں کے لئے بوا ہی حیرت انگیز منظر تھایہ! حصرت جنید کے سامنے وہ اجنبی فخص گردراہ معلوم ہور ہا تھا۔ پھٹی آ تکھوں سے سارا مجمع دونوں کی نقل وحرکت دکھے رہا تھا۔ حضرت جنید نے فم شونک کر ندر آ نرائی کے لئے پنجہ بڑھایا اس اجنبی شخص نے دبی زبان سے کہا۔ کان قریب لا یے مجمع آ زبان سے کہا۔ کان قریب لا یے مجمع آ ب کے کہا۔ کان قریب لا یے مجمع آ ب کے کہا۔ کان قریب لا یے مجمع آ ب کے کہا۔ کان قریب لا یے مجمع آ ب کے کہا۔ کان قریب لا یے مجمع آ ب کے کہا۔ کان قریب لا یے مجمع آ ب کے کہا۔ کان قریب لا یے مجمع آ ب کے کہا۔ کان قریب لا یے مجمع آ ب

نہ جانے اس آواز میں کیا سحر تھا کہ سنتے ہی معزمت جنید پر ایک سکتہ طاری ہوگیا احا بک تھیلے ہوئے ہاتھ سمٹ مسئے۔کان قریب کرتے ہوئے کہا۔فرمائے!

اجنبی کی آ داز گلو کیر موئی۔ برس مشکل سے اتن بات منہ سے نکل سکی۔

جنید! یس کوئی پہلوان نہیں ہوں۔ زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول ہوں سیدہ فاطمہ کا ایک چوٹا ساکنہ کی ہفتے ہے جنگل میں بڑا ہوا فاقوں سے نیم جان ہے۔ سیدانیوں کے بدن پر کپڑے بھی سلامت نہیں ہیں کہ وہ تھنی جماڑیوں سے باہر لکل سکیں چھوٹے چھوٹے جھوٹے بنے بدور فرمنے کو یہ کہدر شہر آتا ہوں کہ شام تک کوئی انظام کرکے والی لوٹوں گا۔ لیکن خاندانی غیرت کی کآگے مدنیں کوشام تک کوئی انظام کرکے والی لوٹوں گا۔ لیکن خاندانی غیرت کی کآگے مدنیں کوشام تک ویک باتھ نے من اس میں موکن ویک کی اس کے من نہیں ہوئی رکوں میں سوکھا جا رہا ہے۔ چلنے کی سکت باتی نہیں ہے۔ شرم سے بھیک ما تھنے کے لئے باتھ نہیں اٹھتے۔ میں نے تہمیں صرف اس امید پر چینے ویا تھا کہ آل رسول کی جوعقیدت باتی نہیں اٹھتے۔ میں نے تہمیں صرف اس امید پر چینے ویا تھا کہ آل رسول کی جوعقیدت باتی نہیں اٹھتے۔ میں نے تہمیں صرف اس امید پر چینے ویا تھا کہ آل رسول کی جوعقیدت باتھ نہیں اٹھتے۔ میں نے تی اس کی آ برور کھلو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے مر بر لانتے کی دستار بندھواؤں تھا۔

فاطمی چن کی مرجمائی ہوئی کلیوں کی ادای اب دیمی نہیں جاتی جنید! عالم میرشرت

marfat.com

اعزازی مرف ایک قربانی سو کھے چروں کی شادابی کے لئے گائی ہے۔ یقین رکھوآل رسول کے خانہ بدوش قافلہ کی حرمت و آسودگی کے لئے تمہاری عزت و ناموں کا ایکار بھی رائیگاں نہیں جائے گا۔ ہمارے خاعمان کی بیریت تمہیں معلوم ہے کہ کسی کے احسان کا بدل رائیگاں نہیں جائے گا۔ ہمارے خاعمان کی بیریت تمہیں معلوم ہے کہ کسی کے احسان کا بدل جگر میں پوست ہو گئے بگیس آ نسووں کے طوفان سے بوجمل ہو گئیں۔ عشق وابمان کا ساگر جگر میں پوست ہو گئے بگیس آ نسووں کے طوفان سے بوجمل ہو گئیں۔ عشق وابمان کا ساگر موجوں کے خلام سے زیر وزیر ہونے لگا۔ آئ کو نین کا سرمدی اعزاز سرچڑھ کر جنید کو آواز دے رہا تھا۔ عالم گیر شہرت و ناموس کی پالی کے لئے ول کی پیش کش جس آیک لمح کی بھی تا خیر نہیں ہوئی۔ بڑی مشکل سے حصرت جنید نے جذبات کی طفیانی پر قابو حاصل کرتے ہوئے نہاں '۔ کشور عقیدت کے تاجدار! میری عزت و ناموس کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہوگئی فاک پر شار کر دوں۔ چنستان قدس کی جوسکتا ہے۔ کہ اے تہارے قدموں کی اڑتی ہوئی فاک پر شار کر دوں۔ چنستان قدس کی جہارے نعش پایس جذب کرنے کے گئے تیار جیں۔

اے خوشانعیب کہ کل میدان محشر میں سرکارا سینے تواسوں کے زرخرید غلاموں کی قطار میں کھڑے ہونے کی اجازت مجھے مرحمت فرمائیں۔

اتنا کہنے کے بعد حضرت جنید خم خونک کر للکارتے ہوئے آگے ہوئے اگے بوصے اور اجنبی فخض

ہنچہ طاکر گذا گئے۔ بچ بچ کشتی لڑنے کے انداز میں تھوڑی دیر چنیٹرا بدلتے رہے۔ سارا

جمع نتیج کے انظار میں ساکت و ظاموش نظر جمائے و یکمتا رہا۔ چند بی لیمے کے بعد حضرت
جنید نے بجلی کی تیزی کے ساتھ ایک داؤ چلایا۔ آگھیں کھلی تو جنید کے عامیوں کے نعرہ

ہائے جسین سے میدان گونج اٹھا۔ جیبت سے دیکھنے والوں کی پکیس جھپک کئیں کیون دوسرے
ایک تحسین سے میدان گونج اٹھا۔ جیبت سے دیکھنے والوں کی پکیس جھپک کئیں کیون دوسرے
ای لیمے میں حضرت جنید جاروں شانے چت ہتے اور سینے پرسیدہ کا ایک نجیف و ناتواں

شنرادہ فتح کا برجم نہرار ہا تھا۔

حضرت جنید کی فاتحانہ زندگی کا نفشہ و کیلئے والی آئٹھیں اس جیرت انگیز نظارے کی تاب نہ لاسکیں۔ ایک انتخاب کے سارے مجمع پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہوگئی آئٹھیں تاب نہ لاسکیں۔ ایک ایمے کے لئے سارے مجمع پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہوگئی آئٹھیں میٹٹی کی بھٹی رہ گئیں۔ جیرت کاطلسم ٹو شنے ہی مجمع نے نحیف و ناتواں سیدکو گود میں انتحالیا۔ میدان کا فاتح اب سروں سے گزر رہا تھااور ہر طرف سے انتحام و اکرام کی بارش ہو رہی

تھی۔ تحسین و آفرین کے نعروں سے کان پڑی سالک نہیں دین تھی۔ شام تک فتح کا جلوں سال نہیں دین تھی۔ شام تک فتح کا جلوں سارے شہر میں گشت کرتا رہا۔ رات ہونے سے پہلے پہلے ایک ممنام سید ضلعت وانعامات کا بیش بہا ذخیرہ لے کر جنگل میں اپنی پناہ گاہ کی طرف لوث چکا تھا۔

حضرت جنید اکھاڑے بیں ای شان سے چت کیٹے ہوئے تھے۔ اب کس کوکوئی ہدری ان کی ذات سے نبیس رہ گئی تھی۔ ہر شخص آتھیں بائے حقارت سے نمکرا تا اور ملامت کرتا ہوا گزر رہا تھا۔ عمر بحر مدح وستائش کا خراج وصول کرنے والا آج زہر بیں بجھے ہوئے طعنوں اور تو بیں آ میز کلمات سے مسرور و شاد کام ہوزیا تھا۔

جوم ختم ہو جانے کے بعد خود ہی اٹھے اور شاہراؤ عام سے گزرتے ہوئے اپنے دولت خانے پر تشریف کے اپنے دولت خانے پر تشریف کے ۔ آج کی فلست کی ذلتوں کا سروران کی روح پر ایک خمار کی طرح چھا گیا تھا۔ عمر بحر کی فاتحانہ مسرتیں وہ اپنی تھی پیٹھ کے نشانات پر بھیر آئے تھے۔

رات کی زلف سیاہ کمر کے یئیج ڈھل چکی تھی۔ بغداد کا سارا شہر تاروں کی شندی چیاؤں میں محوث کی خاندی چیاؤں میں محوث کی آوازیں کانوں میں کوئے رہی تھیں۔ میں محوث کی آوازیں کانوں میں کوئے رہی تھیں۔ عشاء کی نمازے نے فارغ ہونے کے بعد حضرت جنید جب اپنے بستر پر لیٹے تو بار بارکان میں بیدالفاظ کوئے رہے تھے۔

" وعدو کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان سے کہد کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بند صواوٰل گا'۔

کیا بچ بچ ایہا ہوسکتا ہے؟ کیا میری قسمت کا ستارہ کی بیک اتنی بلندی پر پہنے جائے گا کہ مرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کوچھولیں۔ اپنی طرف د کھتا ہوں تو کسی طرح اپنے آپ کو اس اعزاز کے قابل نہیں پاتا۔ لیکن لا ڈلول کی''ہے'' بھی نو کوئی چیز ہے۔ اگر میدان حشر جی شنم ادے چل کے تو رحمت تمام کو کیوئر گوارا ہو سکے گا۔ کہ ان کے دل کے نازک آ بجینے پر کوئی آ بی آ جائے۔ سارے زمانے میں آل رسول کی زبان کا بحرم مشہور ہے۔ گردن کٹ سکتی ہے دی ہوئی زبان نہیں کٹ سکتی۔ آخر کر بلا کی زبان کا بحرم مشہور ہے۔ گردن کٹ سکتی ہے دی ہوئی زبان نہیں کٹ سکتی۔ آخر کر بلا کے لالہ زارکی سرخی زبان بی کے بحرم سے تو آج تک قائم ہے۔ نبی زادوں کا دعدہ فلانیس بوسکتا۔ تیا مت کے دن وہ ضرور اپنے نانا جان تک میری بات بہنچا کیں گے۔ اے کاش!

آج ہی قیامت آجاتی آج ہی میدان حشر کا وہ روح پرور نظارہ نگاہوں کے سامنے ہوتا۔ آو! اب جب تک زیمہ رہوں گا قیامت کے لئے ایک ایک دن گنا پڑے گا۔

حساب وشارى كرونت ميس آنے والى ايك طويل مدت كيے كئے كى؟

یہ سوچتے سوچتے حصرت جنید کی پڑتم آتھوں پر نمیند کا ایک بلکا سا جھونکا آیا اور وہ خاکدان کیتی ہے بہت دور ایک دوسری دنیا میں پہنچ مجئے۔

پہاڑوں محراؤں اور آبادیوں کے سادے تجابات نظر کے سامنے سے اٹھ بھے تھے۔

اب بنداد سے گنبہ خفرا کاکلس صاف و کھائی دے رہا تھا۔ جب تک آگھ کھی رہی نظر کا قالہ بہاروں کے جلوء شاواب سے سیراب ہوتا رہا۔ تعور کی دیر کے بعد سنہری جالیوں سے قالہ بہاروں کے جلوء شاواب سے سیراب ہوتا رہا۔ تعور گیا۔ پھر ایسا معلوم ہوا کہ نور کا ایک سفیہ بادل مدینے کے اُئق سے بغداد کی طرف برحتا آ رہا ہے۔ جہاں جہاں سے گزرا نور برستا گیا۔ فضا گھرتی گئ ائد میرا چھٹتا گا۔ سر پھیلی گئ ۔ قریب آتے آتے اب رحمت و جملی کا وہ روثن قافلہ بغداد کے آسان پر جملی رہا تھا۔ چند تی لیجے کے بعد وہ یہے اُڑ نا شروع ہوا۔ ایوانوں کے کنگرے جمک سے۔ پہاڑوں کی چوٹیاں سرگھون ہوگئیں۔ ورختوں کی شافیس سجدے میں گر پڑیں۔ بغداد کی زمین مجموضے گئی۔ بہاروں نے پھول برسائے۔ صبانے خوشبو اڑ ائی سخر نے اجالا کیا۔ رحمتوں نے فرش بچھائے اور درخشاں کراوں سے حضرت جنید کے صرف جنید کے دورود یوار اور شجر و جرکو زبان ل گئی اور العصلو اُہ وَالسّلامُ عَلَیْکَ یَا دَسُولَ اللّهِ وَروب کیا۔ درود یوار اور شجر و جرکو زبان ل گئی اور العصلو اُہ وَالسّلامُ عَلَیْکَ یَا دَسُولَ اللّهِ وَروب کیا۔ درود یوار اور شجر و جرکو زبان ل گئی اور العصلو اُہ وَالسّلامُ عَلَیْکَ یَا دَسُولَ اللّهِ وَروب کیا۔ درود یوار اور شجر و جرکو زبان ل گئی اور العصلو اُہ وَالسّلامُ عَلَیْکَ یَا دَسُولَ اللّهِ کُھوں سے فضا گورنج آگی۔

عالم بے خودی میں معزت جنید سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لیٹ سے ۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمتوں کے جموم میں مسکراتے ہوئے فرمایا۔

جنید! اُٹھو قیامت سے پہلے اپنے نصیبے کی سرفرازیوں کا نظارہ کرلو۔ نبی زادؤں کے ناموں کے لئے مخلست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نبیں رکھا جائے گا۔

سر اُٹھاؤ! تمہارے کئے نُٹے و کرامت کی دستار کے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کی سب سے او کچی بساط پر فائز کیا گیا۔ تجلیات کی بارش میں ابنی نگی پیٹے کا غرار اور چرے کے گرد کا نشان دھو ڈالو۔ اب تمہارے ڈرخ تاباں میں فاکدان کیتی ہی کے خبار اور چرے کے گرد کا نشان دھو ڈالو۔ اب تمہارے ڈرخ تاباں میں فاکدان کیتی ہی کے ایس میں فاکدان کیتی ہی کے دیا۔

نہیں عالم قدس کے رہنے والے بھی اپنا منہ دیکھیں گے۔ بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیا کی سروری کا اعزاز تہیں میارک ہو۔

ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جنید کو سینے سے لگالیا۔ اس عالم کیف بار میں اپنے شخرادوں کے جاں نثار پردانے کو کیا عطا فر بایا اس کی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی۔ جانے والے بس اتنا ہی جان سکے کہ صبح کو جب حضرت جنید کی آ ککھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی۔ آ کھوں سے عشق وعرفان کی شراب کے پیانے جھلک رہے تھے۔ ول کی انجمن تجلیات کو گہوارہ بن چی تھی لبوں کی جنبش پر کارکنان قضا و قدر کے پہرے بھا دیئے گئے تھے غیب وشہود کی ساری کا تنات جفاف آ کینے کی طرح تارنظر کی گرفت میں آگئی تھی۔ نفس نفس میں عشق و یقین کی دہتی ہوئی چنگاری پھوٹ رہی تارنظر کی گرفت میں آگئی تھی۔ نفس نفس میں عشق و یقین کی دہتی ہوئی چنگاری پھوٹ رہی تقریب ولوں کی تنجیر کا سحرحلال انگرائی لے رہا تھا۔

کل کی شام جو پائے حقارت سے محکرا دیا گیا تھا آج منے کواس کی راہ گزر میں پلکیں بہتری جارہی خشام جو پائے حقارت سے محکرا دیا گیا تھا آج منے کواس کی راہ گزر میں پلکیں بہتری جارہی خس کے دلتوں سے بوجمل ہو کر اکیلا اپنے گھر تک آیا آج اس کے جاد میں کو نین کی امیدوں سے کارواں چل رہے ہتے۔ ایک ہی رات میں ساراعالم زیرو زیر ہوگا تھا۔

خواب کی ہات ہا دصبا نے گھر گھر پہنچا دی تھی طلوع سحر سے پہلے ہی دھزت جنید کے دروازے پر درویٹوں کی بھیڑ جمع ہوگئ تھی۔ جونی ہا ہرتشریف لائے فراج عقیدت کے لئے ہزاروں گردنیں جمک گئیں طلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں وال دیا۔ سارا شہر جیرت و پشیائی کے عالم میں سر جمکائے گھڑا تھا۔ مسکراتے ہوئے ایک ہارنظر اٹھائی اور بیبت سے لرزتے ہوئے دلول کوسکون بخش دیا۔ پاس بی کسی گوشے سے آواز آئی گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو منہ پھیر کر دیکھا تو وہی نجیف و نزار آئی رسول فرط خوشی سے مسکرار ہا تھا۔ ساری فضا سید الطا نف کی مبارک باد سے گونے اٹھی۔

مسئرار ہا تھا۔ ساری فضا سید الطا نف کی مبارک باد سے گونے اٹھی۔

مسئرار ہا تھا۔ ساری فضا سید الطا نف کی مبارک باد سے گونے اٹھی۔

مسئرار ہا تھا۔ ساری فضا سید الطا نف کی مبارک باد سے گونے اٹھی۔

marfat.com

## دل کی آشنائی

ایت عبد طالب علی کی وہ خوشگوار شام میں بھی نہیں بحولوں گا جبکہ دارلعلوم اشر فید مبار کپور کے صدر دروازے پر میں کھڑا تھا۔ لائھی فیکتا ہوا ایک بوڑھا دیہاتی میرے قریب آ کر کھڑا ہوگیا اور ہا بیت ہوئے دریافت کیا۔
مبارک بور میں کوئی بہت بڑا مدرشہ ہے۔اس کا نام میرے ذہن سے انزعیا ہے۔لین اتنا یاد ہے کہ بر لی کے جن موالا نا صاحب نے تیرہ سو برس کے اسلام کا چرہ باطل پرستوں کے اڑائے ہوئے گردوغیار سے صاف کیا ہے۔وہ مدرسہ انھیں کے مسلک کا حامی ہے۔

اس واقعہ کو ہیں سال کا عرصہ ہو گیا۔ نیکن آئ سوچنا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اس بوڑھ ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اس بوڑھ انسان کے ہیکل میں قطرت خود بول رہی تھی۔ بریلی کے ان بی مولانا صاحب کی کیف یارز تدکی کا ایک رخ اس مضمون میں پڑھے''۔

ارشد القادري

برانے شہر بر ملی کے ایک مخلہ میں آج مبیح ہی سے ہر طرف چہل پہل تھی ولوں کی سرز مین پر عشق رسالت کا کیف وسرور کالی گھٹاؤں کی طرح برس رہا تھا۔

بام و در کی آ رائش گلی کوچوں کا تکھاڑ راہ گزاروں کی صفائی اور دور دور تک رنگین حبنتہ یوں کی بہار ہرگزرنے واسلے کؤاپی طرف متوجہ کررہی تھی۔

بالآخر جلتے جلتے ایک راہ گیرنے دریافت کیا۔ آئ یہاں کیا ہونے والا ہے؟ کسی نے جواب دیا۔ وزیائے اسلام کی عظیم ترین شخصیت وین کے مجدد اہل سنت کے امام مشن

mar<sup>f</sup>at.com

رسالت کے عیج گرال مایہ اعلی حضرت فاضل بریلوی آج بہال تشریف لانے والے ہیں انہیں کے خیر مقدم میں میرسارا اہتمام ہور ہاہے۔

پراس نے فورا ہی دومراسوال کیا۔ "کہاں سے تشریف لا کیں گے وہ؟"

کی نے جلدی سے گزرتے ہوئے جواب دیا۔ ای شہر کے محلہ سوداگران سے جواب می کر وہ چرت سے مند تکتارہ گیا۔ دیر تک کھڑا سوچتا رہا۔ آنے والا ای شہر سے آرہا ہے۔ وہ آنا چاہے تو ہر من وشام آسکتا ہے مسافت بھی کچھاتی طویل نہیں ہے کہ وہاں سے آندا الے کوکوئی خاص اہمیت دی جائے اور ایک نعمت غیر متر قبہ سجھ کر اس کے خیر مقدم کہ شاندار اہتمام کیا جائے۔

آ خراوگوں کے سامنے اپنے دل کی اس خلش کا اظہار کئے بغیر اس سے نہ رہا گیا۔
ایک بوڑھے آ دی نے نامحانہ انداز میں اسے جواب دیا۔ بھائی! پہلے تو یہ بجھالو کہ وہ آنے
والا کس حیثیت کا ہے؟ کس شان کی اس کی ہستی ہے اعزاز و اکرام کی بنیاد مسافت کے
قرب و بعد پرنہیں ہے شخصیت کی جلالت شان اور فضل و کمال کی برتری پر ہے۔
ترب و بعد پرنہیں ہے شخصیت کی جلالت شان اور فضل و کمال کی برتری پر ہے۔
ترب و بعد پرنہیں ہے شخصیت کی جلالت شان اور فضل و کمال کی برتری پر ہے۔

آنے والے مہمان کی زعرگی ہے ہے کہ وہ اپنے دولت کدے سے نکل کریا تو فرائنس بندگی کے لئے خدا خانے میں جاتا ہے یا پھر جذبہ عشق کی تپش بڑھ جاتی ہے تو دیار حبیب کا سفر کرتا ہے۔

اس کے علاوہ اس کی شام وسحر اور شب و روز کا ایک ایک لحہ دینی مہمات میں اس درجہ معروف ہے کہ نگاہ اُٹھا کر ویکھنے کی بھی اسے مہلت نہیں ملتی۔ اس کے حریم ول پر ہر وقت عشق برنے اور تا ہے۔ ہزارا عماز داریائی پر آج تک خیال غیر کو باریائی کی اورت عشق برنے نیال غیر کو باریائی کی اجازت نہیں مل سکی ہے۔ اس کی نوک قلم کا ایک ایک قطرہ قلرواعتقاد کی جنتوں میں کورت نیم کی طرح بہدر ہا ہے۔ اس کی خون جگر کی سرخی سے ویرانوں میں دین کے گلشن لہلہا اُسمے ہیں۔

اس کے عرفان و آگی کی داستان چمن چمن جس پہنچ گئی ہے اور لوح قرطاس سے گزر کراب اس کے علم و دانش کاچراغ کشور ول کے شبتانوں جس جل رہا ہے۔ عشق و ایمان کی روح اس کے وجود کی رگ مگ جس اس طرح رہے بس مخی ہے کہ اپنے محبوب کی شوکت جمال کے لئے وہ ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ اس کے جگر کی آگ

مجمی نہیں بھتی۔ اس کے ول کا دھواں بھی نہیں بند ہوتا اور نفش و نگار جاناں کے لئے اس کے قلمدان کی روشنائی بھی نہیں سو گھتی۔ پکوں کا قطرہ ڈھلکٹے نہیں یا تا کہ اس کی جگہ آنسوؤں کا نیا طوفان اُمنڈنے لگتا ہے۔

وہ اپنے محبوب کے وفاداروں پر اس درجہ مہر بان ہے کہ قدموں کے نیچے دل بچھا کر بھی وہ اہتمام شوق کی تفتی محسوس کرتا ہے۔

اور جہاں اہل ایمان کے لئے وہ لالہ کے جگر کی شخندک ہے وہیں اہل کفر کی بغاوت کے حق میں اہل کفر کی بغاوت کے حق میں وہ غیظ و جلال کا ایک و کہتا ہواا نگارہ ہے۔ اپنے محبوب کے متاخوں پر جب وہ قلم کی تلوار اٹھا تا ہے۔ تو انگلیوں کی ایک جبئش پرتڑتی ہوئی لاشوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ باطل کے جگر میں اس کے نشتر کا ڈالا ہوا شگاف زعرگی کی آخری جگیوں تک مندل نہیں ہوتا۔

اورس لو وہ اپنے خون کے پیاسوں کو بھی معاف کرسکتا ہے۔ لیکن محبوب کی حرمت سے کھیلنے والوں کے لئے اس کے ہاں ملح و درگزر کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔ دوسی کا پیان تو سے کھیلنے والوں کے لئے اس کے ہاں ملح و درگزر کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔ دوسی کا پیان تو ہین سمجھتا بردی چیز ہے وہ تو ان دشنام طرازوں سے نہس کر بات کرنا بھی ناموس عشق کی تو ہین سمجھتا

ہے۔
ہارگاء رب العزت اور شان رسالت جی اس کا ڈوق احترام و ادب اس ورجہ لطیف
ہے کہ شکلم کے قصد و نیت سے قطع نظر وہ الفاظ کی نوک پلک پر بھی شرقی تخریرات کا پہر اللہ بھا تا ہے۔ ہوائے نفس کی وہیزگرد کے نیچے جیپ جانے والی شاہراہ حق کو اتنی خوش اسلو فی کے ساتھ اس نے واضع کر دیا ہے کہ اب اہل عرفان کی دنیا بیک زبان اسے ''مجد ''کہتی ہے۔ فرش کیجی پر رحمت و فیضان ہے چشموں کی طرف بڑھنے والوں کے لئے اب درمیان ہے کہ وہ ساری فصیلیں ٹوٹ کر گر گئی ہیں جوشیاطین میں کوئی دیوار حائل نہیں ہے۔ طلعم فریب کی وہ ساری فصیلیں ٹوٹ کر گر گئی ہیں جوشیاطین اس کی سربرای میں جادہ عشق کے مسافروں کو واپس لوٹانے کے لئے کھڑی کی گئی تھیں۔

اس کے فکر ونظر کی اصابت علم وفن کا تبحر ' فعنل و کمال کی انفرادیت 'شریعت و تفویٰ کا النزام 'مجد دشرف کی برتر گ تجدید و ارشاد کا منصب ایامت اور وین و سنت کے فروغ کے النزام 'مجد دشرف کی برتر گ تجدید و ارشاد کا منصب ایامت اور وین و سنت کے فروغ کے الئے اس کے دل کا عشق و اخلاص سارے عرب و مجم نے تسلیم کر لیا ہے۔ وہ اپنے زمانے کر بہت برد اسخور بھی ہے لیکن آج کے کہمی اس کی زبان اہل و نیز کی منقبت سے آلودہ نہیں ہوگی۔ وہ بحری کا تنات میں صرف اپنے مجبوب مجتبی سلی اللّٰہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سے شا

hial at.com

کام رہتا ہے۔

دہ اپنے کریم آتا کی گدائی ہر دونوں جہاں کا اعزاز نثار کر چکا ہے۔ ونیا کے ارباب ریاست صرف اس آرزو میں باربا اس کی چوکھٹ تک آئے کہ اپنے حضور میں صرف باریاب ہونے اجازت وے دے لیکن زمانہ شاہر ہے کہ ہر بار آئیس شکتہ خاطر ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔

بوڑھے آوی نے جذباتی اندازیں اپنی تفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اب تم

ہی بتاؤ کہ اپنے وقت کی اتن عظیم و برتر شخصیت جس کی دینی وعلی شوکتوں کا پرچم عرب وعجم

میں اہرا رہا ہے اور جے عشق مصطفے کی وارنگی نے دونوں جہان سے چھین لیا ہے آج آج اگر وہ

یہاں قدم رنجہ فر مانے کے لئے مائل کرم ہے تو کیا یہ ہماری قستوں کی معراج نہیں ہے؟ پھر

اگر ہم اس کے خیر متقدم کے لئے اپنے دلوں کا فرش بچھا رہے جیں تو اپنے جذبہ شوق کے اظہار کے لئے اس سے زیادہ فوشگوار جنون انگیز موسم اور کیا ہوسکتا ہے'۔

بوڑھے آ دی کی طویل مختلو تھ ہونے کے بعد اجنبی راہ میرکے چرے کا اتار چڑھاؤ حیرت ومسرت کے مہرے تا ٹرات کی نشان وہی کرر ہا تھا۔

امام اہل سنت کی سواری کے لئے پاکی دروازے پر نگا دی گئی تھی۔ بینکڑوں مشآ قان دید انتظار میں کھڑے تھے۔ وضو سے فارغ ہو کر کیزے زیب تن فر مائے تمامہ باعما اور عالمانہ وقار کے ساتھ باجم تشریف لائے۔ چہرہ انور سے فضل و تقوی کی کرن چھوٹ رہی عالمانہ وقار کے ساتھ باجم تشریف لائے۔ چہرہ انور سے فضل و تقوی کی کرن چھوٹ رہی تھی۔ شب بیار سی کھوں سے فرشتوں کا تقدی برس رہا تھا۔ طلعت جمال کی ول کشی سے جمع پر ایک رفت انگیز بے فودی کا عالم طاری تھا گویا پروانوں کے بچوم میں ایک شع فیروزاں بھی جمع پر ایک رفت انگیز بے فودی کا عالم طاری تھا گویا پروانوں کے بچوم میں ایک شع فیروزاں اس کے بچوم میں ایک شع فیروزاں سے ساری تھی اور عند لیمبان شوت کی انجمن میں ایک گل رعنا کھلا ہوا تھا۔ بردی مشکل سے سواری تک پہنچنے کا موقع ملا۔

بابوں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد کہاروں نے پاکی اٹھائی آ کے پیچھے وا کیں با کیں نیاز مندوں کی بھیڑ ہمراہ چل رہی تقی۔

پاکلی لیکر تعوری دور بی چلے تھے کہ امام اہل سنت نے آواز دی۔ "پاکلی روک دو"۔ تکم کے مطابق باکلی رکھ دی گئے۔ ہمراہ چلنے والا مجمع بھی وجیں رُک عمیا۔

marfat.com

اضطراب کی حالت میں باہر تشریف لائے کہاروں کوائے قریب بلایا اور بھرائی ہوئی آواز میں دریافت کیا۔ آپ لوگوں میں کوئی آل رسول تو نہیں ہے؟

این جداعلیٰ کا واسطہ سی بتائیے میرے ایمان کا دوق لطیف تن جاناں' کی خوشبو محسوس کررہا ہے'۔

اس سوال پر احا تک ان میں ہے ایک شخص کے چبرے کا رنگ فق ہوگیا۔ پیشانی پر غیرت و پشیمانی کی کئیریں اُمجرآ نمیں۔

ہے نوائی آشفتہ حالی اور گردشِ ایام کے ہاتھوں ایک پامال زندگی کے آثار اس کے انگ انگ ہے آشکار تھے۔

كافى ويرتك خاموش ربينے كے بعد تظر جمكائے موسے وبی زبان سے كہا۔

مزدور سے کام لیا جاتا ہے۔ ذات پات نہیں پو چھا جاتا۔ آو! آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دے کرمیری زعم کی کا ایک سربستہ راز فاش کردیا۔

سمجھ لیجئے کہ بیں اس جمن کا ایک مرجمایا ہوا پھول ہوں جس کی خوشبو سے آپ کی مشام جاں معطر ہے۔ رکوں کا خون نہیں بدل سکتاس لئے آل رسول ہونے سے انکارنہیں مشام جاں معطر ہے۔ رکوں کا خون نہیں بدل سکتاس لئے آل رسول ہونے سے انکارنہیں ہے لیکن اپنی خانماں بربادز مدگی کو د کھے کرید کہتے ہوے شرم آتی ہے۔

چند صینے ہے آپ کے اس شہر میں آیا ہوں کوئی ہنر نہیں جانا کہ اسے اپنا ذرایعہ
مناش بناؤں۔ پاکی اٹھانے والوں ہے رابطہ قائم کرلیا ہے ہرروز سور ہے ان کے جمنڈ میں
آکر جینہ جاتا ہوں اور شام کو اپنے جھے کو مزدوری لیکر اپنے بال بچوں میں لوث جاتا ہوں۔
ابھی اس کی بات تمام بھی نہ ہو پائی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ کا یہ جیرت انگیز واقعہ
و یکھا کہ عالم اسلام کے ایک مقترر امام کی دستار اس کے قدموں پر رکھی ہوئی تھی اور وہ
برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ بھوٹ پھوٹ کر التجا کر رہا تھا۔

"معزز شنرادے! میری گنتا فی معاف کردو العلمی میں یہ خطاسر زو ہوگئ ہے۔ ہائے غضب ہو گیا جن کے کفش یا کا تاج میرے سرکا سب سے بڑا اعزاز ہے ان کے کاندھے بر میں نے دوارں کی۔ قیامت کے دن اگر کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بو چھ لیا کہ احمد رضا! کیا میر ے فرزندوں کا دوشِ تازیمن اس لئے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے تو میں کیا جواب دول گا۔ اس وقت بھرے میدان حشر میں میرے ناموس عشق کی کتنی بڑی

marfat.com

رسوائی ہوگی؟

آ ہ! اس ہولناک تصور سے کلیجیش ہوا جا رہا ہے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق دلکیررو مٹھے ہوئے جوب کو منا تاہے یالکل اُسی انداز میں وقت کا ایک عظیم المرتبت امام اس کی منت وساجت کرتا رہا اور لوگ پھٹی آ تھوں سے عشق کی ناز بردار یوں کا بیدرقت انگیز تماشہ دیکھتے رہے ۔

یہاں تک کہ کی بار زبان سے معاف کر دینے کا قرار کرالینے کے بعد امام اہل سنت نے پھراپی ایک آخری التجائے شوق پیش کی۔

چونکہ راوعشق میں خونِ جگر سے زیادہ و جاہت و ناموں کی قربانی عزیز ہے۔اس لئے الشعوری کی اس تقصیر کا کفارہ جب ہی اوا ہوگا کہ اب تم بالی میں بیٹھو اور میں اے اپنے کا تعدیم کا کفارہ جب ہی اوا ہوگا کہ اب تم بالی میں بیٹھو اور میں اے اپنے کا تعریم یا اٹھاؤں'۔

اس التجارِ جذبات کے تلاقم سے لوگوں کے دل مل مجے۔ وفور اثر سے فضا میں چینیں بلند ہو گئیں۔ ہزار انکار کے باوجود آخر سیدزادہ کوعشق جنوں خیز کی صدر پوری کرنی پڑی ا

آ وا و ومنظر كتنا رقت أنكيز اور ول كداز تعار جب الل سنت كاجليل القدر امام كهارول كراز تعار جب الل سنت كاجليل القدر امام كهارول كي قطار سے لگ كرائے علم وفضل جب و دستار اور الى عالمكير شرت كا سارا اعز از خوشنودى صبيب كے لئے ایك ممنام مزدور كے قدموں پر نثار كر دیا تعار

شوکت عشق کا بیدایمان افروز نظارہ دیکھ کر پھروں کے دل پیمل گئے کدورتوں کا غبار حیث گیا ۔ غبار میں اس کے ماتھ جس میٹ گیا ۔ غبار کی اور دشمنوں کو بھی مان لیمناپڑا کہ آل رسول کے ساتھ جس کے دل کی عقیدت واخلاص کا بید عالم ہے۔ رسول کے ساتھ اس کی دارتی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے ایل انصاف کو اس حقیقت کے اعتراف میں کوئی تامل نہیں ہوا کہ نجد سے لیکر سہار نیور تک رسول کے گتا خوں کے خلاف اتد رضا کی برجمی قطعاً حق بجانب ہے۔

صحرائے عشق کے اس روشھے ہوئے دیوانے کو اب کوئی نہیں منا سکتا۔ وفا پیشہ دل کا یہ غیظ۔ایمان کا بخشا ہوا ہے نفسانی بیجان کی پیداوار نہیں۔

> ے ان کے عطر ہوئے گریبال سے مست کل کل سے چن چن ہے مبا اور مبا سے ہم

> > \*\*\*\*

marfat.com

## دل كاليقين

تقریباً سوہرس پہلے کی بات ہے۔ جونپورشہر میں سناروں کا ایک ہندو خاندان آ ہاد تھا خاندان کا سربراہ سندرلعل نامی ایک بڑا زیرک تجربہ کاراور جہا تدیدہ فخص تھا۔ بے شار دولت اور جا کداد اس کے پاس تھی۔ بچ شہر کے چورائے پرسونے جاندی کی ایک بہت بڑی دوکان مجمی اس کی تھی۔ کاروبار اسٹے عروج پر تھا کہ رات دن ہن برستا تھا۔

لکین ساری دولت و خوش حالی کے باوجود سندرکتل کی دنیا تاریک تھی۔ وہ اکثر اداس اور ملول رہا کرتا تھا اس کی بیوی ایک دولت مند گھرانے کی حسین وجمیل عورت تھی۔اس کے رُخ و عارض اور قد وقامت کی زیبائی ایک خاص سانچ میں ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی تھی سندر العل جب بہت پریثان نظر آتا تو وہ دل موہ لینے والی آ داز اسے سلی دیتی۔

" ناحق آپ اپنا خون جلاتے جیں۔ اولا دفدرت کا ایک المول عطیہ ہے۔ وہ کسی بندے کے افتیار میں نہیں ہے جس دن مالک کی کریا ہو جائے گی آپ کے نام کا چرائے جل اشتیار میں نہیں ہے جس دن مالک کی کریا ہو جائے گی آپ کے نام کا چرائے جل اشتے گا۔ وقت کا انتظار سیجئے۔ سنسار کا یالن ہار اپنی چوکھٹ سے محروم نہیں کرے گا۔ ایک ندایک دن ہاری آرزوں کی کی کمل کردہے گئے۔

حسین و دلکش ہوی کی باتوں سے شیئم کی شندی بوئد نیکتی اور تعوری در کے لئے دل کی آئی آئی آئی اور تعوری در کے لئے دل کی آئی آئی آئی ہے جاتی ہو جاتی ۔

بوی کا حال بھی اپنے شوہر سے مجھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اس کی مامتا کا سوکھا ہوا چشمہ اسکی آغوش کی وریان محفل اور اس کی راتوں کی اداس تنہائی اندر ہی اندر اسے مزیاتی رہتی تھی۔ چونکہ فطر تا وہ بہت زیارہ متحمل مزاج اور صبر آزما واقع ہوئی تھی اس لئے اس کے

marfat.com

دل کی بے قراریوں کا اظہار نہیں ہویاتا تھا۔ یوں بھی عورت کی سرشت بہت زیادہ غم فراموش اور فشکیب پرور ہوتی ہے۔ ویسے اپنی غم نصیبی پرسکتی وہ بھی رہتی تھی لیکن آتھوں کے جلن سے دھوال نہیں اُٹھتا تھا۔

محرم کا پرسوز موسم تھا۔ بھیگی ہوئی پلکون کے سائے میں ہر طرف شہیدان وفا کی یاد منائی جارہی تھی آ ہ وگریہ کے بھیلے ہوئے اضطراب سے ایبا معلوم ہور ہا تھا۔ جیسے بیارزہ خیز واقعہ کل ہی روٹما ہوا ہے۔

سندرلعل سنار کی و بوار سے بالکل کی ہوئی و بوار ایک خوش عقیدہ مسلمان کی تھی۔ اس الحانام سید شریف تھا۔ وہ ان اعتدال بہند لوگوں جس سے تھا۔ جوشہیدوں کی روحانی تو انائی پر محسوں تو تو ن کی طرح بیت ن رکھتے ہیں۔ لیکن عقیدت و محبت کے اظہار کے لئے شریعت کے مقرر کردہ صدود سے قدم باہر نہیں نکا لتے۔ وہ ہر سال محرم کی دسویں تاریخ کو نہایت اہتمام کے ساتھ ذکر شہادت کی محفل منعقد کیا کرتا تھا۔ جس جس شہر کے سارے معززین اور عاشقان اہل بیت انتہائی جذبہ عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ مجلس کے اختیام پر عاشقان اہل بیت انتہائی جذبہ عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ مجلس کے اختیام پر شہدائے کر بلاکی ارداح طیبات کوشر بت وغیرہ کا ایسال تو اب کیاجاتا تھا۔ جے تیمک کے طور یہ حاضرین مجلس کوشیم کردیا جاتا تھا۔

یداس کے ہرسال کامعمول تھا۔لیکن آج جس واقعہ کی سارے شہر میں وہوم می ہوئی است سے سید شریف کے مولی متعلقہ واقعہ تھا۔ آج صبح ہی سے سید شریف کے دروازے پر شہر کے بے شار فقراء و مساکین کی بھیٹر کی ہوئی تھی اور ان پر بے درائے پیسے لئائے جارے بتھے۔

در یافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ صاحب خانہ نے آئ اپنے تین مہینے کے شیر خواد بچے
کو چیوں کے برابر وزن کیا ہے وہی چیے تقلیم کیے جارہے جیں۔ جسائیگی کے رشتے سے
سار کی بوی اکثر سید شریف کے گر آئی جاتی رہتی تھی۔ آئ اس کے دروازے پر سارا دن
انسانوں کا بجوم د کیے کر تفیش کی غرض ہے شام کواس کے گر آئی ادر سید شریف کی بوی ہے
دریافت کیا۔

"کول بهن" آج تمهارے کمریر کیا تھا۔ دن بحرفقیروں کا تانیا بندھار ہا۔ ابھی شام کو بھیڑ کم ہوئی ہے تو خیریت دریافت کرنے آئی ہوں '۔

marfat.com

شریف کی بیوی نے جواب دیا۔ یہ مجمی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آج محرم کی دسویں تاریخ تھی۔ ساری دنیا کے مسلمان آج کے دن نوامہ رسول فرزیر بتول کی روح پاک کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں''۔

سنار کی بیوی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو جس بھی جانتی ہوں بہن کہ آج عمی کا دن ہے۔ آج سارکی بیوی نے مسلمان کر بلا کے پاک شہیدوں کی یاد مناتے جیں لیکن دراصل معلوم یہ کرنا چاہتی تھی کہ آج تم نے اپنے شخصے کو چیبوں جس وزن کرکے خیرات تقسیم کیا ہے۔ کیا محرم کی ذہبی رسومات جس میں میال ہے؟

سیدشریف کی بیوی نے علط بھی دور کرنے کے اتداز میں کہا۔

اس کی در دانگیز ہے۔ دو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گئا۔ کہانی بڑی در دانگیز ہے۔ دو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گئا۔

منار کی بیوی اس جواب پر چوکک گئے۔ اس نے دلی زبان سے جیمجکتے ہوئے کہا۔ سے کہ میں ہندو دھرم کی ماننے والی ہوں۔ لیکن کسی واقعہ کے سبحنے کا تعلق دھرم سے نہیں ہے کہ میں ہندو دھرم کی ہمی سمجھ سکتا ہے۔ بیان کر کے تم نے اور بھی مشاق بنا دیا اب تو سیکہانی میں سن کر ہی اُٹھوں گئ"۔

ا سکے جنون انگیز اصرار پرشریف کی بیوی مجبور ہوئی اور سنجل کر بیٹھتے ہوئے اپنی کہانی کا آغاز کیا۔

اپ دهرم کے مطابق ہم لوگ شہیدوں کو زیرہ جاوید بیجے ہیں۔ آج انہی ضمیدوں کے سب سے بوے سردار کی شہادت کا دن تھا۔ وہ ہمارے باک تیفیر کے لا ڈلے تواسے ہیں۔ کہتے ہیں کدان کی دلاری بی معفرت بی بی فاطمہ نور کے برستے ہوئے بادل میں مسح وشام اپنے تعل کو نہلایا کرتی تھیں۔ یہ بات بھی اوپر بی سے ہمیں پہنی ہے کہ رحمتوں کے جس آ بٹار سے ان راج دلاروں نے دودھ پیا ہے اس کا سوتا وریائے قدس سے جالما ا

ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے سرکار کے نواسے کو شہادت کے بعد بہت بروا ورجہ ملا ہے۔ اب وہ کر بلا کے رائ سنگھائن سے دونوں جگ پر حکومت کرتے ہیں۔ خداکی بات پر انھوں نے اپنا سرکٹایا' اس لئے اب ان کی بات بھی نہیں روہوئی''۔

marfat.com

ہمارے سان میں ایسے بہت سے زعمہ واقعات موجود میں کہ ان کے جانے والے دکھیاروں نے جب اسے دل کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ غیبی رائے سے پک جمیکتے دکھیاروں نے جب اسے دل کے سوز کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ غیبی رائے سے پک جمیکتے آئے۔ انہیں خدانے و کیمنے اور سننے کی اتھاہ توت عطافر مائی ہے۔

دور کیوں جاؤ؟ ایک تازہ مثال ہاری ہی موجود ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس
اللہ کا دیا سب چھ ہے۔ وحن دولت وکر چاکر زمین اور آسائش وعزت کی کوئی کی نہیں ہے۔
لیکن گھر میں جب تک کوئی چراغ جلانے والا نہ ہوسارا وحن بے کار ہے۔ ہم دونوں میاں
بیوی ہمیشہ اپنی تقدیر کا ماتم کرتے رہے ہیں۔علاقے میں کوئی ایسا پیر نقیر اور و پد تھیم نہیں جس
کے یاس ہم اپنی فریادلیکر نہ مے ہول کیکن کہیں ہماری مراد برند آئی۔

جب ہم ہرطرف سے مایوں ہو گئے تو گزشتہ سال ای عرم کے موقع پر جبکہ ہم سب
روزہ سے تئے شام کو افطار کے وقت ایک جیب واقعہ چش آیا۔ اچا تک بیٹے بٹھائے میری
آئے کھوں سے بے تحاشا آنسورواں ہوگئے۔ رہ رہ کر بیہ خیال نشتر کی طرح دل میں چینے
لگا کہ کاش آ آج ہماری گود میں بچ ہوتے تو وہ بھی افطار پر ہمارے ہمراہ چئے ہرچنداس
خیال کو دل سے نکالنا جا ہتی تھی۔ لیکن آئش صحرا کی طرح دم کے دم میں بیآ گ سمارے جم
خیال کو دل سے نکالنا جا ہتی تھی۔ لیکن آئش صحرا کی طرح دم کے دم میں بیآ گ سمارے جم
ساگر آج امنڈ پڑا تھا ای اضطراب انگیز ہجان کے عالم میں بے ساختہ منہ سے ایک چیخ
ساگر آج امنڈ پڑا تھا ای اضطراب انگیز ہجان کے عالم میں بے ساختہ منہ سے ایک چیخ
ساگر آج امنڈ پڑا تھا ای اضطراب انگیز ہجان کے عالم میں بے ساختہ منہ سے ایک چیخ

یا حسین ! مایوسیوں کے منجد حمار سے اب شہی ایک ڈوبتی ہوئی کمشنی کو ہاہر نکالو ایک ایک کرکے امیدوں کے ممارے دیپ بچھ مجے۔

فاطمہ رمنی اللہ عنہا کے رائ ولارے مانتے والوں کو تنہاری چوکھٹ سے کیا نہیں ملا سے اسے کیا نہیں ملا سے اسے قدموں کے دمول کی ایک بی چکی میرے آپل میں ڈال دو۔ زعری مجر کا ارمان اپورا ہوجائے گا۔

شہنشاہ کونین کے شیرادے جہیں کریلا کے لالہ زار میں منہ لیب کرسوئے ہوئے ہزار برس سے اوپر گزر گئے۔ بہی تمہارے نام کا ڈ نکا گی کی میں نکے رہا ہے۔ ہزار برس سے اوپر گزر گئے۔ بہی تمہارے نام کا ڈ نکا گی کی میں نکے رہا ہے۔ عالم بستی کے راج کمار اپنی دولت اقبال کا ایک چرائے میرے کمر میں بھی جلا در تمہارے کمر میں جم جا در تمہارے کمر میں جاؤں کی کی نہیں ہے سرکار '!

marfat.com

بڑی مشکل ہے گھر والوں نے میرے جذبات کے دکتے ہوئے انگاروں پر پانی کا چینٹا دیا۔ یہاں تک کہ کا فی در کے بعد رفتہ میری حالت سکون پذر ہوئی۔ روزے کی تکان تو تھی ہی ول کی اس ہنگامہ خیز کیفیت نے سارے جسم کو تڈ حال کر دیا تھا۔ بغیر پچھ کھائے ہے جا ریائی پہلیٹ گئے۔ چھ تی اسے کے بعد محمری نیند آمٹی پچھلے پہر آیک نہایت سہانا خواب میں نے دیکھا۔

اتنا یا و ہے کہ تن نہا میں ایک میدان میں کھڑی ہوں رات کا وقت ہے۔ اند میرا اتنا کمرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اس درمیان میں اچا تک آسان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور میری کوو میں آ کر کر بڑا۔ ایک روشی جبکی اور فضاؤں میں جھر گئے۔ کہیں پاس بی سے بیہ آ واز کان میں آئی''۔

"جاا مایوسیوں کے منجد حار سے تیری کشتی نکال دی گئی۔ صدا لگانے والوں کو محروم واپس کرنا جارے کھر کی ریت نہیں ہے۔ تاریکیوں کی عمر ختم ہوگئ اب جلد ہی تیرے کھر میں چراغ روشن ہوگا"۔

اس کے بعد میری آئی کھل گئی۔ نشاط وسرور کی لذتوں سے اجا تک میری روح جاگ اسمی تنمی۔ امیدوں کی مرجمائی ہوئی کلیوں کو زیرگی کا نیا فروغ ش عمیا۔

ابھی چند دن بھی نہیں گزرنے پائے تھے کہ میرا یہ خواب بچے ہونے لگا اور ٹھیک نو مہینے کے بعد ایک دن اس خواب کی تعبیر میری کود جس مجلے تھی۔ بیروہی ننعا ہے جسے پہیوں جس وزن کر کے آج سرکار کے نام کی خبرات لٹائی گئی ہے۔

سناری بیوی انتهائی محویت کے عالم میں بید کہائی سن رہی تھی۔ کہائی کے انتقام پر اس کی آسمیس بند ہوگئیں چند ہی گئے کے بعد آسمیس کھلیں تو پلکیں بھیگ می تفیس اور موٹے موٹے انتیک کے دوقطرے عارض پرٹوٹ کر بہدرہے تنے۔

حیرانی کے عالم میں شریف کی بیوی نے دریافت کیا"۔

اے اللہ ! تم رونے کیوں لگیں؟ کیا تمہیں میری کہانی کے آخری حصے سے وکھ پہنچا

بس اتنا پوچستا تھا کہ وہ مجوث پڑی اور ہے اختیار آتھوں سے آنسوؤں کا طوفان امنڈ نے لگا۔ شریف کی بیوی نے جلد جلد الچل کے کوشے سے اس کے آنسوؤں کا سیلاب

marfat.com

خنگ کیا اور تسلی دیتے ہوئے رونے کی وجہ دریافت کی۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے آفاقہ ہوا تو بھر آئی ہوئی آواز میں جواب دیا۔

" بہن! حمہ معلوم ہے کہ ہمارا سید بھی ای نشر سے گھائل ہے جس نے تہ ہیں برسوں تزیا ہے۔ ہم بھی مالیسیوں کے اتھاہ ساگر میں ڈوب رہے ہیں۔ اب اپنی آرزوؤں کی ویرانی نہیں دیکھی جاتی تہاری کہائی س کراس ارمان میں آئسونکل آئے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے راجکمار ایک ہندو مورت کی فریاد کیو کرسیں مے۔ کاش! سے بی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے راجکمار ایک ہندو مورت کی فریاد کیو کرسیں مے۔ کاش! سے بی بھی ان کے گھرکی لونڈ یوں کی قطار میں کھڑی ہوئے کے قابل ہوتی "۔

ا تنا کہتے کہتے بھر اس کی بلکس تم ہوگئیں اور فرط اضطراب سے آ واز حلق میں بھن کے روگئی۔ شریف کی بیوی نے ولا سا دیتے ہوئے کہا۔

ایمامت سوچو۔ان کے نانا جان سارے سندار کے لئے رحمت بن کرآ ہے ہیں اس کھرے راجکمار فریاد سننے کے لئے دکھیاروں کا دھرم نہیں دیکھتے۔ جومعیبت کا مارا بھی ان کی چوکھٹ پر کھڑا ہو جائے۔ وہ خدا کی دی ہوئی فشتی ہے اس کی معیبتوں کی ہیڑی ضرور کا شرک دیتے ہیں۔اچی طرح یہ بات ذہن نشین کرلو کہ اسلام کا دھرم کار سازی کی رشوتوں سے نہیں پھیلا ہے۔اس کی سچائی ول کے کوشوں میں خودا پی جگہ بنا لیتی ہے'۔

یہ جواب سن کرامیدوں کی ایک ٹی تازگی سے سنار کی بیوی کا چیرہ کمل اٹھا اس نے سنار کی بیوی کا چیرہ کمل اٹھا اس نے شکے کا سیارا ڈھویڈ ہےنے کے انداز میں کیا۔

تو بہن کی ہمارے لئے بھی کر بلاکی راجد حاتی تک فریاد پہنچانے کا کوئی راستہ نکالو۔ ہوسکتا ہے ہماری مودکی وہران محفل ان کی کریا ہے جماکا اٹھے '۔

شریف کی بیری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی ذراید تلاش کرنے کی بجائے خود
ای تم ان کا دھیان کرکے اپنے ٹو نے ہوئے دل کی زبان میں ان سے فریاد کرو۔ تہاری پکار
ان کی چوکھٹ تک ضردر پہنچ جائے گی۔ اس طرح کے معالمے میں اصل چیز دل کا یعین ہے
اور بہتر ہوگا کہ کر بلاک راجد حائی تک اپنا پیغام سیجتے سے پہلے ان کے نام پر فاتحہ کئے ہوئے
شربت کے چند گھونٹ ٹی لو۔ میرے خیال میں اس کی برکت تہمارے دل کی آ واز میں ضرور
شامل ہوگی۔

سنار کی بیوی نے نہایت عقیدت کے ساتھ شربت کے چند محونث فی کر کر بلا کی طرف

marfat.com

منه کیا اور دل می شنراده کونین کی سرکار میں اپتا استخافیہ پیش کر دیا"۔

ول کا یقین بھی غزووں کا کیسا خیر اندیش ساتھی ہے اس کا اندازہ لگانا ہوتو تاریخ عالم کا مطالعہ سیجئے۔ زندگی کی الیم بے شارمیم آپ کو ملے گی جوصرف یقین کے بل پرسر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس سنار کی بیوی کا واقعہ لے لیجئے جب بیاٹھ کر اپنے محمر واپس کی تو اسے نامعلوم طور پر امید ہوگئ تھی کہ کر بلاکی راجد حالی میں چیش کی ہوئی فریاد رائیگاں نہیں جائے گی۔

دوسرے دن اس نے اپٹے شوہر سے جب اس کا تذکرہ کیا تو وہ صرف اپنی لاؤلی ہوگی دلدی کی خاطر اس کی خوشی ہیں شریک ہوگیا۔ اسے قطعاً یقین نہیں آیا کہ صرف ایک خیالی بنیاد پر نامرادیوں کا وہ طنسم ٹوٹ جائے گا جے تو ڑنے کے لئے عمر بحرک جدد جہد بھی بیار ثابت ہوئی ہے۔ اس کا ذہن کی طرح اسے قبول نہیں کر رہا تھا کہ سید شریف کے یہاں جو پچہ تو لد ہوا ہے اس کا خیال تھا کہ ہر چیز کے بیاں جو پچہ تو لد ہوا ہے اس کا خیال تھا کہ ہر چیز کے ظہور کا ایک وقت معین ہوتا ہے جب اس کا وقت آجاتا ہے تو وہ چیز خود بخود ظاہر ہو جاتی کا جہ سے مال ہو جاتی کا بیار خانہ ہیں۔ سے ای ڈھنگ پر چل رہا ہے اور چاتا رہے گا۔ ہوئی کی زبان سے سارا قصد سی کر بھی اس کی مایوی اپنی جگہ برستور قائم رہی ۔

لیکن بیوی کے دل کا حال بالکل الگ تعلک تفاوہ ہروقت اس یقین کے اجالے میں رہتی تھی کہ شریف کی بیوی کی کہانی مجھی خلانہیں ہو سکتی۔ اگر اس کی اجڑی ہو کی گود کی آبادی میں شہید کر بلا کے روحانی فیضان کا دخل نہیں ہوتا تو کیا اسے ہزاروں رویے کاٹ رہے تھے جواس نے خراج عقیدت کے طور پر فقیروں میں لٹائے تھے۔

امید و خوش عقیدگی کے ای بجوم میں اس کی زیرگی کا کارواں آگے بر حتا رہا۔ کی مہینے گرز نے کے بعد ایک دن اس کے شوہر نے اسے ایسا سخت طعنہ دیا کہ اس کے یقین کا آئی ہوئے کہ اس کے یقین کا آئی ہوکے رہ گیا۔ اس دن سے وہ بہت اداس رہنے گئی۔ شاخ سے ٹوٹ جانے والے پتے کی طرح اس کے چرے کی تمام رونقیں اڑ گئیں۔ اب شریف کی بیوی سے ملنا جانا بھی اس نے کم کر دیا۔ اپنی زودا تد پتی بردل ہی دل میں اسے پشیمانی کا احساس بردھنے اولا۔

اب مجراس کی امیدوں کی دنیا تاریک ہوئی۔ دل کاحال مجرای مقام پر بلٹ آیا

marfat.com

جہاں سے دسویں محرم کوایٹے سفر کا آغاز کیا تھا۔

انبی پرسوز اور جال حسل مرسلے ہے وہ گزر رہی تھی کہ اچا تک آیک ون اسے ایسا محسوس ہوا کہ کسی مرکز تمنا کی وہ حال ہوگئ ہے۔ لیکن پھر اس نے خیال کیا کہ ہوسکتا ہے یہ احساس کے لاشعور کی کوئی معنوگی کیفیت ہو۔ بات ابھی چوتک وہم کے درجے میں تھی اس لئے اس نے اس کا انکشاف کسی پڑیس کیا لیکن دومرے مہینے میں جب یقین کے آثار پوری طرح نمایاں ہو گئے اس کی خوشی کی کوئی انتہائیس رہی ۔

جب اس نے اپنے شوہر کو اس کی اطلاع دی تو فرط حمرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بے خودی کی حالت میں وہ یا گلوں کی طرح تا چنے لگا''۔

ای والہانہ کیفیت میں اس نے مجر دریافت کیا۔ میرے سری متم کھا کر کہو کہ تم غلط نہیں بول رہی ہو''۔

ہوی نے شجیدہ ہوکر جوابدیا۔ غلط دہاں بوالا جاتا ہے جہاں غلطی چھپائی جاسکتی ہو۔ یقین کردیہ بالکل واقعہ ہے۔ میں نے تہریس جھوٹی خبر نہیں دی ہے۔ ویسے آئے نہیں تو کل میرائج جموث ظاہر ہوئی جائے گا۔ وقت کا انتظار کرد۔

شہری سب سے مشہور داید نے بھی جب اس کی تقدیق کر دی تو شوہر کی مسرتوں کا عالم قابوسے باہر ہوگیا۔

فرط تدامت سے وہ اپنامنہ پیننے لگا۔

کر بلا والے شہید میری تلطی معاف کردو۔ میں نے تہاری روحانی فکتی کا علا اندازہ
لگایا تھا۔ اپنی لاعلی سے میں نے تہارے ادھے کار کا اکمان کیا ہے۔ دیالو مہارات! میں
ایرادھی ہوں۔ اپنی کریا سے مجمعے جھما کردو"۔

ای دن شام کو آیک عرصے کے بعد سنار کی بیوی شریف کے گھر گئی اور ان کی بیوی سے سارا ماجرہ کہد سنایا۔ بیخبرس کرخوشی سے اس کی آتھوں میں آنسوالڈ آئے۔ اسے سب نیادہ مسرت اس بات کی ہوئی کہ اسے اسپنے عقیدے کی صحت کا دوسرا تجربہ حاصل ہوا۔
اس نے مسکرا ہوں کی جگرگا ہے میں سنار کی بیوی کومبارک باو دیتے ہوئے کہا۔ ''۔ ل کیا یقین اپنا اثر لائے بغیر نہیں رہتا۔ یاد کرو میں نے تم سے ائی ون کہدویا تھا کہ مشکل کشائی کے اپنا اثر لائے بغیر نہیں دیکھا جاتا فریادی کا سوز و اخلاص و کیلئے ہیں۔ وعا ہے کہ خدائے کریم

marfat.com

خروسلامتی کے ساتھ اس آغاز کو انجام تک پہنچائے۔

سار کی بوی نے جواب میں کیا۔

بی بی۔ اپنی سرگزشت کہتی ہوں یقین کرو۔ میراستارہ گہن جی آ عمیا تھا۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ جسے سنجال لیا درنہ میرے دل ہوئی کہ جس سرکارے میں نے متی انہوں نے فورا ہی مجھے سنجال لیا درنہ میرے دل کا دشواس افستا جا رہا تھا۔ آج میں سوچتی ہوں تو شرم سے پائی پائی ہو جاتی ہوں۔ بھی بھی تو ایسی ہوک اٹھی ہوک آتھ ایسی ہوک اٹھی ہوک آتھی ہوگ کے کہ کر بلاکی جس بھوی پر ان کا راج سنگھائن رکھا ہوا ہے اسے آتھی کو اسے آتھی ہوگ کر دوؤل۔

بہن! آج میں نے مان لیا کہ سارے جگت میں اسلام کی روحانی فنکتی کا کوئی جواب نہیں ہے نے پوچھوتو مانے کے قابل یمی دھرم ہے جس پرچل کرآ دمی ایسا امر ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح کے میان کا سوتانہیں سوکھتا۔

خیرے دن گزر مے تو میں بھی اپنے سرکار کے نام پرفقیروں کو خیرات لٹاؤں گی اس دن سارے شہر کومعلوم ہوگا کہ میرے ول کے اندھ وشواس میں کیا جادو تھا۔ اب سنسار میں میرا کچھنیں ہے۔ جو پچھ ہے انہی کے چڑوں میں نج دیا ہے۔

آج میے بی سے سنار کے کھر پر شہنائی نج ربی تھی اعمد سے لیکر ہا ہر تک مارا ماحول خوشی کی اہر دسے لیکر ہا ہر تک مارا ماحول خوشی کی اہروں میں ڈوہا ہوا تھا۔ دور دور سے رشتہ داروں کی سوار بیاں اثر ربی تھیں۔ دوسری طرف شہر کے مارے فقیر بجوم لگائے کھڑے ہے۔

آج اس کے یہاں بی تولد ہوئی تھی۔ دل کی اجہن میں ارمانوں کا پہلا چراغ جلا تھا مامتا کی ومران محفل آج بہلی بار آباد ہوئی تھی۔ فقیروں کو خیرات لٹاتے ہوئے فرط مسرت سے سنار کی آتھیں ڈیڈیا آئی تھیں وہ بے خودی کی حالت میں زور زور سے چلا رہا تھا۔

شہید کر باا کا اقبال سلامت! آج انہی کی کریا ہے ہمارا محر جگمگا رہا ہے۔ ایک الی مری ہوئی حسرت بی انٹی ہے جس کے لئے سارے جہاں کی خاک جھان کرہم مایوی کے انتفاہ ساگر میں ڈوب مجھے تھے'۔

فقیرا پی جمولیاں مجر کر دعائیں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ایک دو روز کے بعد باہر ہے آئے ہوئے مہمانوں کی بھیڑ بھی حیث گئی۔ بہت سے مہمانوں کو سار اور اس کی بیوی کا بیانداز پندنہیں آیا کہ دہ ہتدو دھرم رکھ کرمسلمانوں کے ہیر پیغیر کاعمن گا رہے تھے

mar<sup>‡</sup>at.com

بعض عورتوں سے سنار کی بیوی نے جنگڑا بھی کیا اور وہ روٹھ کر جلی کئیں۔لیکن اس نے ان کے روشھنے کی مچھ برواہ تبیں کی۔

چھٹی کی رسم سے فراغت کے بعد اب لاڈنی پکی کی برورش و برداخت کا اہتمام شروع ہوا۔ کئی کئی ماما کمیں رکھی تمکیں ناز وقعت کے سارے سامان فراہم کر دیے گئے۔ پکی کیاتھی؟ حسن و زیبائی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ایک مورت تھی جو دیکھتا جران و سشسندر رہ جاتا۔ سارے شہر میں بجلی کی طرح بینجرمشہور ہوگئ تھی کہ سنار کے گھر میں آسان کی زہرہ اور آئی ہے۔

ماں باپ بیار سے اسے لالہ کہتے ہتے آگے چل کر یمی نام سب کی زبانوں پر چڑھ گیا۔ لالہ جب دُرا ہوشیار ہوگی اور با تیں کرنے گئی تو اس کی تعلیم و تربیت کا نہایت محقول اور اعلیٰ انظام کیا گیا۔ ای تکھرے ہوئے ماحول میں اس کے دن گزرتے گئے۔ یہاں تک کہ چووہ سال کے من میں ویجئے گئے وہ اس زمانے کے روائ کے مطابق سارے علم وہٹر میں بیل کے روائ کے مطابق سارے علم وہٹر میں بیل کے روز گار بن گئی۔ اس کے ظاہر کا حسن دلفریب ہی کیا کم تھا۔ کہ اب و معنوی جمال ہے ہی آ راستہ ہوگئ تھی۔

شباب کی منزل میں قدم رکھنے کے بعد تو وہ جسم ساحرہ معلوم ہوتی تھی۔ پریزاد کی طرح اس کا فیر معمولی حسن سارے علاقے میں زبان زدہ ہوگیا تھا۔ مال ہا پ بجین بی سے اسے گھر سے ہا ہر نہیں نگلنے ویے تھے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے اور اب تو سوائے ہاد مبا کے کوئی اس کی خواب گاہ کے درواز ہے تک بھی نہیں جا سکتا تھا۔ گھر والوں کوچھوڑ کروہ ہا ہم کی عورتوں سے پردہ کرتی تھی۔ الی باحیا اور غیور فطرت لے کروہ پیدا ہوئی تھی کہ بھی بھی آئے میں اپنا سرایا و کھے کر رو پڑتی تھی۔ اسے ہمیشہ سے فکر وامن گیر رہا کرتی تھی۔ کہ ہوں برستوں اور برتماشوں کی اس دنیا میں وہ کہاں اپنے لئے چھپنے کی جگہ تلاش کرے۔ کہ ہوں برستوں اور برتماشوں کی اس دنیا میں وہ کہاں اپنے لئے چھپنے کی جگہ تلاش کرے۔ کہ ہوں نظم تکرے گا۔

جس ماحول میں اسکی پرورش ہوئی تھی وہ شہید کر بلاکی عقیدت میں ہرونت شرابور رہا کرتا تھا۔ بات بات پر اس کی ماں کر بلا والے سرکار کی وہائی دیا کرتی تھی۔ ویسے تو شعور کی مزل میں قدم رکھتے ہی اسے معلوم ہوگیا تھا کہ وہ کر بلا والے سرکار کے کھر کی بھیک میں کی ہے۔لیکن اب قدم قدم پر ان کی عقیدت کے ہنگامہ شوق نے اسے ایسا وارفتہ عشق بنا دیا تھا

marfat.com

جیے کر بلائی کی خاک ہے اس کی سرشت تیار ہوئی ہو۔

ای دلیرتعلق کا بیجہ تھا کہ وہ سال میں صرف ایک باردسویں محرم کوسید شریف کی مجلس میں شرکت کے لئے اپنے کھر سے باہرتکاتی تھی۔ کر بلاکی درد انگیز سرگزشت س کر وہ پھوٹ پھوٹ کے روز انگیز سرگزشت س کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روز گئی تھی۔ مجلس سے اٹھنے کے بعد بھی کئی دن تک اس کی بلکوں کا آنسو جذب نہیں ہوتا تھا۔ سبز جوڑا پہن کر جب وہ مجلس کے لئے تیار ہو جاتی تو ایسا لگبا تھا کہ کسی شاداب چن کی ساری رعنائیاں اس کے دامن میں سمٹ آئی جیں۔ خواجین کی برم میں بھی کھی۔ کروہ ماہ کال کی طرح سب میں نمایاں اور روش رہتی تھی۔

جب اس کی عمر اٹھارہ سال کی ہوگئ تو والدین کو اس کی شادی کی قکر وامنگیر ہوئی۔
سارے علاقے میں اس کے حسن و شاب کی قیامتوں کا ڈنکا نئے رہا تھا۔ عائبانہ طور پر اس
کے عشاق کی کی نہیں تھی۔ سینکڑوں ویوائے صرف اس گھر کے دیدار کے لئے آتے رہتے
ستھے۔ جواس غیرت مہ والجم کی جائدنی کا گہواہ تھا۔

بوے بوے بورے راجاوں نوابوں اور جا گیرواروں کے پیفامات کا انبار لگ گیا علاقے کے جا گیروارکا بیٹا تو ہزار جان ہے اس پرشیفتہ تھا۔ میج وشام اشحتے بیٹے اس کے نام کی مالا جہا تھا۔ وہ بوا ہی ضدی ہوس پرست اور عیاش مشم کا نوجوان تھا قوی بیکل فنڈول کا ایک گروہ اس نے پال رکھا تھا جو اس کی شبستان عیش کوگرم رکھنے کے لئے آئے ون ووشیزاؤں کے گھروں پر چھانیہ مارتے رہے تھے۔ بوے نازوں کا پلا ہوا وہ اپنے مال باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ساری ریاست میں اس کی راج ہے مشہورتھی۔

ساری بین کے حسن و جمال کا شہرہ من کر وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کے حاصل کرنے کی ساری کوشیں جب برکار ہوگئیں۔ تو اداس و طول چہرہ بنائے ہوئے وہ اپنی مال کے پاس آیا اور فیصلہ کن اعداز میں کہا۔ ' جو نیور کے ساری بیٹی سے اگر میری شادی نہیں ہوئی تو میں زہر کھا کر جان دے دول گا'۔ اس کی مال خاعدائی راجیوت کی بیٹی تھی۔ اس کی آلن بان کسی رانی سے کم نہیں تھی۔ اس کی زبان سے اس طرح کی بات س کر انہار۔ تے سنے کی زبان سے اس طرح کی بات س کر انہار۔ تے سنے کی زبان سے اس طرح کی بات س کر انہار۔ تے سنے کہا۔

راجیوت ہوکر ایک معمولی بات کے لےتم نے اتنی بڑی قتم کو الی ہے۔ سارکی کیا مجال ہے کہ وہ راج درباد سے تکم کی سرتالی کرے۔ اس کا گھر پھینکوا اور اس کی اور اس کی بیکی کو

mar<sup>f</sup>at.com

لونڈی بنا کر رکھوں گی۔ تم ناحق فکر کر کے اپنی جان مت محلاؤ۔ ویسے بیرشتہ ہماری برابری کا نہیں ہے۔ لیکن تمہاری مند پوری کرنے کے لئے سب مجھ کیا جا سکتا ہے'۔

دوسرے دن اپی مخصوص دائی کے ذریعہ اس نے رشتے کا پیغام سنار کے کھر بھیجا سنار کی بیوی نے پیغام سن کر جواب دیا۔

اور بھی بہت سے پیغامات آئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا عمیا ہے۔ راج ماتا ہے کہدوینا کدونت آئے ہر دیکھا جائے گا'۔

جا گیردار کی بیوی بیہ جواب س کر غصے سے سرخ ہوگئ۔ نیج و تاب کھاتے ہوئے دل ای دل میں کہا۔

دیکھنا ہے وہ آسانی حور کی شادی کہاں کرتی ہے۔ دہن کی بھی سجائی ڈولی درواز نے پر ندمنگواؤں تو میں راجیوت کی بیٹی نہیں''۔

ایک دن لالہ کی ماں نے بٹی کا رخ معلم کرنے کے لئے یہ ذکر چھیڑ دیا۔
بٹی ڈمانے کا یہ دستور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ لڑکیاں جب سیائی ہو جاتی ہیں تو
انہیں پرایا گھر آ ہادکرنا پڑتا ہے۔ بہت سے پیغامات آ رہے ہیں اجازت دوتو تمہارے ہاتھ
سیلے کرنے کا انظام کیا جائے"۔

. "لالدية شرم ي مندد ماني ليا اور ليائي موكى آواز يس كما". .

جھے تم پرائے گھر بھیجنا ہی جاہتی ہوتو میرا پر ایس جگہ تلاش کرنا جو اثنا پارسا ہو کہ کسی غیر عورت کو بری نظر سے بھی نہ دیکھا ہو''۔

بینی کے مزاج اور اس کی رؤح کی نفاست سے گھر والے بخوبی واقف ہے۔ قدوقامت اور صورت ی وشکل بی تبین اسکے خصائل و عادات بھی عام الرکیوں سے بالکل مختف ہے۔ اس کے ذوق طبیعت کا بیانہ بی سب سے جدا گانہ تھا۔ نہ اس کی کوئی سیملی تھی نہ دل بہلانے کے لئے اس نے کوئی کھیل کھیلا تھا۔ ونیا کی عام روش سے بہت کر وہ ایک تنہا اور منفر دطرز اسرگی کی خوکر بن گئی تھی ا۔

اں کا خیال معلوم کرنے کے بعد آئے ہوئے سارے پیغامات مستر دکر دیے گئے۔ ان میں سے کوئی بھی بٹی کے پند کردہ معیار پر پورائیس اتر تا تھا۔

كانى عرمه كے بعد ايك دن سارى بيوى سيدشريف كے محر كئ - دوران تفتكو مل

marfat.com

لاله کے رہنے کی بات لکل آئی سید مساحب کی بیوی نے دریافت کیا۔

سنا تھا کہ لالہ کے لئے بہت سے پینامات آئے ہیں۔ ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا۔ زیادہ مت انظار کرو۔ کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر بچی کے ہاتھ پہلے کردو۔ جوان بیٹی سر پہ بوجھ بی رہتی ہے'۔۔

سنار کی بیوی نے اداس کیج میں جواب ویا۔

بہن کیا بتاؤں؟ ہم لوگ بھی اس کے رشتے کے لئے بہت پر بیثان ہیں۔ جینے بھی پیغامات آئے تھے۔ وہ سب واپس کرویے گئے۔

درمیان میں بات کا شتے ہوئے سیدصاحب کی بیوی نے دریافت کیا'' کیا اُن میں سے کوئی رشتہ بھی قابل قبول نہیں تھا؟''

سنار کی بیوی نے معذرت خواہ کہے میں جواب دیا۔ بہت سے رشتے فاغدان کے معزز گھرانوں سے آئے سنے کے معذر شنے زاجادی اور جا گیرداروں کے بھی سنے لیکن لالہ فاک دی ہے کہ انہیں واپس کرنا پڑا۔

بہن! حہیں بھی اس سے انکارٹیں ہوگا کہ بیسودا زیردی کا ٹیس ہے۔ پگی کی مرشی

کے ظان کوئی رشتہ اس کے سر پر مسلط کرتے ہوئے ڈراگتا ہے۔ وہ بے چھوئی ہوئی شاخ

کی ایک نازک کلی ہے کہیں مرجما گئ تو سارا تھیل جڑ جائے گا۔ پگی کا کہنا ہے کہ میرا برائی
جگہ تااش کر وجو ایسا پارسا ہو کہ کسی فیر فورت کو بری نگاہ سے بھی نہ دیکھا ہو۔ کئی صبیخ سے

لالہ کے بابوتی ایسے برکی تاش میں گر تکر کی خاک چھائے پھر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی
سراخ نہیں ال رہا ہے۔ تحقیق کرنے پر کوئی نہ کوئی خامی ضرور نکل آتی ہے۔ ہم اپنی لالہ کے
ساتھ دھوکا نہیں کریں گے۔ جب تک ایسا برنہیں ال جائے گا ہم ہاتھ نہیں ڈالیس کے '۔

سارا قصہ سننے کے بعد سید شریف کی بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا تہاری لالہ جس کھر کی خیرات میں لمی ہے۔ برانہ مانوتو مجھے کے خیرات میں لمی ہے اس کی دیواروں کا سابیتو اس پر پڑتا ہی جا ہے۔ برانہ مانوتو مجھے اپیا لگتا ہے کہ وہ کسی اور طرف جا رہی ہے اس کی راہ میں حائل ہوتا تھیک نہیں ہے سار کی بیوی چونک کر دریافت کیا؟

بہن تمہاری بات کا مطلب میں نہیں سمجھ کی کیا نصیب وشمناں میری لالہ کے ون خراب آنے والے ہیں!

mar<sup>r</sup>at.com

سیدشریف کی بیوی نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ توبہ کروا کیسی منوں
بات تم اپنی زبان سے نکال رہی ہو۔ تمہاری لالہ پر پاک روحوں کا سامیہ ہے بھی اس کے
خراب دن نہیں آسکتے۔ دراصل میری بات کا مطلب بیتھا کہ اس کی زعر کی کی باک ڈورکس
بالائی طافت کے ہاتھ میں ہے''۔

تھوڑی در کے بعد جب سنار کی بیوی اپنے گھر واپس گئی تو شوہر اس کا نہایت بے چیز سے انتظار کر رہا تھا۔ آج اس کا چہرہ بہت ملکفتہ تھا۔ اپنی خوشی کو صبط نہ کر سکا۔ نظر پڑتے ہی چیخ اٹھا۔

مبارک ہو چی ا بہت بی شا عار اور مجروے کے لائق برل گیا۔ یہاں سے سات میل

کے فاصلے پر نور الدین پور نام کا جو گاؤں ہے وہیں برادری کا ایک لڑکا ہے جس کی عمر پہیں
سال ہے۔ وریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ بہین بی سے اسے ایک پہنچ ہوئے نقیر کی صحبت
نصیب ہوگئ تھی۔ آئ تک اس نے گھر سے باہر قدم نہیں نگالا۔ محلے کے لوگ بھی اے نہیں
پہانے ۔ اپ باپ سے اس نے زرگری کا فن سکھ لیا ہے۔ گھر بی میں ہمنے بیٹے گزر بسر
کے لائق کما لینا ہے۔ اس کی صرف ایک بوڑھی ماں ہے مدت ہوئی باپ کا انقال ہوگیا۔
سارا گاؤں اس بات کا شاہد ہے کہ آئ تک اس نے کسی غیر عورت کونظر اٹھا کر نہیں دیکھا
ہے۔ بہت بی نیک پاک واس اور شرمیلا لڑکا معلوم ہوتا ہے۔ صورت شکل تو ایک پائی ہے
کہ دل میں بٹھا لینے کو بی جاہتا ہے۔ ویسے اس کے گھر میں وھن دولت نہیں ہے کین ہاتھ
پاؤں کا مضبوط اور صحت مند ہے اپنی ماں سے اس نے بھی کہد دکھا ہے کہ میرا بر ایک جگہ
تااش کرنا جس لڑکی نے ساری ذعر گی کی غیر مرد کا چیرہ نہ دو یکھا ہو''۔

تااش کرنا جس لڑکی نے ساری ذعر گی کی غیر مرد کا چیرہ نہ دو یکھا ہو''۔

ہوی مینفصیل معلوم کر کے باغ ہاغ ہوئی اس کا دل خوشی سے ناپینے لگا۔ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا۔

" ابغیر کسی چکیا ہٹ کے بیرشند منظور کر لیما چاہیئے۔ دھن دولت کوئی چیز نہیں ہے لڑکا کمرا ہے تو بہت کھے ہے۔ مالک کا نام کھرا ہے تو جمس اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک کا دیا بہت کھے ہے۔ مالک کا نام لیکر کل شیھ گھڑی میں منگنی کی رسم ادا کر آ ہیے''۔

میاں بیوی کے مشورے سے بید شتہ مطے پائمیا۔ دوسرے دن سنار نے منگئی کی رسم ادا کردی اور خوتی خوتی واپس لوث آیا''۔

marfat.com

سید شریف کی بیوی نے بھی اس رہنے کو بے حد پہند کیا۔

اڑے کی طرف سے شادی کے جملہ رسومات کا خرج مجمی سنارہی نے اپنے ذمہ لے
لیا تھا۔ اب دونوں طرف نہایت دھوم دھوم سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیس۔ سارے شہر
میں یہ خبر بجلی کی طرح مجیل مئی۔ بہت سے لوگ اعضیے میں اس خوش نصیب کو دیکھنے کے
لئے اس کے گاؤں پہنچ مجے لیکن تھر ہی دیکھ کر آنہیں واپس لوٹ آٹا پڑا۔

آئے سارے کم میں مرت و نشاط کی فصل بہار آگئی تھی۔ا کد سے باہر تک ہر طرف خوش کے شادیانے نئے رہے تھے۔ بڑی آرزوں کے بعد اکلوتی بٹی کی شادی کے بید دن نصیب ہوئے تھے۔ار مانوں کے بجوم میں آئے لالہ وابن بنائی جارتی تھی۔ایک مہینے تک بلدی کے ابٹن نے اسے آب زر کی طرح چیکا دیا تھا۔ فنکار مشاطا دُن نے جب اسے بنا سنوار کر جباری میں پہنچایا تو دیکھنے والوں کی آئے تھیں چکاچو کد ہوکے رو گئیں۔شفاف جمیل کی طرح چیکتی ہوئی آئھوں میں کاجل کی کیٹر کائی گھٹاؤں کے افق پر سفید افشاں کی جگرگاہٹ اور نظ چیکتی ہوئی آئھوں میں کاجل کی کیٹر کائی گھٹاؤں کے افق پر سفید افشاں کی جگرگاہٹ اور نظ میں سیندور کی لائی موسم برسات کے ڈو ہے ہوئے سورج کی تصویر اتار لائی تھی۔ ہزار اہتمام کے باوجود گھوٹھمٹ کا چکن اس ماہ وٹس کی چائی ٹی جائل فیس ہوسکا تھا۔فرط حیا سے جبکی ہوئی چکوں کا عالم سوئی ہوئی تیا مت کا سیح نمونہ تھا اور شادی کا سرخ جوڑا زیب تن کر لیلئے جبکی ہوئی چکوں کا عالم سوئی ہوئی تیا مت کا سیح نمونہ تھا اور شادی کا سرخ جوڑا زیب تن کر لیلئے اپنا گئا تھا کہ کسی لالہ ذار کی پری اثر آئی ہے۔

آج حسن و شاب کا عروج اس نقط انتها پر پہنچ کمیا تھا۔ کہ اجنبی نگاہوں پر پہرے بٹھا و سے صفح سے سے ایٹے وقت کی سینکڑوں مہلقا کمیں محروم واپس لوٹ کئیں جواس زہرہ جمال کا شہرۂ حسن من کرصرف ایک جھلک و سیمنے کا اشتیاق لے کر آئی تھیں۔ سید شریف کی بیوی کے سوا تھو تھی۔ ایک جھنے کی اجازت کسی کو نہتی۔

شام ہوتے ہی شہر کے معززین جمع ہونے گئے اب بارات کے خیر مقدم کی تیاریاں شروع ہوکئیں۔ فانوسوں کے نقاب میں جلتے ہوئے چاخوں کی لیمی قطار بارات کے آگے آ مے آھے جل رہی تھی۔ جونمی بارات دروازے پر پہنچی دولہا کو دیکھنے کے لئے ہزاروں شاکفین کا مجمع ٹوٹ پڑا۔ دیکھنے والوں کواس سے زیادہ اور پچھ تظر نہیں آیا کہ پچولوں کی اڑیوں میں ایک شرم و حیا کا مجمد جھوئی موئی کی طرح سمٹا ہوا تھا۔ سب سے پہلے عورتوں نے ہندو دھرم کے مطابق دولہا کی آرتی اتاری اس کے بعد منڈ پ میں ایک مطابق دولہا کی آرتی اتاری اس کے بعد منڈ پ میں ایک محضوص جگہ براسے بھا دیا گیا۔

mar<sup>f</sup>at.com

رات ڈھل کی تو شمرے سب سے بڑے پنڈت نے چند اشلوک، پڑھ کر دولہا اور رابن کے درمیان بیاہ کا رشتہ جوڑ دیا۔

کتے ہیں کہ آری درش کے دفت کا منظر بڑا ہی رو مان انگیز تھا۔ پہلی مرتبہ آئینے کے اندر دلہانے ایک زہرہ جمال دوشیزہ اور پارسا دہن کے چبرے کا عکس دیکھا تھا۔ دونوں ہی اپنی ابنی جگہ پرحسن و زیبائی کے تیر و ترکش سے مسلح تھے۔ دونوں میں سے کسی کا وار خالی نہیں گیا۔ ایک دوسرے کے نشتر سے دونوں گھائل ہو کررہ مجے ۔ داوں کے نازک آئینے نظر

کی چوٹ سنجال نبیں سکے۔شیشہ ٹوٹے کی آواز کان میں آئی اور آسمیس بند ہوگئیں۔

دوسرے دن دو پہر ڈھل جانے سے بعد رضتی کی تیاریاں شروع ہوگئیں۔ دولہن کی پاکی دروازے پر لگا دی گئے۔ جس لاڈلی بٹی کو بیس سال تک پلکوں کے سائے بیس پالا تھا آج اسے جدا کرتے ہوئے مال کا کلیجہ پیٹا جارہا تھا۔ رخصت کی گھڑی قیامت ہے کم نہیں متنی۔ باب کوشش برغشی آ ربی تھی مال شدت کرب سے یا گل ہوگئی تھی۔

سید شریف کی بیوی لالدکوایے بازوؤل کی گرفت میں دردازے تک سالے تی رہ پہ باتھ رکھ کر کر بلا والے سرکار کی د بائی دی اور یا کئی میں سوار کردیا۔

آ ہ و نالدادر کریے بھا کے شور میں لالہ پرائے تھرکے لئے رخصت ہوگئے۔ کہاروں نے رہن کی یالی اٹھائی دولہا کی سواری آ سے پیزے گئے۔

جب سے ایک فریب سنار کے ساتھ لالہ کی شادی کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہوا جا کیردار کی راجیوتی بوی غیظ وحسد کی آگ میں جل رہی تھی۔

آج آتن انقام كے بحر كنے كاون تفاق جي سے اس كے ہركارے من من كى اخراد كارے من من كى اخراد كى من من كى اخراد كى من من كى اخراد كى اللہ كار من من كى اخراد كى اللہ كار من كے مورج اخراد كى اللہ كار كار الله كار كى كار كى اللہ كار كى جائے كى۔

یے خبر سنتے بی راجیوتی کا چہرہ تمتما اٹھا تیوری پڑھاکر اس نے اپنے جوان بیٹے سے کہا تیری رگوں میں راجیوت کا سچا خون ہے تو آج سورج ڈو بے سے پہلے سار کی بیٹی کی پاکی راج کل کے دروازے پر لگ جائے۔ کمان سے لکلا ہوا تیرواپس ہوسکتا ہے لیکن راجیوت کی متم واپس نہیں ہوسکتی'۔

بنے نے فاتحانہ تیور کے ساتھ جواب دیا۔ سی طرح کا چنا مت کرو ماں! ساراا نظام

marrat.com

ممل کرلیا گیا ہے۔ نورالدین پور کے رائے میں جو گھنا جنگل پڑتا ہے وہاں ہتھیاروں سے مسلح ہوکر ہمارے سیائی چینے ہیں۔ میں بھی چند سپاہیوں کے ساتھ وہیں جارہا ہوں انتظار کروشام ہوتے ہوئے پاکی راج محل کے دروازے پرلگ جائے گی۔

نورالدین پورے میل بحر کے فاصلے پر ایک گفتا جنگل پڑتا تھا جس کی امبائی آ دھ میل اور عرض تین میل کا تھا۔ سورج کی کلیے تیزی سے افق کی طرف ڈھل رہی تھی۔ کہار دولہا اور ولہن کی پاکلیاں لئے ہوئے استے تیز قدموں سے چل رہے تھے کہ باراتی بیچھے رہ گئے۔ جونبی نیچ جنگل میں پنچ قریب ہی ہے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آ واز سنائی دی اور پلک جمپکتے تھی تھوار چیاتے ہوئے وی پندرہ کڑیل جوانوں نے پاکلیوں کو گھیرلیا۔ کہارا پی جان کے خوف سے بیا تھاشہ یاکی چھوڑ کر بھاگ میے

سنسان جنگل میں دو منفی جانوں کا اب کوئی محافظ نہیں رہ عمیا تھا۔ جا گیردار کا بیٹا شراب میں بدمست تھا۔ تریب آ کراہیۓ ساتھیوں کولاکارتے ہوئے کہا۔

ان دونوں پالیوں کو اٹھا کر جنگل کے اندر فوراً لے چلو۔ عام را ہگذر پر رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہیں دولہا کا کام تمام کرئے ٹی تو بلی ہوگئی تھی د مائے گا۔ اپنا تھا۔ ہوش جواب دے چکے تھے۔ یہ خونناک آ واز سٹے ہی لالہ کا خون موکھ گیا۔ سب سے زیادہ ناموں کی فکر تھی جان کے لائے الگ پڑے ہوئے تھے۔ دولہا اپنی یا گئی سے جست لگانا چاہتا تھا کہ دو سپاہیوں نے اسے ری سے جگڑ کر ہا ندھ دیا اور نہایت مرحت کے ساتھ دونوں پاکیوں کو اٹھا کر جنگل کے اندر لے چلے اور بھے جنگل ہیں پہنی کر مرحت کے ساتھ دونوں پاکیوں کو اٹھا کر جنگل کے اندر لے چلے اور بھے جنگل ہیں پہنی کر سے جائز ہوں کے درمیان آخیں رکھ دیا۔ اس کے بعدری ہیں جگڑے کہوئے دولہا کو پاکی سے بہر نکالا اور اسے تل کرنے کے لئے دو سپاہی تکوار لے کر کھڑے ہوگئے۔ تکوار اٹھانا ہی چاہتے نہیں رکھ کے دولہا کو پاکی سے باہر نکل آئی اور انکے مظلوم نے تھے کہ لالہ از رامنظری تا ب نہ لاکی وحشت اضطراب میں پاکی سے باہر نکل آئی اور انکے مظلوم نہیں دکھ سکوں گئی۔ نہیں دکھ سکوں گئی۔

لالہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ہیب جمال سے قاتلوں پر سکتہ طاری ہوگیا ہاتھ لرز کئے ادر آلموار جموت کر کر پڑی اتنے میں جا گیردار کا جیٹا نشے کی حالت میں لالہ کے قریب پہنی گیا اور خوش سے جموعے، ہوئے کہا۔

marfat.com

اب اس وفت ہے تمہارا تی میں موں۔ مجول جاؤ اپنے اس بی کوجس نے میری راہ میں حائل ہوکر اپنا خون حلال کر لیا۔

یہ کہتے ہوئے وہ لالہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہی جاہتا تھا کہ بے ساختہ لالہ کے منہ سے ایک چیخ نکل پڑی۔

''يا حسين! ميري لجا كو بجاؤ'' \_

یے کلمہ س کر جا گیردار کا بیٹا غصے سے تلملا اٹھا اور دانت پستے ہوئے کہا۔ ہندو دھرم کی اڑکی ہو کرمسلمانوں کے دیوتا کو پکارتی ہے۔ دیکتا ہوں کون تجمیے اور تیرے پی کو میرے ہاتھ سے بچاتا ہے۔

یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے سپاہیوں کولاکارا۔اب دیکھتے کیا ہو تکوار اٹھا کر اس کے
پی کے دوکلڑے کر دو اور اس ادھرمی لڑکی کو شینجے میں کس کر گھوڑے پر با عمدہ دو۔اب پاکلی
پرلا دکر لے جانے کا وقت نہیں ہے۔ مال کو بچن دے چکا ہوں کہ سوری است ہونے سے
پہلے پہلے راج محل کے دروازے پر سنار کی بٹی پہنچ جائے گا'۔

اس کی آزاز پر سپائی سنجل کر کھڑ ہے ہو گئے اور زیبن پر گری ہوئی تلوار کو دوہارہ اٹھا

الیا۔ ادھر دو سپائی رسیوں کا فکنچہ لے کر لالہ کے قریب پہنے گئے گئے امیدوں کا چراغ گل ہونے
میں اب صرف پلک جمیکئے کی دیر تھی۔ لالہ کا دل ڈونتا جا رہا تھا۔ تلوار اٹھ چکی تھی۔ فائولہ
میں کئے والے ہاتھ لالہ کے جم کے قریب پہنے بچکے تتے امیدوں کے خون کے ساتھ انظار
کی گھڑی ختم ہو چکی تھی اور اب کر بلا والے سرکار کی نیبی امداد کے بیتین کا آ جمینہ ٹوٹے بئی
والا تھا کہ اچا تک فضا میں ایک بخلی کو تدی ایک تلوار پہنی اور کڑئی ہوئی وحمک سے آ تکھیں
بند ہوگئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آ تکھوں کے بٹ کھلے تو زیبن پر پندرہ لاشیں تڑپ ربئی
منسی رسیوں میں جکڑے ہوئے شو ہر کی گر ہیں کھل چکیں تھیں اور وہ کھڑ اسکرار ہا تھا۔
مذہبہ عقیدت کی بے خودی میں لالہ اور اس کے شوہر کی پیٹانیاں حسین کے خدا کا تجدہ
شکر اوا کرنے کیلئے بے ساخنہ زمین پر جمک گئیں۔ کربلا والے سرکار کی چکتی ہوئی تلوارے کافر
تئیسین قبل ہوئے لالہ اور اس کے شوہر کا آبائی کفر بھی تن ہوئے رہ گیا تھا'۔

اب ان کے سینے میں ایک مومن کا دل جمکار ہا تھا۔

جان کے خوف سے بھا کے ہوئے کہاروں نے نورالدین پور پہنے کر سارا ماجرہ کہد

marfat.com

نایا۔ خبر سنتے ہی سارے گاؤں میں کہرام بریا ہو گیا بیل کی طرح سارے علاقے میں اس واقعہ کی خبر پھیل گئے۔ جس نے جہاں سنا وہیں سے جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ سنار اور اس کی بیوی کو جب اس حادثے کی اطلاع ملی تو وہ شدت کرب سے باگل ہوگئے اور کلیجہ پہنتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے۔ جہاں بیدواقع پیش آیا تھا۔ لالہ کی ساس بھی بین کرتی ہوئی وہاں پہنچ گئے۔ دہاں بیدواقع پیش آیا تھا۔ لالہ کی ساس بھی بین کرتی ہوئی وہاں پہنچ گئے۔ دم میں ہزاروں افراد کا میلہ لگ گیا تھا۔ ہر مخص اس واقعہ کے اضطراب سے بہنے تھا۔ سید شریف کی ہوئ بوئ بھی افران و خیزان وہاں پہنچ گئی تھی۔

پالکیوں کی تلاش میں لوگ مشعل لے کر جنگل کے اندر تھس مجے۔ کافی مسافت طے کر لینے کے بعد ایک جگہ جھاڑیوں کے جینڈ میں آھیں کوئی چیکی ہوئی چیز نظر آئی۔ وہاں پہنچ تو سب پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہوگئ۔ پالکیاں خالی پڑی ہوئی تھیں جھلے ہوئے چہروں کے ساتھ زمین پر لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ رسیوں کی کمند الگ پڑی ہوئی تھی۔ چہروں کے ساتھ زمین کی لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ رسیوں کی کمند الگ پڑی ہوئی تھی۔ تھی۔ تھی۔ تھی۔ تیمہ نہیں تھا۔ جیرانی کے عالم میں لوگ آئی۔ آئیس بھاڑ بھاڑ کر اوھر اُدھر و کھ رہے تھے۔ کہ چند ہی قدم کے فاصلے پرسید شریف کو سرخ بیرائیں کی ایک جملک نظر آئی۔

مشعل کے كرا مے بر مے تو ديكها كدوولها اور دلبن زمين بر ماتھا فيكے بوتے سجدے

کی حالت میں بے خبر پڑے ہیں۔

وفور جیرت میں منہ سے چیخ نکل بڑی دولہا و دہن مل مجئے۔ اس آ واز پر سب لوگ رو جیرت میں منہ سے چیخ نکل بڑی دولہا و دہن مل مجئے۔ اس آ واز پر سب لوگ رہے تاہ دوڑ بڑے۔ نبض ریکھی تو جل رہی تھی۔ نیم بے ہوشی کا عالم طاری تھا سنار اس کی بوی اور دولہا کی ماں جوڑے کوسلامت یا کرخوش سے یا گل ہو کئے تھے۔

طلعم ہو شریا کی طرح یہ واقعہ پر اسرار ہوگیا تھا۔ جرت کی گرہ کھولنے کے لئے فاہری اسباب کی کوئی کری نہیں مل رہی تھی۔ ہوش آنے کے بعد بھی دولہا اور دولہان کے فاہری اسباب کی کوئی کری نہیں مل رہی تھی۔ ہوش آنے کے بعد بھی دولہا اور دولہان کے عالم میں ہے۔ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ فورا ہی انہیں باکلی پر لا دکر جو نپور لا یا گیا۔ رات بھی چکی تھی لیکن کی ہزار آ دمیوں کا جموم سنار کے دروازے پر تھٹھ باند سے کھڑا تھا۔ وہ دولہا اور دولہان کی زبان سے واقعہ کی جیرت آگیز تفصیل معلوم کرنے کے اند رجین ہے۔

ابنی مانوس بناه گاه میں پہنچ کر لالہ اب بوری طرح ہوش میں تھی۔ دولہا بھی سکتے کی

mar<sup>c</sup>at.com

مالت سے باہرالل آیا تھا۔

ماں سے برداشت نبیں موسکا تو اس نے لالہ سے دریافت کیا۔ بینی ا کیا داقعہ پیش آیا کھوتو سنا دو۔عمل کام نبیس کر رہی ہے۔ دماغ پیٹا جارہا ہے'۔

لالد نے شندی آ و بحرتے ہوئے ایک ایک کرے سارادا قدسنایا۔

سرگزشت کا آخری حصہ بیان کرتے ہوئے رفت انگیز جذبات کے تلام میں دوب منی۔ بری مشکل سے میدالفاظ اس کے منہ سے نکل سکے۔

کربلا والے سرکار کو آواز دیتے بی برق آسا ایک تلوار چکی ایک بلی کوئدی اور دہشت سے آسے معلوم نہیں ا

کے دریے بعد آتھوں کے بٹ کھلے تو اتنا ویکھا کہ زمین پر بے جان لاشوں کاڈمیر لگا ہوا تھا اس کے بعد ہم لوگ مجد وشکر کے لئے زمین پر گر بڑے۔

کہانی بہاں تک پہنچ ہائی تھی کہ جذبات میں ایک بیجان بریا ہو گیا۔ حسین کے نعروں سے سازے کمر میں ایک بیجان بریا ہو گیا۔ حسین کے نعروں سے سازے کمر میں ایک کبرام بچ گیا۔ بے خود ک کے کیف میں لالدی مال کمڑی ہوگی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر چیج پڑی "۔

حسين! تم يج تمبارا دهم سيا اورتمبارے جس نانا جان نے تمباری آتما كو اتحاد كى

جش ہے وہ ہے۔

خسین! تم محواہ رہنا کہ آج سے میں تمہارے نانا جان کا دھرم تبول کرتی ہول۔ آج ایک ایمان واسلام کی سچائی کا آفاب سوانیزے یہ چک رہا تھا۔ واقعات کے راویوں کا کہنا ہے کہاں وان دولہا اور دولہن کے متعلقین کے علاوہ ہزاروں افراد کربلا والے سرکار کی میکنوں سے مشرف بداسلام ہو گئے۔

منظرین نے بھی مان لیا کہ خاصان خدا کی غیبی جارہ کری کا عقیدہ کوئی فرضی کہائی نہیں ہے انک نے دیرہ جادید حقیقت ہے۔ دل اگر بے بیٹی کے آزار میں نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے فکست نہیں دے گئے "۔

ول ہی ڈیوئے ول ہی ترائے ول دوست نہ ول سا وحمن

\*\*\*\*

marfat.com

## ایک دو شیزه

پنڈت الدرام کای کے پنڈتوں کا ایک نہاہت مشہور گھرانہ تھا۔ اطراف ہند کے سیکڑوں یاتری ہر وقت اس کے مہمان خانے میں مجرے رہجے تھے۔ جائیداد بھی انہی خاصی تھی۔ ہرادری کے لوگ بھی اعتماد کی نظر سے دیکھتے تھے۔ کم و بیش سارے بناری کے لوگ پنڈت ہی کو جائے تھے۔ شم و بیش سارے بناری کے لوگ پنڈت ہی کو جائے تھے۔ شہرت کی یوی وجہ یہ تھی کہ ہزار تمناؤں کے بعد اُدھ عرعم میں ان کے ہاں ایک پکی پیدا ہوئی۔ پکی کیا تھی جمال و زیبائی کی مورت تھی۔ مال کی مامتا اور باپ کی شفقت کہاں نہیں ہوئی لیکن اس گھر کا قصہ بڑا عجیب و فریب ہوگیا تھا۔ مسح اُٹھ کر بیب کی شفقت کہاں نہیں ہوئی لیکن اس گھر کا قصہ بڑا عجیب و فریب ہوگیا تھا۔ مسح اُٹھ کر کے جب تک می چیز کو دیکھنا حرام بھیجے تھے۔ پکی نے بیب تک ماں پاپ اپنی پکی کا مذہبیں دیکھ لیتے تھے کی چیز کو دیکھنا حرام بھیجے تھے۔ پکی نے بیب تک ماں باپ اپنی بکی کا مذہبیں دیکھ لیتے تھے کی چیز کو دیکھنا حرام بھیجے تھے۔ پکی اتالیش مقرد کر دیکے بیب ہی شمت و زرخ کی دل کئی کے ساتھ ساتھ ساتھ مشل و ذہائے بھی اسے فضب کی لی تھی۔ گئے۔ قامت و زرخ کی دل کئی کے ساتھ ساتھ مشل و ذہائے بھی اسے فضب کی لی تھی۔ پر دور گاہ ہوگئے۔

جودہ برن کی طریف بھی جہا ہے ہوئی ایسان کے علم و کھال کی جا تھ فی دور دور تک مجیل گئی میں۔ حسن کی شہرت کے ساتھ ساتھ اب اس کے علم و کھال کی جا تھ فی دور دور تک مجیل گئی تھی۔ مبح کے تڑکے جب وہ گئا اشنان کرنے کے لئے نکلتی تھی تو را گلذر میں سینکڑوں پروانے اپنی آئی تعمیں بچھائے کھڑے رہتے تھے۔ حیا اور پارسائی کی وہ ایک مجسمہ تھی۔ گھر سے نکلتے دفت پکوں کی جو چلین گرتی تھی تو وہ گھر ہی واپس آ کر اوپر اٹھتی تھی۔ گھاٹ یا رائے پر بھی نظر اٹھا کر اس نے کسی کونہیں دیکھا تھا۔ سال میں ایک بار وہ ہنو مان مندر میں بوجا کے موقعہ پر وہاں تل رکھنے کی جگہ نیس رہتی تھی۔ دور دور سے نادیدہ عشاق اس کے خرام ناز کا محشر دیکھنے کے لئے مندر کے آس باس بجاری دور دور سے نادیدہ عشاق اس کے خرام ناز کا محشر دیکھنے کے لئے مندر کے آس باس بجاری کے بھیس میں وہاں جمع ہوجاتے تھے۔

mar<sup>f</sup>at.com

متھرا اجودھیا اور ہندو دھرم کے تمام بڑے بڑے شہروں سے پیغام نکاح کا تانا بندھا رہتا تھا۔لیکن مال نہیں چاہتی تھی۔ کہاس کی لاڈلی بٹی ایک لیے کے لئے بھی اس کی پکول کی چھاؤں سے اوجھل ہو۔ وہ کوئی ایسا پر تلاش کرتی تھی جو ساری خوبیوں سے آ راستہ ہونے کے ساتھ ساتھ کھر داماد بننے کے لئے بھی تیار ہو۔ اس لئے جتنے بھی رشتے آتے تھے۔ انہیں مستر دکر دیا جاتا تھا۔ مال باپ بیار سے اپنی بٹی کوشکنٹلا کہتے تھے بڑے ہونے بر بین سر بھی نام سب کی زبان پر جاری ہوگیا۔اب شکنٹلا کا نام گھر بی کے لوگوں کی زبان پرنہیں تھا۔ دور دور دور تک شکنٹلا کے نام کی شہرت پہنچ جھی تھی۔

ٹھیک انہی ونوں میں حضرت اور تگ ذیب کی حکومت کی طرف سے اہراہیم خال نای ایک شخص بناری کا کوتوال مقرر ہو کر آیا تھا۔ ابھی اسے آئے ہوئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ سارے بناری میں اس کے خلاف وہشت بھیل گئتی۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک نہایت خالم اور عیاش فخض تفا۔ استے وہد ہے رہتا تھا کہ کوئی اس کے خلاف پرنہیں مارسکنا تھا۔ اسک ہولناک نگاہوں کی ذو سے کسی ٹوشنفتہ کلی کا نئی لگانا بہت مشکل تھا۔ اس کے جاسوی گلی گلی ہولناک نگاہوں کی ذو سے کسی ٹوشنفتہ کلی کا نئی لگانا بہت مشکل تھا۔ اس کے جاسوی گلی گلی جائی ہولناک نگاہوں کی ذو سے کسی ٹوشنفتہ کلی کا نئی نگلتا بہت مشکل تھا۔ اس کے جاسوی گلی گلی جائی گلی ان انداز میں کوتوال کو میراطلاع بہم پرنیجائی '۔

حضور ناحق پریشان ہیں اپنے وقت کا سب سے چکتا ہوا ہیرا تو ای بناری ش موجود
ہولگ کہتے ہیں کہ پنڈت لالہ رام کی بیٹی شکنٹلا اس کول کا پھول ہے۔ جو سارے جمیل
میں ایک ہی کھلتا ہے۔ شہر کا بہت بڑا حصہ اس کے کاکل و رخ کا امیر ہو چکا ہے۔ میج سے
مثام تک نہ جانے کتنے گھاکل اس کی گلی کا چکر کا شخے ہیں اور اس دیوار سے اپنی آ تکمیں
سینک کر چلے آتے ہیں۔ وہ چلتی ہے تو قدموں کی آ ہٹ سے تیامت جاگ اشتی ہے۔ اس
کی خمار آلود آ تکموں میں جسے سے خانہ تیرتا رہتا ہے۔ بھی وہ اپنی زفیس بھیر دیتی ہے۔ تو
ہر طرف کانی کھاؤں کا موسم امنڈ نے لگتا ہے۔ اس کا ایک جسم نہ جانے کئے ناسوروں کا
ملاح ہے۔ اس کے روپہلے بدن کی رگھت آئی تھری ہوئی ہے جیسے کی نے چا عرفی کا غازہ
مل دیا ہو۔

یدین کر کونوال کے مند میں پانی آ عمیا۔ حرص و ہوس کا شیطان اس کی آ تھوں میں ناچنے لگا۔ اس کی قطوں میں ناچنے لگا۔ اس کی نظرت کی ورعد کی اب برہند ہوتی جارہی تھی۔ ایک بدمست شرانی کی طرح

marfat.com

بہکتے ہوئے انداز میں کہا۔

تم اس کے گھر کامیح صبیح پیتہ معلوم کرکے آ و اور بیبھی خبر لے کر آ وُ کہ وہ اپنے گھر سے باہر کب نکلتی ہے''۔

دوسرے دن جاسوسوں نے ساری تغییلات معلوم کرکے کوتو ال کو بیاطلاع دی۔
''کاشی کے فلاں محلے میں بالکل لب دریا اس کا محر ہے۔ بالکل مبح سویرے وہ گنگا اشنان کرنے کے لئے اپنے محر سے باہر تکلتی ہے۔ رات اور دن میں اس کے محر سے نکلنے کابس یہی وقت ہے'۔

آج کئی دن سے پنڈست لالہ رام کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ آتھوں کی نیند بھی اڑ کئی تھی۔ کھاتا بینا بھی چیوٹ گیا تھا۔ بیوی الگ پریشان تھی۔ شکنتلا الگ متفکر تھی۔

تھی وہ کسی کو نہ بتاتے تھے۔ بہت ہو چھنے پر بس سے کبدکر فاموش ہو جاتے تھے کہ طبیعت اچھی نہیں ہے۔ بہانہ چھپ طبیعت اچھی نہیں ہوتی تھی کہ یہ بہانہ چھپ طبیعت اچھی نہیں ہے۔ بیاری کی علامت بھی کہیں سے فلا برنہیں ہوتی تھی کہ یہ بہانہ چھپ سکے۔ بالا خر ایک دن ماں بیٹی دونوں بعند ہوگئیں۔ کہ آ ب اپنی پریشانیوں کی مجمع میں وجہ بتائے۔ میں نے آپ کوکیا کہا ہے؟ کس فکر میں آپ شب وروز غلطاں رہتے ہیں۔

بہت دریک تو پیڈت نے منبط کرنے کی کوشش کی۔ جبغم کادباؤ قابوسے باہر ہوگیا تو بچوٹ بچوٹ کر رونے لگا۔ مال جی بھی اپنے تنبک منبط نہ کرسکیں ہے اختیار ان کی "آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوگئے۔

بردی مشکل سے پنڈت نے اپنے دل پر قابو حاصل کی اور طبیعت تھم جانے کے بعد اصل واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔

" بہاں کے کوتوال کے متعلق ہوئی پرتی اور عیاش مزاجی کی جو واستا ہیں شہر میں مشہور ہیں وہ تم بھی جانتی ہو۔ اب بہو بیٹی کی آ برواس کے حرص و آ زکی ورندگی سے محفوظ نہیں ر سی کے خرص و آ زکی ورندگی سے محفوظ نہیں ر سی کی ہے۔ جب تک کہ وہ عفت وعصمت کا کوئی تازہ خون نہیں کر لیتا۔ اس کی رات چین کی ہے۔ جب تک کہ وہ عفت وعصمت کا کوئی ایبا برطینت شقی القلب اور بدمست فر مانروا سے نہیں گئی ہے۔ آ ج تک ہوارے بتارس میں کوئی ایبا برطینت شقی القلب اور بدمست فر مانروا نہیں آ ج سی سے بے چین ہیں۔ کی کو کی معلوم؟"

ابھی میبس تک بات پیچی تھی کہ وہ پھر پھوٹ پڑا اور پھر روتے روتے اس کی جپکیاں

mar at.com

بنده تنس - مال بین پر ایک سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ وہ بخت جیران تمیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ کی مدے نے اس طرح ممائل کر دیا ہے۔

، تھوڑی در کے بعد جب کچھ سکون مواتو پھراس نے سلسلہ بیان کا آغاز کیا۔

آج چھٹا دن ہے کہ اس کے دوسیای بنگلے ہر آئے تھے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ كوتوال صاحب نے آپ كو بلايا ہے۔ بيخبر ياكر ميرا كليج سوكھ كيا۔ اس كئے كه اس ستكدل کی سرشت سے واقف ہوں۔ بہر حال اس کی حکومت ہے۔ جارونا جار مجھے جانا ہرا۔ لرزتے کانے جب میں اس کے سامنے پہنچا تو اس نے اپنی کھڑی کھڑی موجھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے ایک تخت پر میضنے کا اشارہ کیا اس کے سابی حبث ید مجے تو اس نے مجھے کاطب کرتے ہوئے کہا۔

جھے خبر ہے کہ شکنتلا تام کی تمہاری بنی ہے۔ وہ عمر کے اس حصے میں داخل ہوئی ہے۔ جب كدكى كے كمرى زينت بے۔ يس حميس علم دينا موں كداس كى دولى ساكر ميرے وروازے ہے جہنے دو۔

پندت نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہاس کی بدیات س کر میں ہے اختیار رونے لگا۔ باربار بھے اسینے خاعدان کا ناموس یاد آربا تھا۔ بار بار جس سوچھا تھا کہ آ بروسب سے زیادہ میتی چیز ہوتی ہے۔اس کے لث جانے کے بعد اب میرے یاس رہ کیا جائے گا؟ روتے روتے میرا حال برا ہوگیا مراس فالم کو ذرا ترس ندآیا۔ جھے ای حالت اضطراب میں وہ میموڑ کرا تھا اور کہنا ہوا جلا کمیا۔

ایک ہفتے کی مہلت حمہیں دیتا ہوں۔ اگر اس مدت میں مشکنتا کی ڈولی میرے دردازے برئیس کی تو یادر کھنا میں اے سیائی سیج کراے اے بہاں افعوا منکواول کا۔ کان کول کرس لوکہ بناری کے سب سے بڑے حکران کی زبان کے الفاظ ہیں۔ کمان سے لکا موا تیروالی لوث سکتا ہے۔ مرمیری زبان کے بالفاظ والی تبین لوث عظم "-

كبانى كة خرى عصم من وينج وبنج يتدت كاحال قابوت بابر بوكيا اب المحرب و ماتم میں مال بنی بھی بوری طرح شریک ہوگئیں۔عورت کا دل بوئی نازک ہوتا ہے اور وہ بعی مال کی مامتا! من کا کی امرول کی طرح طوفان کا ایک علام بریا ہو گیا۔

ماں کا دل اس وحشت ناک صدے کی تاب شداد سکا۔ وہ فرط عم سے بیہوش ہوگئ۔

marfat.com

مشکنتلا اپنی ماں کی بیر حالت و کیو کر پاکل ہوگی۔ جلدی سے اٹھ کر منہ پر پانی کا چھینٹا دینا شروع کیا۔ کچھ در کے بعد مال کوہوش آسمیا۔

پندت کی آمکھوں کا آنسو ابھی مذب تبیں ہوا تھا کہ اس نے پر برآئی ہوئی آواز

میں کہا۔

ایک دن کی مہلت باتی رہ گئی ہے۔ جتنا رونا ہے رولو کل اس کے سیابی آ کر ہماری بینی شکنتال کو ہمیشہ کے لئے ہم سے چھین لے جا کیں گئے۔آ ال کل ہمارے کھر سے شکنتالا کی ہمیشہ کے لئے ہم سے چھین لے جا کیں گئے۔آ ال کل ہمارے کھر سے شکنتالا کی ارتبی اُ منے گی۔ ہماری آ رز دول کا جہن تاراح ہوجائے گا۔ کیول نہ ہم کل سورج طلوع ہونے ہے۔ بہلے گنگا کی لہروں میں ڈوب جا کیں۔

یہ کہتے ہوئے عالم وحشت میں اٹھ کر بھا گنا ہی جا ہتا تھا کہ ملکنتلا اس کے قدموں استعنی

" با پوجی ای شاند تو ژورونت سے پہلے ہمیں پیٹیم نہ ہناؤ۔ بھلوان کی کریا ہوگئی تو ہے گرہ کٹ جائے گی۔ اور مان لواگر وہی وقت آ گیا تو ہم سب کے سب ایک ساتھ ہی گنگا جی ک چرنوں میں ایتا شرن بنا کمیں سے"۔

بی نے امرار کر سے اپنے باپ کو خود کئی سے روک دیا۔ اس کے بعد بھار کر سمجھانے کی۔ بابی بی آ پ اٹنا فراش نہ ہوں۔ تدبیر کے ہتھیار سے تلوار کی دھا بھی بیکار ہوجاتی ہے۔ آ پ کل منح کو کو آوال کے پان جائے اور اس سے کہنے کہ شکنتگا کی ڈولی سجانے کے لئے ہمیں ایک مہنے کی مہلت دے۔ آ فر بیٹی کوشن کے کیڑے پر ہم کیسے رخصت کر دیں۔ لئے ہمیں ایک مہنے کی مہلت دے۔ آ فر ہمارے بھی کچھ ارمان ہیں۔ زیادہ نہ سمی تو کھے نہ کچھ آوال میں۔ زیادہ نہ سمی تو کھے نہ کچھ آوال میں۔ زیادہ نہ سمی تو کھے نہ کچھ آوال میں مرا ای ہوگا ۔

باپ نے پوچھا۔ مان لو! اس نے مہلت دے دی تو پھر ایک مہینے کے بعد کیا ہوگا جو کام اس وقت ہمیں کرنا ہے وہ آئ بی کیوں نہ کر ڈالیں''۔

بی نے آسمیں نیمی کے ہوئے جواب دیا۔ ایک مینے میں حالات برل جائیں کے۔ بایوجی اوہ شاخ ہی ندرہ کی جس پر آشیانہ با عرصے کی نوبت آئے۔ بہتر ہے آپ ہم سے اس کی تفصیل نہ یو چھتے۔

دوسرے دن کوتوالی میں سیابیوں کا دستہ تیار بی کمڑا تھا کہ بانینے کا نینے پنڈت جی

marfat.com

النائج کے۔ کوتوال نے ویکھتے ہی وریافت کیا۔

منکنتلاکی ڈولی کہاں ہے۔ پندت نے ارزتے ہوئے جواب دیا۔

حضور! ووتو آپ کے چرتوں میں آنے کے لئے بالکل تیار ہے۔ مگر ماں باپ اس کو تن کے کپڑوں پر کیسے رخصت کر دیں۔ پچھ تو اس کی ڈولی سجانے کے لئے ہمیں کرنا ہی جائے۔ اس لئے سرکار ایک مہینے کی مہلت ہمیں پروان کریں تا کہ ہمیں بھی اپنے دل کے ار مان نکا لئے کا پچھ موقع مل سکے۔

یے غیر متوقع جواب من کر بڈھے کوتوال کا چیرہ کمل گیا۔ اس نے خوشی کے زنگ ہیں اب دیا۔

منرور تہمیں ایک مہینے کی مہلت ملے گی۔لیکن اس کے بعد اب مدت میں کوئی توسیع نہیں ہو سکے گی۔اس لئے جو تیاری کرنی ہے۔اس مدت میں کرلواور دیکھو! اس سلسلے میں میری مدد کی بھی کوئی منرورت ہوتو میں ہر طرح تیار ہوں''۔

بنڈٹ یہ جواب لے کوخوشی خوشی کھر واپس لوٹا اور اپنی بنی کو سارا ماجرا کہہ سایا۔
مہلت کی خبرس کر شکنٹلا کے دل میں امیدوں کے چراغ جل انتھے۔ اسے اپنے تنبک اس
مصیبت سے نجات پانے کے لئے کافی موقعہ ل کیا تھا۔ ویسے باپ کے دل کا بوجہ بھی کچھ
ماکا ہو گیا تھا کہ وقتی طور پر ایک باڈئل گئی۔

دوسرے دن محکنتال نے اسے باب سے کہا۔

پتائی! مغل شنم ادے جس طرح کا لباس پہنتے ہیں۔ بالکل ہو بہوای طرح میرے
لئے بھی دوجوڑے تیار کرا دیجئے۔ چوڑی دار پانجامہ انگر کھا نما قبا۔ کمر میں زریں پڑکا اور
کخواب کا سفید عامہ۔ باپ نے ایک دو روز میں شکنتگا کی بیفر ماکش پوری کر دی۔ لیکن باپ
سخت جیران تھا کہ آخر مرددل کا پیرائی لیکر وہ کیا کرے گی۔ بٹی نے تفصیل پوچنے سے
چونکہ منع کر دیا تھا۔ اس لئے اس کی زبان پچھ دریا فت کرنے کے لئے کھل نہیں رہی تھی۔
مارا سامان کھل ہو چکنے کے بعد اس نے تیسرے دن دات کے وقت اپنے مال باپ
کو فیصلہ کن انداز میں کہا۔

اب میں آج رات کے کس صصی اٹی مہم پر روانہ ہورہی ہوں۔ ٹھیک ایک مہينے سے دو دن پہلے واپس آ جاد س کی ۔ اس درمیان میں آپ لوگ کسی متم کی چتا نہ کریں گے۔

marfat.com

میں جہاں بھی رہوں کی محفوظ رہوں گی۔میری گشدگی کا بدراز بھی کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا جائے۔ مجھے پورا دشواس ہے کہ میرا بیسٹر ضائع نہیں ہوگا''۔

ا تنا كه كراس نے اپنے مال باب كے پاؤل جيموئے اور اپنی خواب گاہ میں جل مئی۔ رات كے پچھلے پہر اس نے چو پال سے اپنا سد حایا ہوا تیز رفنار گھوڑا كھولا۔ سنر كے لواز مات سے اسے آراستہ كيا اور اس پر بيٹھ كر ايك طرف روانہ ہوگئ۔

آج جمعہ کا دن تھا بھارت کی راجد حاتی مسعید کی طرح سے چہل پہل مجی ہوئی سے حکی طرح سے چہل پہل مجی ہوئی سے گئی گئی سے علماء و مشاکُ کی پالکیوں کے جلوس جامع مسجد کی طرف روانہ ہور ہے تھے۔ علم و نقدس اور طہارت وعرفان کے نورانی چبرے ستاروں کی طرح جامع مسجد کے فرش پر بجمر صحنے ہتھے۔ کی عمر صحنے ہتھے۔

لال قلعہ کے کنگورے سے پہلی توپ سر ہوتے ہی زریں پوشاک میں تقیبوں کے دستے باہرلکل آئے اور شاہی کیٹیبوں کے دستے باہرلکل آئے اور شاہی کیٹ سے جامع مسجد کے زینے تک دورویہ صف بائدھ کر کھڑے ہوگئے۔

شاہانہ کرونر کے ساتھ صاحبر ال شہنشاہ ہندوستان سلطان اور تک زیب کی سواری محل سرائے خاص سے نکل پیکی تھی۔ آ مے کلغیاں لگائے نگی تکواریں لئے ہوئے مصاحبین کا دستہ چل رہا تھا۔ شاہی سواری جدھر ہے گزری مبارک سلامت کی دعاؤں سے فضاء گوئے انھی۔ جامع مسجد کے پہلے زینے پر قدم رکھتے ہی سلطان اور تک زیب کی پیشانی خم ہوگئ۔ اس بندگی کا پہلاخراج تھا جو دربار خداوندی میں پیش کیا گیا۔

اب خطبے کی اذان ہوئی اور خطیب نے ممبر پر کھڑے ہو کرخطبہ شروع کیا ۔عرفاء و عشاق کے بجوم میں جعد کی نماز دوگانہ ختم ہوئی۔ سنتیں ادا کرنے کے بعد لوگ مسد سے باہ نکلے۔ تعوری دیر کے بعد شور بلند ہوا کہ سلطان اور تک زیب سنتون سے فاسٹے ہوکر باہر تنظے۔ تعوری دیر نے بیں۔ جامع مسجد کے زینوں پر ملک کے طول و عزن سے آئے ہوئے نزیادی اپنی اپنی عرضیاں لئے کھڑے تھے۔ سلطان جوئی دروازے ہے۔ باہر نکلے ملکت کے عرائعن نولیں قلم دان لئے دائیں یا کمیں کھڑے ہوگئے۔

عرائعن نولیں قلم دان لئے دائیں یا کمیں کھڑے ہوگئے۔

ایک فریادی نے آگے بڑھ کر سلطان کی خدمت میں اپنی عرضی چیش کے۔ اس بر حکم

That attom

صادر ہوا۔ عرضی نویس نے قلم بند کر کیا پھر آ کے بڑھے پھر عرضی پیش ہوئی کم صادر ہوا اور قلم بند کر لیا گیا۔ یہ سلملہ مجد کے آخری زینے تک چلٹا رہا۔ یہاں تک کہ سب ہے آخر میں ایک نہایت خوبصورت شنم ادوس یہ گؤاب کی دستار لیلئے ہوئے کھڑا تھا۔ جیسے ہی سلطان اس کے قریب بہنچ۔ وہ اپنی عرضی لئے آ کے بیٹھا۔سلطان نے جونمی اس کی طرف نگاہ اس کے قریب بہنچ۔ وہ اپنی عرضی لئے آ کے بیٹھا۔سلطان نے جونمی اس کی طرف نگاہ انتحاب بارجیا سے اس کی بلیس جھگ گئیں۔ ایک روش ضمیر بادشاہ کو حقیقت تک چہنچے میں ایک لیے کی تا خیرنہیں ہوئی۔ نقیب کو تھم دیا۔

"ال تو جوان كو ديوان خاص ميس مير است پيش كيا جائے"۔

شہنشاہ کی سواری آ مے بڑھی اور نقیبوں کے ہمراہ وہ نوجوان قلعہ معلیٰ کی طرف چل پڑا۔ عازی کی الدین اور تک زیب عالم گیر جیسے ہی اپنے دیوان کا خاص بی تخت شاہی پر فروش ہوئے نقیب نے اس فوجوان کو فورا چی کیا۔ سلطان نے اپی نظر نیجی کرتے ہوئے ممام صاور فرمایا ور ہار فورا خالی کر دیا جائے۔ جب سارا در ہار خالی ہوگیا تو سلطان نے اپنا شاہی دوشالہ نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے گیا۔

''بین! لودستار اتار کریہ جادر اوڑ ھالو۔ ایک عورت کو اجنبی مردوں کے سامنے بے نقاب نبیں رہنا جاہیے۔

بدالفاظ س كرتوجوان يرسكت كى مالت طارى موكى \_

مجرسلطان نے کہا" اپنی نسوانیت کا رازمت چھیاؤ۔ میں تمہاری قریاد ہی سننے کی لئے یہاں جیٹنا ہوں اور

بات اب منبط سے باہر ہوگئی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لی۔ سر اور چرے کو جادر سے چھیاتے ہوئے بردی مشکل سے میالغاظ اس کے منہ سے نکل سکے۔

"دیائر جہار " جنا میں اس وقت خوشی ہے مجو کے بیسی سار بی ہوں کہ اس وقت جہال بناہ نے جھے " بیٹی" کہ کر مخاطب کیا ہے۔ لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میں ایک برہمن ذات کی لڑکی ہوں۔

سان ن رنر جواب دیا۔ جب تو اور بھی تمباری ولیوئی میرے لئے ضروری ہوگی تاکہ بدیمیتم پرسل جائے ضروری ہوگی تاکہ بدیمیتم پرسل جائے کہ اسلام اینے فر مانزواؤں کو کتنا فراخدل بنا دیتا ہے اور جن قوموں کا وہ ذمہ لے لیتے ہیں ان کے ساتھ ان کا سلوک کتنا جیرت انگیز اور روح پرور ہوتا ہے۔ اس

marfat.com

کئے یہ جاننے کے بعد بھی تم ایک برہمن زادی ہو۔ میرا جذبہ شفانت بھر تہمیں ''بیٹی'' کے ساتھ تخاطب کرتا ہے۔

میکنتلا به جواب س کر جیرت و مسرت کے اتحاد سمندر میں ڈوب کی۔

سلطان کا اشارہ پاکر اب اس نے اپنی دردناک سرگزشت کو سنانا شروع کیا۔ ساعت کے دوران سلطان کا حال قابل دید تھا۔ ایک رنگ آتا تھا ایک رنگ جاتا تھا۔ بھی پلکیں بھیگ جا تیں۔ بھی فرطِفم سے چروسرخ ہو جاتا۔ اس عالم اضطراب میں کہائی تمام ہوئی۔ جب وہ اپنا بیان فتح کر چکی تو سلطان نے اپنا تھم سنایا۔ ایک مہینے کی مہلت میں اب جند ہی دن باتی رہ کئے جیں۔ تم فورا اپنے مشتقر پر واپس لوث جاد ادراپے والدین سے کہہ دو کہ وہ فورا تہارے ڈولے کا انتظام کریں'۔

بیتم من کر شکنتلا کے سارے ارمانوں کا خون ہوگیا۔ اس کے پاؤں کے بیجے سے
زمین نکل کئی۔ وہ جاور کے ایک کونے جس اپنی آتھوں کا آنسورجذب کرتے ہوئے اُلئے
پاؤں واپس ہوگئی۔ نقیبوں کا ہجوم ویوان خاص کے باہر کھڑا تھا۔ ہاتھوں ہاتھ اسے قلعہ معلی
سک پہنچا دیا۔ سید ھے وہ سرائے پنجی اپنا محمور الیا اور بنارس کی طرف روانہ ہوگئی۔

رائے بر ناکای کی چوٹ اسے ستاتی رہی۔ بار باروہ بھی سوچتی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ بھر بھی خیال آتا کہ بادشاہ کے منہ سے بین کا خطاب معمولی چیز نہیں ہے وہ ضرور اس کاحق ادا کرے گا۔

''بیٹی تو اسنے دن تک کہاں تھی؟ اب تو بتادے کہ مہم سرانجام دے کرلوئی ہے مدت مقررہ میں اب دو ہی روز کا وقفدرہ گمیا ہے۔ معلوم نہیں ہم لوگوں کا کیا انجام ہوگا۔ ماں کی آ واز میں اتنی وردناک مایوی تھی کہ شکنتما کا دل بھر آیا۔ ناکامی کی چوٹ ابھر

marfat.com

ماں باپ نہایت ہے تابی کے ساتھ اس کا انظار کر دہے ہے۔ بیسے بی اس کے گوڑ ہے کی ٹاپ کی آواز کانوں میں آئی۔ مان خوش سے جی آئی۔ کانتلا آگئ'۔ بیش کو بخیرہ عافیت د کھے کر ماں باپ کی خوش کی کوئی ائتہائیں تھی۔ انہیں یقین تھا کہ شکنتلا کا یہ کمنام سنر کچھ نہ کچھ ضرور رنگ لائے گا۔ وات کے وقت ماں نے شکنتلا کے سر باتھ کچھ رتے ہوئے وریافت کیا۔

آئی۔ بے اختیار رونے کی۔ مال نے فرط محبت میں بیٹی کو سینے سے نگالیا۔ تعوزی در بعد شکنتلانے خندی آہ مجرتے ہوئے کہا۔

میں دہلی گئی تھی۔ شہنشاہ کے حضور میں اپنی فریاد چیش کی لیکن افسوس کہ وہاں بھی میری
فریاد رائیگاں گئی۔ انہوں نے تھم دیا ہے کہ ڈولا ہجا کر کوتوال کے دروازے تک پہنچا دیا
جائے۔ میں اس تھم کی تعمیل منرور کروں گی جاہے میری جان چلی جائے۔ کیونکہ شہنشاہ نے
مجھے'' بیٹی'' کہا ہے۔ ایک برہمن زادی اینے یا یو کا تھم نہیں ٹال سکتی۔

میکنتلاکی بیہ بات ابھی ختم بھی نہیں ہو پائی تھی۔ کہ پھر کمر میں کہرام مج گیا۔ مال باب نے لاکھ سمجھایا مکر ووایل ضعر براڑی رہی۔

تیسرے دن سپاہیوں کی حفاظت میں شکتالا کا ڈولا تیار کیا گیا۔ دن دھاڑے خشی پر خشی آنے کئی۔ سارے محلّہ پر کوتوال کے مظالم کی ایک بعیا تک دہشت طاری ہوگئی۔

بوڑھا کوتوال آج خوش سے پھولے نہیں سارہا تھا۔ ایک ملکہ حسن آج اس کے گھر دولہن بن کر آربی تھی۔ ہالوں میں خضاب آ تھوں میں سرمہ لگائے سرسے پاتک چہیلا بنا ہوا تھا۔ جیسے بردھا ہے میں عہد شاب بلٹ کرآ حمیا ہو۔ شکنتا کے ڈولے کے اردگردشہر کے بھار یوں کا جوم اکٹھا ہوگیا تھااور آئیس چے لٹائے جارہ جتھے۔ ساری داہ گزر پرتماشائیوں کے تھے۔ ساری داہ گزر پرتماشائیوں کے تھے۔ ساری داہ گزر پرتماشائیوں کے تھے کا دیے تھے۔ ساری داہ گزر پرتماشائیوں کے تھے کوئی چوں نہیں کرسکتا تھا۔

اب محكنتلا كا دُولا كوتوالى كے قريب بينے رہا تھا۔ ايك سيابى نے دور كركوتوال كواطلاح

دی۔

"سركار" دولا اب بہت قريب آئميا ہے۔ بس چندقدم كے فاصلے پر ہے"۔ كوتوال نے اپنى كورى مونچوں بر ہاتھ پھيرتے ہوئے كبا۔

ڈولا اس وقت دروازے پر نہ لگایا جائے جب تک کہ میں اپنے ہاتھوں سے خیرات نہ تقلیم کرلوں''۔

اب ذولا دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کوتو ال شاہانہ تزک واحتشام کے ساتھ باہر اکلا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے بے درینج چیے لٹانے لگا۔

بناری کے بھکاریوں میں ایک لوٹ جج گئی۔مبارک سلامت کے شور میں کوتوال کا حاکمانہ غرور انگزائی لے کر جماگ اٹھا۔ جسے ہی وہ چسے لٹا کر ڈولے کی طرف بڑھنا جا ہتا تھا

marfat.com

کہ ایک بذھے نقیر نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ "سرکار" کا اقبال سلامت مجھے بھی سچھیشل ملے"۔

کونوال نے تیور بدل کر جواب دیا۔ زمین پر سے گرے ہوئے میں تخصے نظر نہیر آتے۔اٹھالے انہیں تیرا دامن مجرجائے گلا

یوڑھے نے پھر خوشامد کرتے ہوئے اصرار کیا۔ نہیں سرکار! ذہین کے کرے ہوئے پہنے میں نہیں لوں گا۔ میں تو بدار مان لے کرآیا ہوں کہ سرکار بی کے مبارک ہاتھوں سے سیجھ خیرات لوں گا'۔

بوڑھے کے پہم اصرار سے مجبور ہو کر کوتوال نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اچھا ہے! نہیں مانتا ہے تولے'۔

یہ کہتے ہوئے جوں ہی اس نے چیے دینے کے لئے ہاتھ بر معائے۔ بڑھے نقیر نے اینا میلا کچیلا لباس اتار کر بھینک دیا۔ .

اب جونظر اہمی تو سامنے شہنشاہ اور تک زیب کھڑے تھے۔ کوتوال خوف سے کا بھنے لگا۔ وہشت کے مارے سارے جسم کا خون سوکھ کیا۔ چہرے پرسیابی چھا گئی۔ بت کی طرح کے۔ وہشت کے مارے سارے جسم کا خون سوکھ کیا۔ چہرے پرسیابی چھا گئی۔ بت کی طرح کے۔ بحص وحرکت کھڑا تھا کہ غصے سے کا نہتے ہوئے شہنشاہ نے کہا۔

کیوں بے نگ اسلام؟ ای کرتوت کے لئے کچنے بنارس بھیجا گیا تھا۔ دن دیہاڑے میری رعایا کا خون کرتے ہوئے کچنے ڈرا بھی شرم نہیں آئی۔ ایک ہولناک تہوظلم کا بیتماشا رجاتے ہوئے کچنے درا بھی شرم نہیں آئی۔ ایک ہولناک تہوظلم کا بیتماشا اینے ہوئے کچنے اس کا بھی خیال نہیں آیا کہ حق کے مقابلے میں اور نگ زیب کی تکوار اینے اور بھانے کا کوئی اختیاز روانہیں رکھتی۔ کیا تھتے ہیکی معلوم نہ تھا کہ بیسمارا ہندوستان اسلام کی بناہ میں ہے۔ یہاں کے اقوام کی عزت و آبرواور جان و مال کا تحفظ ایک مسلمان کا سب سے مقدس فریضہ ہے۔

فرط غضب سے شہنشاہ اور تک زیب عالم میر کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آتھوں سے جنگاری پھوٹ رہی تھی اور کوتوال کا خون سو کھتا جارہا تھا۔

ای درمیان میں دہلی ہے چلا ہوا فوجی دستہ بھی آ موجود ہوا۔ کوتو ال کی طرف اشارہ کر کے شہنشاہ نے سپہ سالا رکوتھم دیا۔

اس سید کار کوفورا کیفر کردار تک پہنچاؤ تا کہ دوسروں کے لئے اس کا انجام تماشائے

mar<sup>f</sup>at.com

عبرت ہواں کے دونوں باؤل الگ الگ دوخونوار ہاتھیوں کی ٹائلوں سے باعدہ دیے جائیں اور بوری توت کے ساتھ ہاتھیوں کو مختلف سمت دوڑایا جائے۔ یہاں تک کہ زمین پر اس بدبخت کے دیزے دیزے بھر جائیں۔

شہنشاہ کے تھم کی تعمیل کے لئے فوجی دستہ فوراً حرکت میں ہے عمیا۔ سارا بنارس شہنشاہ اورنگ زیب کے آ دازہ رحم وانعماف سے گونے رہا تھا۔ شہنشاہ کی دانشواری رعایا نوازی اور بے لاگ قوت فیصلہ پر برمخص مبہوت ہو کے رہ عمیا تھا۔

شنتلا کا ڈولا فتح کی مسرتوں میں ڈولٹا ہوا اپنے گھر کی طرف جارہا تھا۔ بجل کی طرح شہنشاہ افریک زیب کے نیسلے کی خبر سارے شہر میں بھیل گئے۔ واقعہ کی اطلاع پاتے ہی شکنتلا کے ماں باپ خوشی سے پاگل ہو صحے۔ شکنتلا اپنے کمرجیے ہی بیٹی۔ شہنشاہ اپنی '' بیٹی'' کے ماں باپ خوشی سے پاگل ہو صحے۔ شکنتلا اپنے کمرجیے ہی بیٹی۔ شہنشاہ اپنی '' بیٹی'' کے مرتشریف لائے اور فر مایا۔

پیاس کی شدت سے بے تاب ہوں سب سے پہلے مجمعے پائی پلایا جائے۔ میں اس دن سے پیاسا ہوں۔ جس دن محکنتا نے میرے حضور میں اپنی فریاد چیش کی اسی دن میں نے اپنے خدا سے عہد کر لیا تھا کہ جب تک میں ایک مظلوم برہمن کو اس کا انساف نیس دے اوں گا۔ایے حلق کے بیجے یائی کا ایک قطرہ نہیں اتاروں گا'۔

مشکنتا نے دوشالے سے اپنا منہ چھپاتے ہوئے کہا۔ بھارت کے سوائی! مجھے بورا وشواش تھا کہ جے آپ نے بین کہا ہے اس کی لیا بچانے ضرور آؤگے اپن مجبوب رعایا کے ساتھ ید انیائے تم سے ہرگز دیکھا نہ جائے گا۔ اس کے کے مس نے اپنی زمین میں ایک چبوتر ا پہلے بی بنا دیا تھا تا کہ حارے شہنشاہ کو نماز پڑھنے کے لئے کوئی جگہ تلاش نہ کرنی پڑے اس چبوتر ا پہلے بی بنا دیا تھا تا کہ حارے شہنشاہ کو نماز پڑھنے کے لئے کوئی جگہ تلاش نہ کرنی پڑے اس چبوتر ے پر یانی اور بھوجن کا بھی انتظام ہے''۔

حضرت اورنگ زیب نے مملے وضو کر کے شکرانے کی دورکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد کچھ کھانا تناول فرمایا اور بانی کے چھوٹ فی کر جونمی واپس ہونا جا ہے تنے کہ بنڈت لالہ رام ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔

جہاں پناہ! جس بھومی کو آپ نے اپنے مجدوں سے پوتر بنا دیا ہے۔ اب ہم اسے کی دوسرے کام میں استعال تبیں کر سکتے۔ اس لئے ہم اپنے دل کی اتفاہ مجرائی سے اس زمین کو

marfat.com

مجد کے لئے وقف کرتے ہیں "۔

بدے کے بر پر یہ ترکر یہ شہناہ نے اس کے اس علان کا شکریہ اوا کرتے ہوئے ایک تا ہے کے بتر پر یہ تحریر کیے کہ دے دی کہ اس مجد کے متولی بمیشہ اس خاندان کے لوگ رہیں گئے'۔
چنا نچہ وہ مبحد آج بھی گڑگا کے کنارے کھڑی ہے اور اس کا نام دھریوا کی مبحد ہے' چنا نچہ وہ مبدا تعدم مولا نا سید شاہ آل مصطفل صاحب قادری وامت برکاہم نے تا ہے سید العلماء حضرت مولا نا سید شاہ آل مصطفل صاحب قادری وامت برکاہم نے تا ہے گئے ہتر پر حضرت اور نگ ذیب کا وہ تاریخی دستاویز پھٹم خود طلاحظہ فر مایا ہے آئ بھی اس ان الحض اس مبحد کا متولی ہے۔

米米米米米

marfat.com

## سوداگر کی بیٹی

کہتے ہیں کہ سمر قند میں ایک برا ہی ظالم اور عیش پند بادشاہ تھا۔ ساری رعایا اس کی بواناک جسارتوں سے تنگ آئی تھی۔ اس کے جاسوسوں کے خوف سے لوگ اپنی بہو بیٹیوں کوتہ خانوں میں جمیا کر دکھتے تنے۔

ایک مرتبہ وہ بھیں بدل کرشم کے گلی کوچوں سے گزدرہا تھا کہ اپ تک اس کی نظرایک مرتبہ وہ بھیں دوشیزہ پر پڑی جواپینے گھر کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ لڑکی کیا تھی حسن و بھال کا ایک مرتبے تھی ' چرہ البیا تابناک تھا جیسے اس پر کسی نے جائدٹی کا غازہ ال دیا ہو۔ شاب کی رونائیوں میں وہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح چین کی رائی معلوم ہوتی تھی۔ نظر پڑتے ہی بادشاہ کے دل پر بھی گر پڑی ایک شر تھا جو چر کر کے آر پار ہوگیا۔ ایک مرتبہ پھر فورے اس نے اس گھر کو دیکھا اور سکتی ہوئی آرزوؤں کے ساتھ اپنے کل کی طرف روانہ ہوگیا۔

اس کے وزیر کوظوت میں بلایا اور اُسے اپنے دل کی کیفیت سے باخر کر ہتے ہوئے کہا!

اس نے وزیر کوظوت میں بلایا اور اُسے اپنے دل کی کیفیت سے باخر کر ہتے ہوئے کہا!

ک جا تم نی ہے آئی ہوئی آر میں نے انسانی چیکر میں ایک لیے دل کو قرار نہیں۔ اس کے دن کی جا تھی ہوئی اس کے دن کر ہوئی کی جا سا اس کے دن کی جو نے دل کو قرار نہیں۔ اس کے مسور میں ایک لیے دل کو قرار نہیں۔ اس کے دس تیا مت خیز نے میری ستی کا سرارا منبط و گئیب چیس لیا۔ زعر گی میں ایسا غارت کر ہوئی میری نظر سے نہیں گزرا تھا۔ جیسے بھی میکن ہو میرے سکتے ہوئے دل کی آگ کہ بھاؤں''۔ میری نظر سے نہیں گزرا تھا۔ جیسے بھی میکن ہو میرے سکتے ہوئے دل کی آگ کہ بھاؤن''۔ وزیر نے گھر کا چو شان دریافت کر نے بعد باوشاہ کو تبلی دستے ہوئے کہا کہا۔ جہاں وزیر نے گھر کا چو شان دریافت کر نے کے بعد باوشاہ کو تبلی دستے ہوئے کہا۔ جہاں بناہ'' مبر سے کام لیجئ شائی افتدار کے لئے یہ کوئی مشکل مستدنہیں ہے۔ غلامان دولت بناہ'' مبر سے کام لیجئ شائی افتدار کے لئے یہ کوئی مشکل مستدنہیں ہے۔ غلامان دولت بناہ'' مبر سے کام لیجئ شائی افتدار کے لئے یہ کوئی مشکل مستدنہیں ہے۔ غلامان دولت

marfat.com

ا قبال جہاں پناہ کی خوشنودی مزاج کے لئے آسان کی کہکشاں تو ژکر لا سکتے ہیں۔ بید مہ کامل تو زمین ہی کی مخلوق ہے!

شام کک وزیر نے اپ ذہین و شاطر مخروں کے ذریعہ سارا حال دریافت کرلیا۔
معلوم ہوا کہ وہ ایک سوداگر کی بیٹی ہے۔ باپ کو انتقال ہوئے پچھ عرصہ ہوگیا۔ اس دقت وہ
اپ بوڑھے اور غریب بچپا کی کفالت میں ہے۔ وزیر نے جیسے بی بادشاہ کو یہ اطلاع دی
خوشی ہے اس کی باچیس کمل گئیں۔ اس نے فورہ بی وزیر کوظم دیا کہ ابھی اس کے پچپا کو
دربار میں طلب کیا جائے اور جس قیت پر بھی ہو اسے عقد نکاح کے لئے راضی کر لیا
جائے۔ آن کی آن میں شابی کارندوں کا ایک وستہ بوڑھے مخص کے مکان پر پہنچا اور اسے
جائے۔ آن کی آن میں شابی کارندوں کا ایک وستہ بوڑھے مخص کے مکان پر پہنچا اور اسے
بادشاہ کی طبی کا فر مان پہنچایا'

بادشاہ کا تھم سنتے ہی دہشت سے اس کے چہرے کا دیگ فق ہوگیا۔ بیتی نے پچا کی

ریٹانی دکھ کر جمرائے ہوئے انداز میں دریافت کیا۔ دروازہ پر بلاکر کس نے آپ سے کیا

کہدویا کہ آپ اس قدر پریٹان نظر آتے ہیں۔ پچا نے فکست خوردہ لیجے میں جواب دیا۔
شاہی کارندے آئے ہیں۔ بادشاہ نے ابھی مجھے دربار میں طلب کیا ہے۔ دل دھڑک رہا

ہے۔ کہ کوئی بلا تو نہیں نازل ہونے والی ہے۔ بچھ میں نہیں آتا کیا کرون؟ بھیجی نے تسلی

دیتے ہوئے کہا۔ خدا اپنے صبیب کا صدقہ عطا فرمائے۔ بادشاہوں کی طلبی خطرے سے خالی

نہیں ہوتی۔ قرین مصلحت یہی ہے کہ آپ خدا کا نام لے کر تشریف لے جائے ورنداس

کے بعد حکومت کا تہر و جرحرکت میں آ جائے گا اور وہ صورت حال افسوسناک اور ہتک آمیز

ہوگئی۔۔

کارندے دروازے پر کھڑے تھے۔ دھڑ کتے ہوئے دل کے ساتھ بوڑھا چھا ان کے ہوائے دل کے ساتھ بوڑھا چھا ان کے ہمراہ ہوگیا۔ ہمراہ ہوگیا۔ بھیجی دروازے تک رخصت کرنے آئی اور خیروعافیت کی دعا کرتے ہوئے واپس جلی گئی۔ واپس جلی گئی۔

انتہائی اعزاز واکرام کے ساتھ بادشاہ اور وزیر نے بوڑھے مخص کا خیر مقدم کیا۔ شاہی نشست گاہ کے قریب ایک مکلف اور زرزگار تخت پر اسے جگہ دی گئی۔ بغیر کسی وجہ طاہری کے یہ اکرام خسر دانہ دکھے کر وہ دریائے حیرت میں ڈویتا جا رہا تھا۔ جب اس کی گھبرا ہے دور

marfat.com

ہوگئ تو وزیر نے اسے مخاطب کیا۔

اس وفت آپ کی قسمت کا ستارہ اوج پر ہے کہ بادشاہ معظم نے ملکہ سلطنت بنانے کے لئے آپ کی بینے کی مختب فر مایا ہے۔ آپ بطتیب خاطر اس پیغام کو قبول کر کے تاج شاہی کا احترام بجالا ہے۔ آ

یہ پیغام کن کر فرط حیرت سے بوڑھے کی آ واز طلق میں پھنس گئی۔ اپنے شعور کی بھری
ہولی تو آنا ئیوں کو سمیٹ کر بڑی مشکل سے یہ جواب دیا۔ جہاں پناہ کے احسان سے ہماری
گردن ہمیشہ خم رہے گی کہ ان کی چٹم التفات نے ہمیں فخر و اعز از کا ایک زریں موقعہ مرحمت
فر مایا۔لیکن ایک زیروست کی طرف سے یہ معذرت قبول کی جائے کہ ہم اپنے آپ کوائ شاہی اعز از کامستی نہیں سمجھتے۔

یہ جواب س کر شدت فیظ میں و ذریر کی آتھوں سے چنگاری پھوٹے گئی۔ گرجتی ہوئی آواز میں اُس نے کہا۔ عزت و وقار کے ساتھ اس کی خواہش کی شیل کے لئے اگر تم تیار شہیں ہوتو یاد رکھو کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے تہاری بھیتی حرم سرائے شاہی کی زیئت بنالی جائے گی۔ و ذیر کی ذبان سے بیالفاظ س کر بوڑھا فیض کانپ اٹھا۔ لرزتے ہوئے ہوئوں سے کہا۔ وہ میر نے ضمیر کی آواز تھی۔ جس کا میں نے اظہار کیا ہے۔ شاہی تہرہ جبر کا مقابلہ کرنا میر بے بس کی بات نہیں ہے۔ افوا کا تھم نہ دیا جائے۔ میں اپنی بھیتی کو دولہیں بنا کر رفصت کرنے کو تیار ہوں۔ و ذیر کا فصد از گیا۔ باوشاہ کے چیرے کی شمن بھی مث گئے۔ رفصت کرنے کو تیار ہوں۔ و ذیر کا فصد از گیا۔ باوشاہ کے چیرے کی شمن بھی مث گئے۔ رات کے تیک بوڑھ کی ہوگی تھی۔ قدموں کی آ جٹ پاتے ہی دروازہ کھول دیا۔ ب تابی کے ساتھ خیر یت دریافت کی۔ پچانے بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ سارہ باجرا کہ سنایا۔ صورت حال معلوم کرنے کے بعد لاکی نے ایک شنڈی سانس لی ساتھ سارہ باجرا کہ سنایا۔ صورت حال معلوم کرنے کے بعد لاکی نے ایک شنڈی سانس لی ساتھ سارہ بجرا کہ دنیاں کے بعد شابانہ کروگر کے ساتھ شادی کی تقریب انجام پذیر ہوئی۔ سارہ شہر جشن صرت میں ذوب گیا۔ دم رخصت محافے میں بیٹھے ہوئے پچا سے کہا۔ سارہ شہر جشن صرت میں ذوب گیا۔ دم رخصت محافے میں بیٹھے ہوئے پچا سے کہا۔ سارہ شہر جشن صرت میں ذوب گیا۔ دم رخصت محافے میں بیٹھے ہوئے پچا سے کہا۔ میرا مقدر شجے جلد بی واپس لانے گا۔

در ابن کی پاکلی جیسے ہی شاہی محل کے دروازے پر پہنچی کنیزوں اور خواصوں کے جوم نے جاروں طرف سے محیر لیا اور میمولوں کی بارش میں اے حرم سرائے خاص تک لے

marfat.com

گئیں۔ شب زناف سے پہلے دولہن کو ملکہ بنانے کی رسم اوا کی گئے۔ باوشاہ نے اس تقریب میں اپنا وہ تاج شاہی اتار کر دولہن کے سر پر رکھ دیا۔ جس میں کروڑوں روپے کے جواہرات جڑے ہوئے اب وہ سوواگر کی بٹی تبییں تھی ایک بہت بڑی سلطنت کی ملکتھی۔ سارا کمل اس کے زخ کی چاہد فی سے جگرگا اُٹھا تھا۔ پروانے کی طرح بادشاہ کی شیفتگی دن بدن بروستی جارہی تھی ایک لیے کے لئے بھی اسے ملکہ کی جدائی گوارا نہتھی شیم عیش کی موجوں بروستی جارہی تھی ایک لیے کے لئے بھی اسے ملکہ کی جدائی گوارا نہتھی شیم عیش کی موجوں سے کھیلتی رہی۔ بالآخر ایک وقت ایب آیا کہ شابی کی دیواروں پرسے جا بھٹی ڈھلے گئی۔ بہار کا موسم محن چین سے رخصت ہونے لگا۔ لالہ کی طرح عشق و وارفنگی کی دائق ہوئی آگ اب آبار ہوئی خاکس ہونے لگا۔ وقت گئی۔ بادشاہ کے اضطراب شوق کا چڑھا ہوا دریا اثر نے لگا ملکہ بھی کھوئی کھوئی می رہنے گئی۔ وہی ملکہ جس کے بغیر ایک لیے بھی دل کا شاق گزرتا تھا۔ اب ٹی گئی دن تک بادشاہ کواس سے ملاقات کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ شاق گزرتا تھا۔ اب ٹی گئی دن تک بادشاہ کواس سے ملاقات کی فرصت نہیں ملتی تھی۔

ایک دن مندگی ہوئی کنیز کی زبانی ملکہ کو شاہی محل کے تمام داز ہائے سربستہ کی اطلاع مل تنی ۔ اے معلوم ہوا کہ درجنوں رانیاں محل کے کسی خفیہ مقام پر ممنامی کی زندگی گزار رہی بیں۔ ہادشاہ ہر سال چیہ مبینے کے بعد ایک نئی دوشیزہ کو اپنے حرم سرا میں داخل کرتا ہے اور جب ہوس کی پیاس بجھ جاتی ہے تو محل کے کسی تہہ خانے میں اسے قید کر دیتا ہے۔ ملکہ ایک وین دار پارسا عورت تھی ۔ عشق رسول کا سوزہ کداڑ اسے اپنی مال کے ورثے میں ملا تھا۔ خدا کی فیبی کار سازی پر اسے بجر پور اعتاد تھا۔ نامعلوم طور پراسے یقین رہنے لگا کہ کسی دل فیر نوزہ اعتاد تھا۔ نامعلوم طور پراسے یقین رہنے لگا کہ کسی دلن فیری ارمازی پر اسے بجر پور اعتاد تھا۔ نامعلوم طور پراسے یقین رہنے لگا کہ کسی دلن فیری ارمازی کا بیطلسم نوش کر رہے گا۔

محل کے فوفاک حالات معلوم کر کے بھی بھی اس کا خون جوش انقام سے البلے لگا۔
ایک دن بادشاہ سروشکار کے لئے باہر گیا ہوا تھا۔ سارامحل خالی تھا۔ ایک کنیر جو اس خفیہ مقام سے واتف تھی جہاں رانیوں کوقید رکھا جاتا تھا رات کی تنہائی میں ملکہ کے پاس آئی اور راز دارانہ لیج میں کہا۔ آپ کی عبادت و ریاضت اور خدا پرتی کے نقدس نے ہمیں آپ کا گرویدہ بنالیا ہے آپ کی ذات سارے کل کی مرجع عقیدت بنتی جارتی ہے۔ آج پہلی بار یہ راز آپ پر منکشف کر رہی ہوں کہ باوشاہ کے اعتاد کے نتیج میں صرف تنہا مجھ کو یہ منصب یہ راز آپ پر منکشف کر رہی ہوں کہ باوشاہ کے اعتاد کے نتیج میں صرف تنہا مجھ کو یہ منصب عطا کیا گیا ہے کہ میں اس زنداں سے رابطہ رکھتی ہوں۔ جہاں آپ کی طرح رانیاں قید ہیں وہاں ایک لاکی آپ کے میں معلوم کر کے وہ

marfat.com

چونک کی اور بے تحاثما پھوٹ پھوٹ کر رونے گی۔ آپ کی ملاقات کے لئے وہ انہائی بے چین ہے اگر آپ تیار ہوں تو نصف رات ڈھل جانے کے بعد نفیہ رائے ہے آپ کو زنداں کی سیر کرا دوں۔ ملکہ بیشنی خیز خبریں من کر جیران رہ گئی۔ اس کی آ کھوں کے نینچ اندھیرا چھا گیا نامعلوم طور پر اس کے دل میں ان مظلوم عورتوں سے ملنے کا اشتیاق جاگ انتھا۔ دل کی ایک خاموش تحریک پر اس نے کئر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

مظلوموں سے جدردی انسان کا سب سے برا جو بر ہے۔ ضرور جھے اس تہہ فانے میں سے چلو۔ شاید میرا خدا جھے اس کی تو نیق عطا فر مائے کہ جس انہیں اس عذاب سے نجات ولاسکوں۔ ملکہ کے اس جواب پر کنیز کی مسرتوں کی کوئی انتہانہیں تھی۔ ایسا معلوم مور با نفا۔ کہ اس نے کوئی بہت بڑی مہم سرکر لی۔ دوسرے دن علی اصبح نماز سے فراغت کے بعد کنیز کی راہنمائی جس اس خوفناک تہہ فانے کی طرف ملکہ روانہ ہوئی۔

کنیز بہت سارے پر پیج راستوں اور زینوں سے گزارتے ہوئے ایک مقام پر پہنچ کر رک گئی۔اس نے مودب ہوکر ملکہ سے کہا۔

تہد خانے کے دروازے پر سلم سپاہیوں کا ہروقت پہرہ رہتا ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ملکہ کے چبرے پر کسی اجنبی مرد کی نظر پڑے۔ اس لئے آپ نقاب ڈال کیجئے اور میرے باز د کے سہارے آہتہ آہتہ تعدم آگے بڑھائے''۔

کنیز کی درخواسٹ پر ملکہ نے اپنا منہ چمپالیا۔ اب راستے کا نشیب و فراز نگا ہوں سے
کی گفت اوجھل ہوگیا۔ کنیز کے سہارے اب ملکہ آ ہستہ آ ہستہ راستہ طے کر رہی تھی کائی دور
چلنے کے بعد ایک زینہ ملا جیسے ہی زینے کی آخری میڑھی پر ملکہ نے قدم رکھا۔ اچا تک اس کے
دل کی دھڑکن جیز ہوگئی۔ پچھ دور چل کر کنیز نے ایک وروازے پر دستک دی'۔ دروازہ کھلتے ہی
کنیز نے ملکہ سے کہا اب اپنا نقاب الٹ و بیجئے۔ ہم لوگ تہہ خانے میں پہنچ گئے ہیں۔

ملکہ نے نقاب الف دیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سائے کوٹھڑیوں کا ایک سلسلہ دورتک چلا گیا تھا۔ پچھ ورتی مغموم واداس بیٹی ہوئی تھیں۔ ملکہ کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہوگئیں۔
ایک ادھیز عمر کی عورت نے ملکہ کے پاس پہنچ کر اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا۔ کل میں آئے ہوئے تایہ ایک ایک جو کے بیاں سینے موسلے ہیں۔ ملکہ نے حیرت سے دریافت کیا۔ آپ کے اس سوال کا مطلب میں نہیں سیجھ سی ۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چھ مہینے کے بعد یہاں کے

marfat.com

دستور کے مطابق نی ملکہ کو اس قید خانے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تا عمریہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا۔

ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے تو محل کی ایک کنیز بہال سے میں ایک کنیز بہال سے میں کرانے کے لئے ال کی ہے اور میں خود اس جذبے میں آئی ہوں کہ آپ لوگوں سے مل کر خارسی کوئی راہ نکال سکوں'۔

اوھیڑ عمر کی عورت نے اظہار ہمدردی کے انداز میں کہا۔ وہ حرافہ میں کہد کر سب کو یہاں لے آتی ہے اور دروازے تک پہنچا کر غائب ہو جاتی ہے۔اب آپ اپنے سینے پرمبر کی سل رکھ کر یہاں رہے۔ آپ کی واپسی ناممکن ہے''۔

یہ سنتے ہی ملکہ نے چیجے ملیٹ کر کنیز کو آواز دی۔ کیکن کنیز جا چیکی تھی۔ درواز ومقفل ہو گیا تھا۔

اب اپنی زندگی کا انجام سوج کر ملکه کا خون سوکھتا جا رہا تھا۔اجا تک ایک بہت برے صدے کی چوٹ وہ اپنے تین سنجال نہ کی اور غش کھا کر گریزی۔

تہ فانے کی عورتوں نے مند پر پائی جیم کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔
تھوڑی دیر کے بعد ملکہ کو ہوش آگیا۔ ایک دو روز تک ملکہ کی ہے جینی انتہائی تا قابل
برداشت تھی۔ کسی پہلوا ہے قرار نہیں ال رہا تھا۔ ادھیر عمر کی عورت نے دوسرے دن ملکہ کوتسل
دیتے ہوئے کہا۔ بہن بلا وجہ اپ آپ کو ہلاک مت کرد۔ شروع شروع ہر عورت کے دل کی یہی کیفیت ہوتی ہو جاتی ہے۔ اس
کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر بعد عی اس تہہ فانے سے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے۔ اس
تہہ فانے کے مختلف حصوں میں جگہ عکہ عورتیں مقید ہیں۔ اگر طبیعت قابو میں ہوتو چلو تہیں متید ہیں۔ اگر طبیعت قابو میں ہوتو چلو تہیں متید ہیں۔ اگر طبیعت قابو میں ہوتو چلو تہیں مقید ہیں۔ اگر طبیعت قابو میں ہوتو چلو تہیں مقید ہیں۔ اگر طبیعت قابو میں ہوتو چلو تہیں مقید ہیں۔ اگر طبیعت تا ہو میں ہوتو چلو تہیں مقید ہیں۔ اگر طبیعت تا ہو میں ہوتو چلو تہیں مقید ہیں۔ اگر طبیعت تا ہو میں ہوتو چلو تہیں مقید ہیں۔ اگر طبیعت تا ہو میں ہوتو چلو تہیں مقید ہیں۔ اگر طبیعت تا ہو میں ہوتو چلو تہیں مقید ہیں۔ اگر طبیعت تا ہو میں ہوتو چلو تہیں مقید ہیں۔ اگر طبیعت تا ہو میں ہوتو چلو تہیں مقید ہیں۔ اگر طبیعت تا ہو میں ہوتو چلو تھیں مقید ہیں۔ اگر طبیعت تا ہو میں ہوتو چلو تھیں ہوتو کیا۔

ملک نے سر ہلا کر اثبات میں جواب ویا اور اس عورت کے پیچھے چیل پڑی۔ تہد فانے کی مختلف حصوں کی عورتوں سے اس نے ملکہ کا تعارف کرایا۔ سب نے ایک نیا قیدی سمجھ کر ملکہ کوتنلی دی اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔

تہد خانے کے آخری حصے ہے گزرتے ہوئے ملکہ کی نظر ایک نوجوان عورت پر بڑی جو بحدے کی خار ایک نوجوان عورت پر بڑی جو بحدے کی حالت میں رورتی تھی۔ غیر محسوس طور پر ملکہ کا دل اس کی طرف تھیج گیا۔ اس نے اپنی ساتھ والی عورت ہے کہا''۔

mar<sup>r</sup>at.com

تکلیف نہ ہوتو یہاں رک جاؤا یہ کوئی اللہ والی معلوم ہوتی ہے۔ بے ساختہ اس کی طرف دل تھنچ رہا ہے۔ ملکہ کی درخوست ہر ساتھ والی عورت رک ٹی۔تھوڑی دہر بعد اس نے سجد سے سر اٹھایا۔ جیسے ہی دعا ما تک کر فارغ ہوئی۔ ملکہ نے کمرے میں داخل ہوکر اے سلام کیا۔ نظر سے نظر کا جارہ ویا تھا کہ تھوڑی دہر کے لئے دونوں پر ایک سختے کا عالم طاری ہوگیا۔ و تنفے کے سکوت میں جیرت زدہ آ تکھیں دیر تک ایک دوسر سے کا منہ تمتی رہیں۔ ای عالم میں ملکہ کے منہ سے ایک جیخ نگلی۔

غزالہ! ادھر ہے آ واز آئی" بڑی آیا! اور دونوں ایک دوسرے سے بغل میر ہوگئیں۔ ویر تک دلوں کا طوفان اور اشکوں کا سمندر نہیں تنعا۔

ادھیڑ عمر کی عورت کے لئے یہ واقعہ ایک معمے سے کم نہیں تھا۔ اس نے اچھنے کے ساتھ دریافت کیا۔ ساتھ دریافت کیا۔

ملکہ! اس مظلوم لڑکی سے تمہاری کب سے جان پہچان ہے۔ فرط تاثر سے ملکہ بہت وریک خاموش رہی۔ تعوری وریکے بعد جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے اپی وردائمیز کہانی سانا شروع کی۔

" ہے میری حقیقی چھوٹی بہن ہے۔ ہم لوگوں کا آبائی وطن خراسان کے ایک دیہات میں تھا ہمارے والد دین کے بہت بڑے فاضل اور نہایت عابد وزاہد مخص سے عشر رسول تو این کے رگ و ہے میں اس درجہ سرایت کر گیا تھا کہ ہر وقت تصور جاناں میں ان کی پکیس بھی رہتی تھیں۔ رات کا پچھلا پہر ان کے گریہ شوق کے لئے تااظم کا وقت ہوتا تھا۔ ان کے بال بال ہے سوز و گداز عشق کی چنگاری پھوٹی پڑتی تھی۔ جبال ہم دونوں بہنول نے تصیدہ بردہ شریف کا پہا مطلع شروع کیا اور ان کے ول کے سمندر میں طوفان اُسے لگنا تھا۔ فیضان بعض کی تجلی جب اتر فی شروع ہوتی تھی تو خود ہماری آواز رقت انگیز کیفیت میں دوب جاتی مشتی تھی دوب جاتی تھی و جب اس کی طرف زخ کر کے کھڑے ہو جاتی تھی و جاتے سے اور نہایت دردو کرب کے ساتھ صلوٰ ہو و سلام کی نذر پیش کرتے ہے۔ بسا او قات تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بحرو پر اور دشت و جبل کے سارے فاصلے مث کے اور حضور او قات تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بحرو پر اور دشت و جبل کے سارے فاصلے مث کے اور حضور او قات تو رہی سنہری جالی کے بالکل قریب کھڑے ہو کرہم عرض مدعا کر رہے ہیں۔ جان نور کی سنہری جالی کے بالکل قریب کھڑے ہو کرہم عرض مدعا کر رہے ہیں۔ والد بزرگوار چھوٹی بھی سے بہت زیاد مانوس سے۔ اور فرمایا کرتے سے کہ اس کی والد بزرگوار چھوٹی بھی سے بہت زیاد مانوس سے۔ اور فرمایا کرتے سے کہ اس کی والد بزرگوار چھوٹی بھی سے بہت زیاد مانوس سے۔ اور فرمایا کرتے سے کہ اس کی

martat.com

پیٹانی میں ابدی سعادتوں کا نور و کھتا ہوں۔ وہ تفال وشرف کے آسان کی مشتری ہے'۔

ایک سال ایہا ہوا کہ نج کا موسم آتے ہی والدمختر م کا جذبہ شوق تاب ضبط سے باہر

ہوگیا۔ ذراس ہوا لگتے ہی دنی ہوئی چنگاری دیکئے گئی۔ اچا تک انہوں نے دیار حبیب کے

مقدس سفر کا ارادہ کر لیا۔ سارے خراسان میں والد صاحب کے سفر حرمین کی دھوم میج گئی۔

گاؤں گاؤں سے زائرین کا ایک تانیا بندھ گیا۔ متوسلین و معتقدین کی ایک بہت بڑی تعداد

والد صاحب کے شریک سفر ہوگئی۔

انظار کرتے کرتے بالآخر وہ شام آئی گئی جس کی سحر کو تمناؤں کے بجوم میں والد بزرگوار کا قافلہ آ بادؤ سفر ہونے والا تھا۔ رات کواجا تک چھوٹی بہن بھند ہوگئی کہ وہ بھی حجاز کے مقدس سفر میں والد صاحب کے ساتھ رہے گی۔ اس کا محلتا ہوا ناز والد صاحب ہے نہیں و کھا گیا۔ چنانچے سے جوتے والد صاحب نے اسے بھی ساتھ نے جانے کا فیصلہ کر ایسے گیا مقدس قافلہ حجانے کا فیصلہ کر ایسے بھی ساتھ نے جانے کا فیصلہ کر ایسے بھی طوع ہوتے ہی نماز سے فارغ ہوکر عازمین جج کا مقدس قافلہ حجاز کی طرف روانہ ایسے ا

جب کے قافلے کی گرونظر آتی رہی انتکبار آنکھوں سے میں اسے دیکھتی رہی جب قافلہ نگاہوں سے میں اسے دیکھتی رہی جب قافلہ نگاہوں سے اوجمل ہو گھیا تو میں حسر تناک ماہوی کے ساتھ دروازے سے واپس لوث میں میں ''۔

چونکہ کی سال بیشتر ہماری والدہ محتر مہ خدا کو بیاری ہو چکی تھیں۔ اس لئے میں والد برزگوار کی واپسی تک اپ چپا کے گھر چلی گئے۔ قافلے کی واپسی کے دن جب تریب آئے تو میری مسرتوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ذیدگی میں پہلی بار والد بزرگوار کو اس دیار اقدس کی ماضری نصیب ہوئی تھی۔ جہاں کے تصور ہے ان کی آرزوؤں کی دنیا آباد رہا کرتی تھی۔ شوق کی امتکوں میں ذوب کر میں نے خیرمقدم کی تیاریاں شروع کر دیں آتکن سے لے کر باہرتک سارا گھر صاف سخرا کر کے جمن بنا دیا۔ ششیں جو والد صاحب کی نشست گاہ تھی اسے دہین کی طرح سیا دیا تھا۔

ایک دن بیخبر موصول ہوئی کے کل مبح تک قافلہ آبادی میں داخل ہو جائے گا۔ انظار شوق میں اس روز رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ مبح طلوع ہوتے ہی ہر طرف سے قافلے کی آمد کا شور ہریا ہوا۔ لوگ اینے اپنے کھروں سے باہر نکل کر ریکذرکی طرف دوڑ ہڑے۔ میں

mar<sup>r</sup>at.com

بھی اینے والد بزر گوار اور ای چھڑی ہوئی جہن کی ریکدر میں این نگابوں کا فرش بھانے کے لئے دروازے یرآ کر کھڑی ہوئی

آہ دیدہ شوق وا کئے ہوئے اسے باب کے مقدی قدموں کے غبار کا انتظار کر رہی تھی كة قافلے كا ايك مخض اين مرير خاك والا موا آيا اور اس نے جمعے بيلرز و خيز خبر دى۔ خدا تمہیں صبر کی توثیق کرے۔ آ وا بینجر دیتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ کہتمہارے والدمخترم اورتمباري جيوتي ببن كو ۋاكوۇس نے ماك كرديا ہے۔

اس کی زبان سے بیفقرہ سنتے ہوئے میں عش کھا کر زمین برگر بڑی۔ سارے کم میں کہرام بچ گیا۔ دن وحاڑے ماری آرزوؤں کا خون ہوگیا۔ میں اپنی مال کی میٹیم تو تھی ای۔ اب این دانست میں باب کی مجمی میٹیم ہوگئ۔ اس لئے چیا نے مجمع اپنی کفالت میں لے لیا۔ چیا بھی اس واقعہ سے استے شکتہ خاطر ہو سے تنے کہ انہوں نے آبائی وطن جموز ویا اورسمر قندمين بودوباش اختيار كرلى

ملكه نے اپن وردانكيز كبانى حتم كرتے ہوئے كباكه يهاں تك تو مجمع معلوم تعا-اس کے بعد کا واقعہ مجھے معلوم نہیں کہ والد صاحب کہاں ہیں؟ میری جہوتی بہن غزالہ اس تہہ فانے میں کیے پیلی ۔اسے تو غزالہ بی بتا عتی ہے۔

اس ادمیز عمر کی عورت کے اصرار برغزالہ نے بھیکی ہوئی پلکوں کے ساتھ ایک شنڈی آه مركز كباني كابيرياتي حصدسايا-

جاز کے سفر میں والد بزرگوار کو سیمعلوم تھا کہ جہاں کہیں بھی قاقلدر کیا تھا۔ وہ است تفہرنے کی جگہ عام لوگوں سے بہٹ کر دور ایک موشے میں پیند کرتے ہے کہ ان کی عمادت و ریاضت اور خیال کی میسوئی میس کوئی خلل واقع ند ہو۔ ایک ون ایبا ہوا کہ قافلہ ایک محمنے جنگل کوعبور کر رہا تھا۔ شب و روز جلتے چلتے کئی ون بیت سمے۔ لیکن جنگل کی مسافت فتم ہونے کو ند آئی جیم تک و دو کی وجہ سے قاقلہ کافی تھک چکا تھا۔ اس لئے تیرے ون شام

کے وقت ایک بہاڑ کے دائن میں رک گیا۔

رات آ دمی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ سوائے چندمہمانوں کے سارا قافلہ مہری نیندسو رما تفا۔ کنارے کے نزد کی والد بزرگوارنے اینا خیمہ نصب کرایا تھا۔ وہ تبجد کی نماز میں معروف تنے۔ میں ایک موشد میں لیٹی ہوئی تھی کداجا تک محوروں کی ٹایوں کی آواز میرے

marfat.com

کان میں آئی۔ میں فوراً جاگ گئ اور خیمہ کے باہرائیک مخص کو میہ کہتے ہوئے سنا کہ جلدی کرویبی وہ خیمہ ہے'۔

ابھی یہ جملہ ختم بھی نہ ہو پایا تھا کہ چند بھاری بھر کم جسم والے سپاہی خیے کے اندر کھس آئے اور انہوں نے کمند پھینک کر جھے اور والد صاحب کو گرفتار کرلیا۔ شکنجوں کی طرح میرے ہاتھ اور پاؤں کس دیئے گئے اور بالکل بے بس ہوگئی۔ اس کے بعد ظالموں نے جھے وہاں سے اٹھا کر ایک تیز رفتار گھوڑے کی پشت سے بائدھ دیا۔ جس وقت سپاہی نے گھوڑے کو دوڑ ایا تو میں نے دیکھا کہ والد ہزرگوار بھی ای طرح ایک گھوڑے کی پشت سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہیں کہاں لے جایا گیا۔ ان کے ساتھ کیا واقع چیش نے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہیں کہاں لے جایا گیا۔ ان کے ساتھ کیا واقع چیش فدا کو چیارے ہوگئے ہیں۔

رات بجر پوری قوت رفتار کے ساتھ محمور اچلنا رہا۔ منے کو جب پوہیٹی تو جھے محنی
پہاڑیوں کے بچ میں ایک چشمے کے کنارے اتارا گیا۔ میرے ساتھ دو محمور سوار اور بھی شے
جودا کیں ہا کیں دونوں طرف سینے تان کرچل رہے شے۔ اب میرا کمند کھول دیا گیا تھا۔ لیکن
تکایف کی شدت سے ساراجم چور چور ہر رہا تھا۔ بوی مشکل سے چل کر پہشے کے کنارے
پنجی اور وضو کر کے منے کی نماز اداکی۔

بنوز میرے اوپر سکتے کی کیفیت طاری تھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔ کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آسیا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر میں اپنا منہ ڈھا بینے ہوئے ایک کنارے بیٹے گئی۔ فرط تحیر سے بچھ سے رویا بھی نہیں جارہا تھا۔ ایک سیابی نے بچھ پرطنز کرتے ہوئے کہا۔

یر سے معال کیوں مبنعی ہو آج شام تک تم سمرفند کے باوشاہ کی ملکہ بنا وی جاد گی۔ شاہی محل میں بہنچ کرتمہار ہے دن ملیث آئیں سے "۔

یہ سنتے ہی ایہا محسوں ہوا جیسے کسی طوفان کا بند ٹوٹ گیا ہے۔ میری ہنچکیوں کے گداز سے چڑانوں کے جگر میں شکاف ہو گیا۔ ایک بھیا تک انجام کے خوف، سے میں لرزگنی خدائے کرردگار اور رسول کو نیمن کی جناب میں دل کی خاموش فریاد کے سوا اب میرے لئے نجات کی کوئی سبیل نہیں رہ ممنی تھی۔ والد کا تم الگ سو ہان رور 7 تھا اور خود اپنا حال یہ تھا کہ مارے شرم و غیرت کے زمین میں وہن ہونے کو جی جا بتا تھا۔ تھوڑی دیرے بعد خادموں نے

mar<sup>f</sup>at.com

کھوڑے کی پشت پر جھے موار کرایا اور حموری کی طرح باعدہ دیا۔ جسم کی اذیت کے علادہ روح کا کرب سب سے زیادہ جال مسل تھا۔ کھوڑے کی پشت سے بندھی ہوئی نیم بے ہوشی کے عالم میں چلی جا رہی تھی۔ جھ خود نہیں معلوم تھا کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ شام کو ایک وادی کے قریب بہنچی تو سامنے ایک نہایت عظیم ایوان نظر آیا۔ سپابی نے چر مجھے طنز کرتے ہوئے کہا!

د کیے او کی وہ شاہی محل ہے جہال تم نے ملکہ بن کر رہنا ہے'۔ پھر زخوں پر نمک کی ٹیس محسوس ہوئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے گئی۔ کسی پہرہ وینے والے سپائی نے آواز دی محل کے عقبی دروازے پریے محوڑا لے جاکر کھڑا کر دو''۔ باک پکڑتے ہوئے ایک محفق محموڑے کو آہند آہند سے کر آھے بڑھا۔ کل کے عقبی دروازے برگھوڑا کھڑا کر دیا گیا۔

چند ہی لیے کے بعد ورداز و کھلا اور اندر سے چند نوجوان عورتیں باہرتکلیں اور جھے گھوڑ ہے ہر سے اتار کر اندر کی طرف لے چلیں۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ اور جیرت زوہ ہو کر میں اپنے مقدر کا تماشہ و کیے رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ بیشاہی محل کی کنیزیں ہیں۔ جنہیں میری خدمت کے لئے مامور کیا عمیا ہے۔ ان کنیزوں نے لے جاکر جھے ایک آ راستہ مکان میں اتارا۔ انجائی ہے جینی کے عالم میں میں نے وضو کیا اور مغرب کی نماز کے لئے کھڑی ہو میں ا

جب میں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا تو میں فرط عم سے پھوٹ پھوٹ کردونے گئی۔
والد بزرگوار کے فیضان عشق کے صدقے میں مدید ہماری روحوں سے بہت قریب ہوگیا
تھا۔ تصور کے مہارے میں سنہری جالی کے قریب پہنچ گئی اور ایک بے قرار فریادی کی طرح
اپ آتا کو آواز دی'۔ چوکٹ کی کنیز اپٹی آ ہرو کی بھیک مائٹی ہے' سرکار'میرے بوڑھے
باپ کے آ نسوؤں کا بُر سرکھ لیج ۔ طالموں کے چنگل سے میرے ناموں کو بچائے'۔
باپ کے آ نسوؤں کا بُر سرکھ لیج ۔ طالموں کے چنگل سے میرے ناموں کو بچائے'۔
یہ کہتے کہتے شدت کرب سے میرے اور عفی طاری ہوگئے۔ کافی ویر کے بعد جب
میری آ کھ کھلی تو دیکھا کہ کنیزیں میرے سربانے کھڑی چکھا جمل رہی ہیں۔ میں نے ان
میری آ کھ کھلی تو دیکھا کہ کنیزیں میرے سربانے کھڑی چکھا جمل رہی ہیں۔ میں نے ان
میں نے یک لخت خاموثی اختیار کر لی تھی۔

marfat.com

رات جب تعوزی می ڈھل گئی تو میں نے دیکھا کہ چند کنیزیں ای گھر میں داخل ہوئیں۔ان کے ہمراہ چند صندوق بھی تھے۔انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔

مبارک ہو کہ تمہاری قسمت کا ستارا آج اوج ٹریا پر چیکنے والا ہے۔ خراسان کا میشہرہ آف سیموقع آنو آف سے موقع آنو آف سیموقع آنو بہانے کا نہیں خوشی سے مجل جانے کا ہے۔ سامانِ آ رائش کئے ہوئے مید مشاطا کمیں کھڑی بہانے کا نہیں خوشی سے مجل جانے کا ہے۔ سامانِ آ رائش کئے ہوئے مید مشاطا کمیں کھڑی میں۔ تم انہیں اجازت دو کہ وہ تنہیں دولین بنا کمیں۔ بادشاہ نے جب سے تمہارے غداداد حسن کا شہرہ سنا ہے اس کی آئھوں کی خینداڑ گئی ہے۔ بارے آج شاہی محل کے چند وفادار ساہوں کی بدولت بادشاہ کی زندگی کا قرار والیس لوٹ آیا''۔

بہاں پہنچ کر غزالہ آبدیدہ ہوگئ۔ بولتے بولتے اس کی آ واز طلق میں پھنس گئے۔ بڑی
مشکل ہے اتنا کہدکر خاموش ہوگئی کہ ان کنیروں کی زبانی میہ بات سن کرمیرے ول پر جیسے
بہا گر بڑی ۔ خت جیران تھی کہ جارہ سازی کے لئے آخر مدینے کے آسان سے کوئی قافلہ
کیوں نہیں اتر تا۔ ؟

میں یہ وحشت ناک خبر سنتے ہی رنج وغم سے نڈھال ہوگئی۔مشاطا کمیں میرے قریب آ کر بیٹے گئیں اور مجھے سمجھانے لگیں۔ ہر چند انہوں نے مجھ سے تفقیکو کرنے کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کین میں کی گؤش کی میں میں کی گؤش کی کین میں کی گئیر دوڑتی ہوئی تو باوشاہ کی آئیک منہ کئی کنیز دوڑتی ہوئی آئی اوراجا تک ان پر برسنے گئی۔

جہاں پناہ تجلہ عردی میں کب سے منتظر جیٹھے میں اور تم یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے جہاں پناہ تجلہ عردی میں کروورٹ شاہی عماب نازل ہوا تو کسی کی خیر نہیں ہے'۔ جبک مار رہی ہو۔ چلو جلدی کروورٹ شاہی عماب نازل ہوا تو کسی کی خیر نہیں ہے'۔

مشاطاؤں نے دلی زبان میں جواب دیا ہم کیا کریں؟ جوڑے کے تھال کئے کب سے خوشامد کر رہی ہیں۔ لیکن ان کا وہاغ تو آسان پر ہے سے بات تک کرنے کی روادار نہیں ہیں۔ دولہن بنانے کا تو کیا موقع دیں گی۔ آخر ضعد کی بھی کوئی حد بوتی ہے۔

یہ جواب س کر کنیز نے غصے ہے تجری دوئی آ واز میں کہا''۔

اچھا تھہرد۔ ان کا علاج ابھی دریافت کر کے آتی ہوں'' ہے۔ کہد کہ وہ واپس ایل ادر بھل کی طرح نظر سے ادمجل ہوگئے۔ میرادل خوف سے دھڑ کئے لگا۔ کہ امعلوم ارب کون می طرح نظر سے ادمجل ہوگئی۔ میرادل خوف سے دھڑ کئے لگا۔ کہ امعلوم ارب کون می قیامت توڑے کی۔ دل ڈو بے کا بھی عالم تھا کہ تعوژی دیر کے بعد و مینیروں کا ایک دستہ

marfat.com

لئے چلی آ ربی تھی۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے ساتھ آنے والی کنیزوں کو لاکارتے ہوئے کہا۔ اس لا ڈلی کی ذرو خبر تو لینا۔ ابھی تک سے بھوری ہیں کہ آغوش مادر میں ہی ہیں۔ کب سے ان کا شوا بہدرہا ہے۔ ہزار سمجھانے کے بعد بھی یہاں کے ماحول میں ڈھلنے کے لئے تیاز نہیں ہیں جسے بھی ہو آج ان کی تریا ہے تو دو۔ تجلہ عروی میں پہنچ جانے کے بعد خود ہی ان کا نشد ہرن ہو جائے گا'۔

اس بدبخت کی للکار پر ساتھ آئی ہوئی کنیزیں آگے بڑھیں اور جاروں طرف سے بے تھیں اور جاروں طرف سے بے تخاشہ مجھ پرٹوٹ پڑیں اور مجھے اپنے شکنج میں کس لیا اور دوسری طرف مشاطاؤں سے کہا جندی کرو۔

جھے اپنی ہے ہی پر ہے ساختے رونا آگیا۔ رو رہ کر یمی ول میں ہوک اٹھتی تھی کہ خدا
کا کوئی فیبی ہاتھ کیوں نہیں نمودار ہوتا۔ مدینے ہوت والداد کا قافلد افر نے کے لئے اب
س گھڑی کا انظار ہے؟ ناموس کا خرمن جل جانے کے بعد کوئی آگر بھی کیا کرے گا۔
مایسیوں کے گرداب میں خوط لگاتے ہوئے اب میرے ایمان ویقین کی بنیاد ہنے گی ایک ایک کرکے اعتاد و امید کے وہ شیرازے بھرنے گئے جو دل کی دھڑکوں کے ساتھ مر بوط تھے زیست کی طہارت و سلامتی کا یمی ایک آخری سہارا تھا۔ سو وہ بھی اب دم تو ژر رہا تھا۔
اب میں مشکوک ہو کر سوچنے گئی تھی کہ فیبی کارسازیوں کی جو روائیس جھ سے والد صاحب نے بیان کی تھیں کیا وہ فرضی کہانیوں کی طرح سراسر جھوٹی ہیں'۔

اس امید و بیم کی کش مکش میں بھیا تک انجام سوئ کر بھی پر اچا تک عنی طاری ہوگئ۔
بہت دریہ کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ دولبن کی طرح سجادیا
گیا ہے بیننظرد کیو میں شدت کرب سے بے قابو ہوگئی''۔

غیرارادی طور برمیرے منہ سے ایک وردناک جے بلند ہوئی۔

یا رسول الله (مسلی الله تعالی علیک وسلم) اپنی فاطمه (رمنی الله تعالی عنها) کے معدتے کی آپر میسی ا

ابھی میری یہ جی فضا می تحلیل بھی نہ ہو پائی تھی کہ وہی آفت نصیب کنیز بدحوای کے عالم میں دوڑتی ہوئی آئی اور دہشت ناک لیج میں اطلاع دی '۔ارے غضب ہو گیا'' جہاں پناہ کو ایک نہایت مہلک تتم کے زہر یلے بچھونے ڈکٹ مار دیا ہے۔ وہ ماہی ہے آب

marfat.com

کی طرح بستر پرتزب رہے ہیں۔ پاسیانوں کوجلدی خبر کر دو کہ وہ فوراً شاہی طبیب کو بلا لائیں۔ جہاں پناہ صرف چند کھڑی کے مہمان ہیں'۔

یے خبر دے کروہ پاگلوں کی طرح النے پاؤں واپس لوث میں۔ اس واقعہ ہے اچا تک سارے کل میں کہرام مج گیا۔ تمام کنزیں اور مشاطا کمیں میرے پاس سے فورا اٹھ گئیں اور ادھرادھر بدحواس کے عالم میں دوڑنے بھامجے لگیں۔

آن کی آن میں محل کا سارا نقشہ بدل گیا۔ میرے یقیں کے بہتے ہوئے جراغوں کی اوتیز ہوگی۔ میری امیدوں کا آ مجینہ فکست کی زوسے نج گیا۔ خوشا نعیب کہ میری آتشیں فریاد مدینے کی چوکھٹ سے بامراد واپس آئی۔ میری روح کے معنوی سہاروں کی عمر دراز ہوگئی۔ میرے ول کے تاریک ورانے اچا تک کسی شاداب گلتان کی طرح لہلہا اُنھے۔ ہوگئی۔ میرے ول کے تاریک ورانے اچا تک کسی شاداب گلتان کی طرح لہلہا اُنھے۔ اب سجد واشکر کے اضطراب سے میری پٹائی ہوجھل ہوتی جاری تھی۔ اچا تک سرک بل میں زمین رگر بڑی۔ بھر پور تنہائی کے عالم میں میری نیاز بندگی کے مجلے کا تماشہ قابل بل میں زمین رگر بڑی۔ بھر اور تنہائی کے عالم میں میری نیاز بندگی کے مجلے کا تماشہ قابل دیو تھا۔ بی بارفر یا مسرت میں اُنچیل کر میں عرش البی کے تنگروں کو جھوتا ئی۔

میری روح کے نہاں فانے میں نیبی جارہ گری کا جویفین جاگ اٹھا تھا۔ اب اُسے سلا دینا آسان نہیں تھا۔ کی پہر رات تک جذبات کے تلاظم کا یمی عالم رہا۔ جیسے ہی جمعے تنہائی کاموقعہ ملا میں نے شیطان کا مہیا کیا ہوا پیرائن فوراً اتار دیا اور اپنے انہی پرانے کیٹروں میں ملبوس ہوگئ'۔

چونکہ میں اپی زبان برقفل جڑھا چی تھی۔ اس لئے میں اس واقعہ کے انجام سے متعلق کی سے بچھ دریافت نہ کر سکی لیکن ساری دات کل کے مختلف حصول میں شوروفغال کی آواز سے بیانداز وضرور ہوا کہ قبر البی کی مار بڑی جاں گسل ہے۔

مبح کومیرے کمرے کے قریب دو کنیزی با تیس کر رہی تھیں ''نہ جانے کس تتم کا وہ زہر بیا بچھو تھا کہ ابھی تک اس کی زیر نہیں اتری اور سب سے بڑی جیرت کی بات تو ہیہ ہے کہ طلسم موشر کی طرح جانے وہ بچھو کہاں غائب ہوگیا کہ کل کا ایک ایک جیہ چھان مارنے کے بار جوداس کا کہیں ہے تہیں جلا''۔

"دوسری کنیز نے بات کا شتے ہوئے کہا اور سب سے لرزہ خیز خبر تو بیہ ہے کہ دربار کے روم در اور سے کہ دربار کے رومی طبیب نے کہا ہے۔ کہ بادشاہ کا اس مہلک زہر ہے جانیر ہونا بہت مشکل ہے۔

mar<sup>f</sup>at.com

بالفرض علائ معالجے ہے وہ ایتھے بھی ہو گئے تو یہ زہر زندگی کے آخری کمے تک ان کا ساتھ نہ چھوڑے گا'۔ چونکہ اب سارے کل کی توجہ بادشاہ کے علائ کی طرف مبذول ہوگئی تھی۔ اس لئے ان ایام میں میں بشانے ہے ہٹ گئی تھی۔ تبیع و درود ازر تلاوت و نماز کے علاوہ میرا کو کی اور مشغلہ نہیں تھا۔ نہ میرا کسی ہے کوئی واسطہ تھا اور نہ بجز ایک دو کنیزوں کے جو میری ضرورت کی چیزیں مہیا کرنے پر مامور تھیں۔ نہ کوئی میرے قریب آتا تھا۔ میری زبان بندی نے جھے بہت سارے مصائب ہے بے خطر کر دیا تھا۔ خیالات کی طہارت اور دل کی بندی نے جھے بہت سارے مصائب ہے بے خطر کر دیا تھا۔ خیالات کی طہارت اور دل کی بندی نے جھے بہت سارے مصائب ہے بے خطر کر دیا تھا۔ خیالات کی طہارت اور دل کی کیسوئی کے باعث اب میری دول کی لطافت ملکوئی سرشت سے دن بدن قریب ہوتی جارتی کیسوئی کے باعث اب میری نظر کے سفید بالوں کے امنڈ تے ہوئے قافلے اب میری نظر کے سامنے ہر وقت رواں دواں رہا کرتے سے اب ماتھے کی آئے موں سے میں اس حقیقت کا سامنے ہر وقت رواں دواں رہا کرتے سے اب ماتھے کی آئے موں سے میں اس حقیقت کا شب و روز نظارہ کرنے گئی تھی کہ مظلوموں کی آ ہ کس طرح آ سان کے در پچوں ہے گزر

جلووں کے ای عالم رنگارتک میں میرے کی مینے گزر گئے۔ میری روح کی نفاست و

تازگ کا وہ خوشگوار موسم حافظے ہے کبھی اوجھل نہیں ہوتا ایک دن میں انتکبار آ تکھوں ہے

قرآن کی تلادت کر رہی تھی کہ کل کی ایک کنیز آئی اور دوزانو ہو کر میرے سامنے بیٹے گئ۔
جب میں تلاوت سے فارغ ہوئی تو اس نے نہایت وہی آواز میں کہا۔ جھے آپ کی نقدی
مآب زندگ سے بے حد عقیدت ہوگئی ہے۔ آپ کے نالہ بحر نے پہاڑوں کے جگر میں
مگاف ڈال دیا ہے۔ اب آپ اپنی بے داغ زندگ کو زیادہ آزردہ نہ سیجئے فالم کو اپنے
کرتوت کی سزا مل گئی۔ طبیبوں نے کہا ہے بچھو کے زئم نے ناسور کی شکل اختیار کر لی ہے۔
اب وہ بہت دنوں تک اچھانہیں ہوگا۔ مظلوم کی آ ہ ایک ایسا شرارہ ہے جس کی تپش سے پھر
بھی بگھل جاتے ہیں۔ اب میرا درد کسی درمان کا محتاج نہیں رہ گیا تھا۔ اس لئے کنیز کی
باتوں سے میرے دل کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ زندگی کے ای مدو جزر میں چھ مہینے
باتوں سے میرے دل کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ زندگی کے ای مدو جزر میں چھ مہینے
کی طومل مدت گزر گئی۔

اجا تک ایک دن ایبا محسوس ہوا کہ پھر میری حیات کے افق پر مصائب کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ایک شام کو پس دیوار چند امرنی کنیزیں آپس میں سر کوشیاں کر رہی تھیں۔ آخر ایران ہی کا طبیب دست شفا ثابت ہوا۔ اس کے علاج سے جہاں بناہ کو جیرت

marfat.com

انکیز طور پرصحت یا بی حاصل ہوئی ہے۔ ورند مملکت کے تو سارے طبیبوں نے اس زخم کو لاعلاج قرار دے دیا تھا''۔

دوسری کنیز نے دریافت کرتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے جہاں پناہ عسل صحت کس دن فرمانے والے ہیں۔

جواب دیا'۔ اس کی تاریخ کیا مقرر ہوئی ہے۔ یہ مجھے نہیں معلوم! لیکن اتنا پہتہ چلا ہے کہ دارالخاا فہ میں جشن صحت کی عظیم الشان تیار بال ہو رہی ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ دارالخاا فہ میں جشن صحت کی عظیم الشان تیار بال ہو رہی ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جہاں بناہ کے عسل صحت کے دن غزالہ نام کی جولڑکی اس محل میں مقید ہے وہ ان کے حجاء عروی میں داخل کی جائے گئ'۔

یہ وحشت ناک خبرس کر پھر میرے ول کی بے قرار یوں کا موسم بلیث آیا۔ پھرسویا ہوں اور جاگ افتا اور پھر میں اندر ہی اندرسلکنے تکی۔لیکن میرایقین اپنی جگہ پرسلامت تھا کہ اس اربھی رحمت بین اندر میری مدد کرے گی میری بے جان لاش کے جنازے سے پہلے مار ہے تاموس کا جناز و بھی نہیں اُٹھے گا۔

کے بعد کل میں اندر سے لے کر باہر تک تیار بال شروع ہو گئیں۔ اس زیانے میں غم کا احساس اتنا نازک ہو گیا تھا کہ شادیانے کی آ واز ہے رگ جال یر چوٹ بڑتی تھی۔

ایک دن شام کو وہی شوخ وعیار کنیز میرے پاس سے بیام مرگ کے کر آئی ۔لا ڈنی !

حل میں رہنے ہوئے تہمیں کافی عرصہ ہو گمیا۔ اب تو بیہاں کا ماحول راس آگیا ہوگا۔ آج

پھر تہمیں دولبن بنانے کے لئے مشاطا کمیں آ رہی ہیں۔ جھے امید ہے کہ بغیر کسی مزاحت کے
تم ان کی پیش کش تبول کرلوگ ۔ آج جہاں بناہ کے جشن صحت کا ون ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ

رونما نہ ہونے پائے۔ ان کی مسرتوں میں شریک ہونا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے'۔

یہ جاں سوز خبر سنا کر وہ بد بخت چلی گئی۔ اور میں منہ ڈھانپ کررونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مشاطا کمیں کنیزوں کا دستہ لئے ہوئے پھرمیرے پاس آ کیں اور میرے قریب آ کر بعثہ گئیں۔

۔ بہلے تو انہوں نے نہایت راز دارانہ کہے میں مجھے تعثیثے میں اتارنے کی کوشش کی۔ بہلے تو انہوں نے نہایت راز دارانہ کہے میں مجھے تعثیثے میں اتارنے کی کوشش کی۔ جب میں نے ان کی طرف سے منہ پھیرلیا تو ساتھ آنے والی کنیزوں نے میرے دونوں

marfat.com

بازو تھام لئے اور مجھے اپنے ملئے میں لے لیا۔ اس کے بعد جاروں طرف سے مشاطا کیں اور جھے اپنے مشاطا کیں اور جس حد تک وہ مجھے بدل مکیں بدل دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی کنیزیں مجھے حجھے بدل مکیں بدل دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی کنیزیں مجھے حجوز کر علیحدہ ہو کیں۔ میں نے ساری آ رائش توج کر مجینک دی۔

ای درمیان میں وہ بر بخت کنیز بھی آگئ۔اس نے جھے اس حال میں دیکھا تو غصے میں بھرگئ اور نہایت سخت ست کہنے گئی۔اس کے بعد کنیزوں کو تکم دیا۔ یہ نہیں مانتی تو ای حال میں تجلہ عروی تک اسے پہنچا دو'۔ا سکے بعد ظالموں نے زبردتی جھے اپنی گود میں اٹھایا اور تجلہ عروی میں سلے جا کر بٹھا دیا وہ برنہاد کنیز بھی وہیں موجود تھی۔ میری طرف منہ کر کے سکنے گئی'۔

ابھی جہاں پٹاہ در بار میں عمائدین سلطنت کی مبارک بادیں تبول کر رہے ہیں۔ جیسے ہی تو پ مرد ہوگی وہ وہاں ہے اٹھ کر تجلہ عرف میں تشریف لائیں سے''۔

دروازے پرکنیزوں کا پہرہ تھا اور میں اندرائی تقدیر کا ماتم کر رہی تھی۔ بخت اضطراب تھا کہ میں اپنے ناموں کے مدفن کے قریب بنج عنی تھی۔ پردہ غیب سے اب تک کوئی ہاتھ نمودار نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میرے ایمان یقین کی دیوار بلنے تھی۔ پھر مایوسیوں کے گرداب میں میرا دل ڈو ہے لگا۔ امید کا عملما تا ہوا ایک چراغ جل رہا تھا تو وہ بھی آ ندھیوں کی ذد پر تھا دل کی امید وہیم کا بھی عالم تھا کہ اچا تک توب سرد ہوئی۔ ایک چنگاری اڑی اور امید کا سارا خرمن جل گیا۔ بھو بچواور مبارک سلامت کے شور سے سارا محل کو نج اُتھا۔

اب میں اپنے آپ میں نہیں تھی۔شدت اضطراب میں زمین پر لوٹنے گئی۔ وہشت سے میری رگوں کا خون منجمد ہوئے لگا۔موت کے سوااب کوئی میرے ناموس کا محافظ نہیں رہ سما تھا''۔

اس عالم موگ میں ایک بدبخت کنیز نے میرے زخوں پر نمک چیز کا۔ ادب سے کھڑی ہوجاؤ۔ جہاں پناہ زینے سے گزرتے ہوئے اب ادھر آنا بی جاہتے ہیں''۔

یہ خبر نشتر کی طرح میرے کلیج میں چیھ گئی میں ایک دم تمالا اُٹھی۔ میرا دم کھنے لگا۔

اب میرے اعتاد و یفتین کا شرازہ بھرتا ہی جاہتا تھا کہنا گہاں محل کے زیریں جھے سے ایک شور بلند ہوا۔ وبی کنیز جو عائبانہ طور پر بھھ سے مانوس تھی۔ میرے پاس دوڑی ہوئی آئی اور بائیے ہوئے کہا ''۔اب اپنا خون نہ جلائے مدینے کے آسانوں سے جارہ گروں کا قافلہ

marfat.com

آ گیا۔ بادشاہ زینے سے گر کر بے ہوش ہو گئے ہیں"۔

جیے ہی وہ یہ خبر دے کرواپس لوٹی۔ وہی شوخ وعیار کنیر افناں وخیزاں میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا''۔ نورا کمرہ خالی کردو۔ جہاں پتاہ بے ہوش ہو مجے ہیں۔ انہیں اٹھا کر یہیں لایا جا رہا ہے۔ میں دل ہی دل میں شکر الٰہی بجا لاتی ہوئی وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں جلی آئی۔

آج میرے ایمان ویقین کے عروج کی کوئی انتہائیس تھی۔ میں نے دست غیب کی توانا تیوں کا بے جاب تماشا ویکھا تھا۔ بید داز اچھی طرح سمجھ میں آ عمیا تھا کہ انسان کسی آ زمائش میں ٹا جی تقدم رہے تو رحت کارساز اسے تنہائیس چھوڑتی۔ خدا آ بادر کھے طیبہ کی تورانی سرز مین کو تیتی کے مظلوموں کی بناہ گاہ ہے کوئی کہیں بھی رہے دل مغموم کا نالہ دائیگاں منہیں حاتا۔

اس سیاہ کار اور بدطینت بادشاہ کے علاج کا سلسلہ ابھی جاری ہی تھا کہ ایک دن مجھے اس سیاہ کار اور بدطینت بادشاہ کے علاج کا سلسلہ ابھی جاری ہی تھا کہ ایک دن مجھے اس قید خانے میں پہنچا دیا گیا۔ جب سے میں پہنی ہوں کیاں پہنچ کرغزائہ اپنی بہن ملکہ سے لیٹ من اور پھوٹ کر دونے گئی'۔

قید خانے میں غزالہ سے ملاقات کے بعد اپنے ہی کمرے میں اسے بلا لیا۔ دونوں بہنیں ساتھ ہی رہے گئی اور ملکہ بہنیں ساتھ ہی رہنے گئیں۔ چند ہی دونوں کے بعد ایک میچ کوغزالہ جمرائی ہوئی اُٹھی اور ملکہ کو بیدار کیا ملکہ نے آئیمیں کھول دیں اور جیرت کے عالم میں جمراعے ہوئے دریافت کیا۔ نصیب دشمناں کیا بات ہے جلدی کہو؟''

غزالہ نے کہا''۔ جمرانے کی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ آیا! جس نے ابھی ابھی ایک جمیب خواب دیکھا ہے۔ ابیا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ روٹما ہونے والا ہے۔ جس نے گھوڑوں کی ندٹو نے والی ایک قطار دیکھی ہے۔ جن پر نہایت جمیل وشکیل نو جوان سوار تھے۔ ان کی ندٹو نے وائی ایک قطار دیکھی ہے۔ جن پر نہایت جمیل وشکیل نو جوان سوار تھے۔ ان کے ہاتھ میں نگی تلواریں بجل کی طرح چمک رہی تھیں۔ ان کی او نجی اور کلفیوں سے بجیب ان کے ہاتھ میں نگی تلواریں بجل کی طرح چمک رہی تھیں۔ ان کی او نجی اور کلفیوں سے بجیب طرح کی ہیت نیک رہی تھی۔ میرے سینے پر ذرا ہاتھ رکھ کر دیکھو۔ اب تک میرا دل دھڑک رہا ہے۔

ملکہ نے کہا۔ خدا کرے تمہارا خواب سارک ومسعود ثابت ہو۔ ویے مجھے بھی یقین اے۔ کظلم کی نبنی زیادہ دنوں تک شاداب نبیں روسکتی۔ کسی طرف سے تہرالہی کا کوئی

mar<sup>r</sup>at.com

نہ کوئی طوفان ضرور اُ منے گا۔ آواز دواس رحمت مجسم کو جوروئے زمین پرمظلوموں کا بہترین فامی ہے جس نے طاغوت کے قید خانے سے انسانیت کو آزاد کرایا تھا۔ اس کی تیج ابرو کا ایک ہلکا سا اشارا آن واحد میں ہماری تمام بیڑیوں کو کاٹ سکتا ہے'۔

غزالہ کو اپنے خواب کی تعبیر کا نہایت شدت ہے انظار تھا۔ ہر روز وہ سر بہج دہوکر گھنٹوں روتی رہتی تھی کسی کوخبر نہ تھی کہ وہ سسکیوں کی زبان میں اپنے پروردگار ہے کیا کہا کرتی ہے۔ پر اتنی بات سب جانتی تھیں کہ اکثر اس کے دو پنے کا آنجیل نم رہا کرتا ہے۔ چند ہی ہفتوں کے بعد ایک زبر دست واقعہ رونما ہوا۔ زندانیوں کو جو کھاناتھیم کیا جاتا تھا۔ اس میں ایک وقت کی کی واقع ہوگئی۔ دوسرے دن آنے جانے والی ایک کنیز کی زبانی معلوم ہوا کہ کسی آنے والے خطرے کے پیش نظر مملکت کا غلہ محفوظ کیا جا رہا ہے اس لئے عارضی طور پر اس میں تخیف کر دی گئی ہے۔ خطرہ ملک جانے کے بعد پھر اسے دستور کے مطابق بحال کر دیا جائے گا۔

ایک دن میں سورے غزالہ تجدے میں سرر کھے رو رہی تھی کوئی میں ایک شور بر پا ہوا تہہ فانے کی دیواری کلے قالی ہوئی آ دازوں کی دھک سے دلوں کا عالم زیر و زیر ہونے گا۔ سب پر ایک جیب کی دہشت طاری ہوگئی۔ پھیسجھ میں نیس آ رہا تھا۔ کہ تہہ فانے کے باہر یہ شور کیا ہے؟ ای اثنا میں بال نوچتی سر پٹیتی ایک کنیز تہہ فانے میں دافل ہوئی اس نے ہا ہے کا نہتے تایا کہ اچا تھی بال نوچتی سر پٹیتی ایک کنیز تہہ فانے میں دافل ہوئی اس نے ہا ہے کا نہتے تایا کہ اچا تھی کہ بر پنتی ایک کنیز تہہ فانے میں دافل میں ہوئی اس نے ہا ہے کا نہتے تایا کہ اچا تھی کے دروازے کی پہنچ گئی ہیں۔ کل میں ہر طرف افراتفری می میں ہوئی ہے بھاگ رہا ہے مملکت کا تائ خطرے میں ہوئی ہے بردوای کے عالم میں جو جد هر جا رہا ہے بھاگ رہا ہے مملکت کا تائ خطرے میں ہوئی ہے بھاگ رہا ہے مملکت کا تائ خطرے میں ہے نہیں کہا جا سکنا کہ محفظے میں کیا انتظا ہے رونما ہو جائے''۔

ا تناسننا تھا کے غزالہ اپنی جگہ ہے اُنچل پڑی اور ڈوپٹہ اپنی کمر سے کتے ہوئے کہا۔
آپ چان! جھے اجازت دیجئے ذراجی اِن کلفیوں کو دکھے لوں جن کی چک سے میرک
آکھیں خبرہ ہوگئی تھیں۔ یفین سیجئے بیز جن کے غارت گروں کا کوئی لشکر نہیں ہے۔ جس کا
مقصد لوٹ مار قبل و فساد اور بے گناہ شہر یوں کی ایڈ ارسانی ہو۔ بلکہ یہ مظلوموں کے حامیوں
کا ایک دستہ ہے جو کا کنات ارضی کی راجد حاتی کے لئے بھیجا گیا ہے۔

marfat.com

مبارک ہواس تہہ فانے کی زعمانیوں کو ا ان کی نجات کا وقت قریب آگیا۔ اتنا کہتے ہوئے وہ بجلی کی طرح اڑی اور نگاہوں سے عائب ہوگئی۔ تہد فانے کے دروازے پر آخ کوئی پہرونہیں تھا۔ اس لیے آسانی سے وہ باہر لکل گئی۔ پر بیج راستوں سے گزرتے ہوئے البتہ اسے تھوڑی ہی وقت پیش آئی۔ لیکن شور و ہنگامہ کے رخ پر چلتے ہوئے وہ کل کے دروازے تک وَانْتُمْ مِن کامیاب ہوگئ'۔

محل کے اندر داخل ہونے کے بعد ایک عجیب نقشہ اس کے سامنے تھا۔ ہر طرف ایک دہشت ناک سانا چھایا ہوا تھا۔ کنیزیں سکتے کی حالت میں دیواروں سے تھی کھڑی تھیں۔ قلعہ کے ہاہر شور وفغاں کی ایک قیامت بر پاتھی۔ ہمت کر کے یہ آ مے بڑھی اور ایک ذیبے پر جو قلعہ کے دروازے کی برجیوں کی طرف نکل گیا تھا چڑھ گئے۔ کافی دور چلنے کے بعد اے ایک بربی کے دروازے کی برجیوں کی طرف نکل گیا تھا چڑھ گئے۔ کافی دور چلنے کے بعد اے ایک بربی کے دوشندان سے ہاہر کا مچھ حصہ نظر آیا۔ وہیں جیپ کریے کھڑی ہوگئی۔

نفتیم کی فوجیں بہت جیزی کے ساتھ آگے بڑھتی آ رہی تھیں۔ یہاں تک کہ بالک الرا کی نگاہوں کی زدر پہنچ گئیں۔ جیسے ہی اس نے گردان اٹھائی کلفیوں والے نوجوانوں کو دیکھنے کا اشتیاق پورا ہو گیا۔ بالکل خواب کا منظر آتھوں کے سامنے تھا۔ وہی بجلیوں کی طرح چہتی ہوئی تکواری وہی جیز رو گھوڑوں کی نہ ختم ہونے والی قطار نظر کے سامنے سے گزراہی تھی۔ ہوئی تکواری وہی تیز رو گھوڑوں کی نہ ختم ہونے والی قطار نظر کے سامنے سے گزراہی تھی۔ موجوز وں کی نہ ختم ہونے والی قطار نظر کے سامنے سے گزراہی تھی۔ موجوز وں کی نہ خیس کی موجوز وں کی نہ خیس کی اور تا ہوں کا ایک ہار نعر و تجبیر کی آ واز سائی پڑی آ واز سائی پڑی ایرا معلوم ہوا جیسے کوئی دیوار ٹوٹ کے گر پڑی ہو۔ اب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آ واز قلعہ کی صدود میں سائی دینے گئی۔'

شایر غنیم کی نوج قلعہ میں واغل ہو عمیٰ تقی۔ اب غزالہ بینچے اتر کر اس برجی میں آکھڑی ہوئی جہاں ہے محل کا اندرونی حصہ نظر آتا تھا۔

وہ منظر بڑا ہی عبر تناک تھا جبکہ کل کا درواز ہ توڑ کرفوج کے سپاہی اندر داخل ہورہے تھے۔ ناگہاں قریب ہی ہے ایک گرجدار آ واز کان میں گونجی-

جورہ استبداد کے بانی کو گرفتار کر کے سید سالار کے سامنے چین کیا جائے۔ کل کی مستورات اور کنیزوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ کسی چیز کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ مستورات اور کنیزوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ کسی چیز کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ پس دیوار بیر آ واز من کرغز الد چونک گئے۔ اسے بیہ جانی پہنچانی آ واز معلوم ہور ہی تھی۔

marfat.com

تھوڑی در کے بعد پھر وہی آ واز اور قریب سے سنائی دی۔ اس مرتبہ غزالہ پر ایک سکتہ طاری ہوگیا۔

بالكل اس كے مرحوم باپ سے ملتی ہوئی آ واز تھی۔ غزالہ كے علم ويقين ميں چونكہ باپ ونكہ باپ الكل اس كے مرحوم باپ سے ملتی ہوئی آ واز تھی۔ غزالہ كے علم ويقين ميں چونكہ باپ ڈاكوؤل كے ہاتھوں شہيد ہو چكا تھا۔ اس لئے اسے سخت اچنجا تھا۔ اب نہایت بے تابی كے ساتھ وو چيرہ و بكھنا جا جتی تھی۔

ای درمیان میں اس نے دیکھا کہ چند سپانی بادشاہ کو گرفآار کر کے کشاں کشاں لئے جارہ کے گرفآار کر کے کشاں کشاں لئے جارہ تھے۔ بیمنظر دیکھ کرفرش پر سجدہ شکر کے لئے جمک می راب اے اچمی طرح یقین ہوگیا تھا کہ گھڑی دو گھڑی میں زندان کا دروازہ کھل ہی جائے گا۔

اب ہمت کر کے وہ یے اتر آئی اور ایک جگہ جھپ کر کھڑی ہوگئے۔ امیدوہم کی حالت میں ایک جیب کیفیت اس پر طاری تھی۔ بھی دل پر یہ خیال گزرتا کہ اب رہائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بھی یہ ایک معیبت سے چھوٹ کر وقت قریب آ گیا ہے۔ بھی یہ ایک بیشر واس گیر ہوتا تھا کہ کمیں ایک معیبت سے چھوٹ کر دوسری مصیبت میں نہ گز فار ہو جا کیں۔ انجام بجہ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا۔ خیالات کی ایک کھٹاش میں وہ ہم سم کھڑی تھی کہ سامنے سے ایک وجیبہ ومقدس چروطلوع ہوا۔ غزالہ کی ایک کھٹاش میں وہ ہم سم کھڑی تھی کہ سامنے سے ایک وجیبہ ومقدس چروطلوع ہوا۔ غزالہ کی ایک کھٹاش میں وہ ہمک تی۔ پھر دوسری بار انھی اور جرت میں ذوب گئے۔

کیا تج کی ایا جان .....؟ مگر وہ تو مدت ہوئی ڈاکوؤں کے ہاتھ سے شہید ہو گئے۔ شہیدوں کو زندگی ضرور ملتی ہے۔ لیکن السی محسوس زندگی کیسے ملی ہے۔ صرف آ واز کا مشابہ حسن اتفاق کا بقیجہ تو کہا جا سکتا ہے۔ مگر استے بڑے حسن اتفاق کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آ واز چرہ مہرہ اور قد وقامت ہر چیز ہو بہول جائے۔

سے کی حالت بیں کچھای طرح کے خیالات اس کے ذہن بیں گزر رہے تھے۔ پھر
اچا تک اس کے قدموں بیں جنبش پیدا ہوئی اور دیے پاؤس وہ جانے والے کے پیچے جل
پڑی اجا تک اے یاد آگیا تھا اس کے باپ کی سب سے چھوٹی انگلی بیں ایک یا قوت سرخ
کی انگھوٹی تھی جے مرنے سے چند تھٹے پیشتر اس کی بال نے اپنی انگلی سے اتار کر اس کے
باپ کی انگل میں پہنائی تھی اسے اس بات پر سخت جرت تھی کہ بغیر کسی محافظ دستہ کے وہ
اکیے کل بی انگل میں پہنائی تھی اسے اس بات پر سخت جرت تھی کہ بغیر کسی محافظ دستہ کے وہ
اکیے کل بی مراث کر رہا تھا۔ پچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک جگہ کھڑی ہوگئی اور انگوٹی و کھنے کی
اسکیے کل میں گشت کر رہا تھا۔ پچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک جگہ کھڑی ہوگئی اور انگوٹی و کھنے کی

marfat.com

تھوڑی در بعد تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا و دفعی دالیں لوٹا۔ دور بی سے یا قوت سرخ کی انگوشی اس کی سب سے بیا قوت سرخ کی انگوشی اس کی سب سے چھوٹی انگلی میں چک رہی تھی۔

اب غزالہ سے صبط نہ ہو سکا۔ بے اختیار اس کے منہ سے ایک چیخ نکل پڑی۔ ابا جان ! جان گیا۔ ایک لیحے کے بعد پھر ایک چیخ بلند ہوئی۔ "بینی غزالہ '؟ غزالہ کو ار مان آگیا اور وہ باپ کے شانے پر سر دکھ کر رونے گئی۔ جذبات کا طوفان تھم جانے کے بعد اس نے باپ سے دریافت کیا۔

"اباجان"؛ اتب تو ہمارے علم ویقین میں شہید ہو بچکے تنصے دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں کیے آگئے!؟

باب نے جذبہ شفقت سے بھرائی ہوئی آ واز میں کہا۔

بنی امیری واپس کی واستان بڑی جیرت انگیز ہے اور انتہائی دردناک۔ یہ قصہ میں سنہیں ضرور سناؤں گا۔ پھرتم سے بھی تنہاری السناک سرگزشت سنوں گا۔ لیکن ابھی چندمہم سرکرنا ہاتی جیں۔ پہلی مہم تو رہے کہ جب تک تمہاری بڑی بین کا سراغ نہیں لگا لوں گا۔ چین سے نہیں بیٹھوں گا۔

خدا کالا کھلا کھ شکر ہے کہ میں نے تہمیں آسانی سے پالیا ہے۔اب تمہاری بوی بہن کی فکر دامن گیر ہے۔ دوسری مہم یہ ہے کہ اس بادشاہ کو جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچالوں گا۔ مجھ برآب و دانہ حرام ہے۔

غزاله نے خوشی سے محلتے ہوئے کہا۔

آیا میبیں ہیں۔ایک تہد خانے کے اندر انہیں قید کر دیا گیا ہے۔ان کے ساتھ بہت س عور تمیں کرفیار ہیں۔ میں بھی انہیں کے جمراہ تھی ابھی چند تھنے ہوئے تہد خانے سے حیب جھیا کر ہا ہر آئی ہوں''۔

یے خبر سکر بوڑھے باپ کی آتھوں میں خوش کے آنسو اند آئے۔ بہت مشکل سے جذبات برقابو بائد آئے۔ بہت مشکل سے جذبات برقابو باتے ہوئے دریافت کیا۔

غزالہ'! کیاتم نے تہہ فانے کا راستہ دیکھا ہے۔ کیاتم مجھے اکیلی وہاں تک لے جا علق ہو''۔غزالہ نے جواب دیا''۔تھوڑی می دفت ضرور پیش آئے گی۔لیکن پہنچ جاؤں گی۔ ویسے آپ اجازت دیں تو محل کی کسی کنیز کو ساتھ لے لوں''۔

mar<sup>r</sup>at.com

تھوڑی دیر کے بعد ایک کئیر کی راہنمائی میں غزالہ اپنے باپ کو تہہ فانے کی طرف لے کر جل ۔ تہد فانے کے دروازے پر پہنچ کر اچا تک اس کے جذبات کے سمندر میں طوفان امنڈ نے لگا۔ وہ بے قابو ہوگئی اور پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی دور ہی سے اپنی بہن کو آ واز دینے گئی۔'' آ پا جان مبارک ہو! ابا ایک بہت بڑی فوج لے کر آئے ہیں۔ فالم بادشاہ کو فلست ہوگئی۔ آج سے ابا اس سلطنت کے والی ہیں۔ وہ تہہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ بادشاہ کو فلست ہوگئی۔ آج سے ابا اس سلطنت کے والی ہیں۔ وہ تہہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ بادشاہ کو فلست ہوگئی۔ آج سے ابا اس سلطنت کے والی ہیں۔ وہ تہہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ بادشاہ کو فلست ہوگئی۔ آج سے ابا اس سلطنت کے والی ہیں۔ وہ تہہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ بادشاہ کو فلست ہوگئی۔ اچا تھی چند ہی لیم کے بعد ملکہ کی نظرا ہے بوڑ ھے باپ بری تو وہ خوش سے پاگل ہوگئی۔ اچا تھی۔

ہائے اللہ اید میں کیا دیکے رہی ہوں۔ کیا تی جی میرے اہا آئے کیا ہماری نجات کا وقت آگیا۔ اللہ ایسے کیا ہماری نجات کا وقت آگیا۔ اس کے بعد دری تک ہاپ کے دائن سے لیٹے ہوئے مجوث مجوث کر روتی رہی۔ اب غرالہ کے بوڑھے ہاپ نے ایک قاتم سید سالار کی حیثیت سے تہہ خانے کے محن

میں کھڑے ہو کر اعلان کیا۔

ہر فض ن لے کہ طالم و جابر بادشاہ کی حکومت کا چراغ گل ہوگیا۔ آج ہے میں اس مملکت کا والی ہوں۔ اور اعلان کرتا ہوں کہ تمام گرفتار عور تیں آزاد جی اور تمام کنیزیں آزاد جیں اور تمام غلام آزاد جیں۔ دروازہ کھول دیا جائے۔ زنجیریں توڑ دی جا کیں۔ آج مظلوموں کی دادری کا دن ہے۔ آج زیردستوں کے انتقام کا دن ہے۔

بیاعلان سننے کے بعد تہہ خانے کی ساری عورتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔غزالہ کے
باپ کوسب نے آئیل کیمیلا کر دعائمیں دیں۔ آئ ایک مدت کے بعد زیمال کی تاریک تبر
سے نکل کر کملی فضاء میں سائس لینے کا موقعہ ملا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا تہہ خانہ خالی
ہوگیا۔

دوسرے دن شہر کے سب سے بڑے میدان میں ہزاروں تماشائیوں کے تھٹ لکے ہوئے تھے۔ آج فالم و جابر بادشاہ کو کیفر کردار تک پہنچانے کا دن تھا۔

تحوری در کے بعد جلادوں کا دستہ تیز رفقار کھوڑے اپنے ہمراہ کے میدان میں اترا فولاد کی زنجیروں میں گرفقار ظالم و جابر بادشاہ بھی ایک طرف سر جھکائے کھڑا تھا۔ سارا بجنع بے چینی سے منتقر تھا کہ دیکھنا ہے آج فاتح سید سالار کس طرح ظالم سے انتقام لیتا ہے۔

يمى عالم تفاكه بوز سے سيد سالار نے كھڑے ہوكر جمع كو خاطب كيا۔

معزز حاضرین! آپ نے دیکھ لیا کے ظلم و جبر کے خلاف قبر اللی کا طوفان کس طرح امند تا ہے۔ میں ایک گوشنشین درویش ہوں۔ میری زعرگی کا میدان۔ میدان جنگ نہیں تھا۔ لیکن ہا تف غیب کے اشارے پر ظلم و جور کی بادشاہت کا تختہ الننے کے لئے میں نے تموار اشاکی اور قدرت نے مجھ گدائے بواسے وہ کام لیا جوز مانے کے بڑے بڑے سور ما انجام دیا کرتے ہیں۔

آئے کھلی آئے کھوں سے لوگ میر تناک تماشہ دیکھ لیس کہ کل تک جو فرمون کے تخت پر بیٹے کر زیر دستوں کی آبر و سے کھیلا تھا آئے وہ ذلتوں کی زنجیر میں گرفتار ہے۔ اپنی فرمانروائی کے تھمنڈ میں کل تک جس نے خدا کی بے گناہ مخلوق پر دست درازی کی تھی۔ آئے وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔ اس سنگدل تا بکار کی شقاوت کے نتیج میں نہ جانے کتنی آئے کھوں کے آئو آئے ہوں میں جذب ہو گئے۔ دلوں کے کتنے آئے بینے ٹوٹ کر خاک میں مل گئے۔ کتا آئے تھوں سے آبوں کے دموئیں اٹھے اور کتنی پاک طینت روحوں نے گھٹ گھٹ کر دم

زردستوں کزوروں اور بے مناہوں کی مظلوی بالآخر رکک لائی۔ غرور سلطانی کا وہ بت آج قدموں کی معوروں سے باش باش ہوگیا''۔

مملکت کے مظلوموں کوصدائے عام ہے۔ اُٹھیں اور اس نا نیجار کے منہ پر تھوک تھوک کراینے انتقام کی آئی بجمالیں'۔

. مجمع سے آواز آئی۔ ہمارے زخموں کی تسکین کے لئے اتنا بہت ہے کہ ہماری آسموں

کے سامنے اسے عبر تناک سزادی جائے۔

یے جواب سننے کے بعد فاتح سپہ مالار نے جلادوں کو تھم دیا کہ تیز رفقار کھوڑوں کے
پاؤں سے اس سیہ بخت کے دونوں ہاتھ الگ الگ بائدہ دیے جائیں اور انہیں پوری قوت
کے ساتھ دوڑایا جائے۔ جس دفت اس تھم کی تعمیل کی گئی۔ قہر الّہی کی جیبت سے لوگوں کے
دل بل گئے۔ دم کے دم میں اس سیاہ بخت کی لاش کے پرزے اڑ مجے۔ ظلم کی ناؤ پانی میں
نہیں ختکی میں ڈوب میں۔

اس مہم سے فارغ ہوکر قاتے سیدسالارنے کل کا رخ کیا۔اس کے تھم پرکل کی ساری

marfat.com

کنیزیں ایک جگہ جمع کی گئیں اور انہیں آزاد کر دیا گیا۔ ان میں ہے جو بادشاہ کی دلالہ تھیں انہیں عبر تناک سزا دی گئی۔ ظالم بادشاہ نے جن لوگوں کے مال منبط کر لئے تھے۔ زبردی جن کی جائدادیں چھین لیس تھیں۔ جن کی لڑکیوں کو جبرا اٹھوا منگوایا تھا۔ ایک اعلان عام کے ذریعہ سب کو دربار میں طلب کیا گیا اور جس کا جو جو جن تھا اُسے واپس کر دیا گیا۔ کو دربار میں طلب کیا گیا اور جس کا جو جو جن تھا اُسے واپس کر دیا گیا۔ لوگوں نے قرط عقیدت سے فائے مید سالار کے قدم جوم لئے۔

شام ہوتے ہوتے فاتے سپہ مالار اپنی ساری مہم سے فراغت حاصل کر چکا تھا۔ اب اس، ایک مدت کے بعد اطمینان کا سانس لینے کا موقعہ ملا تھا۔ سب سے پہلے اس نے شسل کیا۔ کپڑے بدلے اور انتہائی خشوع وخضوع کے ساتھ ضدا کی بارگاہ ذوالجلال میں ہجدہ شکر ادا کیا۔ رات کے وقت فاتے سپہ سالار کی دونوں ٹڑکیاں اپنے باپ کی جیرت انگیز سرگزشت سننے کے لئے نہایت بے تابی سے اپنے بوڑھے پاپ کے پرسکون کھوں کا انظار کر رہی شخیں۔ عشاء کی نماز اور وظائف و اوراد سے فارغ ہونے کے بعد بوڑھے باپ نے اپنی دونوں بچوں کوایے قریب بلایا اور شنڈی سانس بحرکر اپنی آپ بیتی سائی۔

غزاله كومخاطب كرتے ہوئے كيا۔

بٹی ! حمہیں یا د ہوگا۔ رات کے پہلے پہر جب ڈاکوؤں نے کمند بھینک کر ہمیں گرفتار کیا تو تمہیں ایک محوڑ ہے کی پشت پر باعم در فرر ہو مجئے تھے۔ اس کے بعد تمبارے ساتھ کیا بیش آیا وہ تم بتاؤ گی۔ لیکن میرا ماجرا یہ ہے کہ وہ جھے محوڑ ہے پر لاد کر تعوڑی دور نے مجئے ادرایک بہاڑی بلندیوں ہے جھے باعم در کر شیح د تھیل دیا۔

نے تیم کر کے اس تاریک غار میں تماز جرادا کی۔

پہاڑی کی چوٹیوں پر جب ون کا اجالا پھیلا تو میں نے عار سے نکل کر داستہ تلاش کیا لیکن وہ اتنی خوفناک جگرتھی کہ کسی طرف ہے بھی واپسی کا کوئی داستہ بیس تھا۔ مایوس ہو کر پھر میں اس غار میں لوٹ آیا۔ جیسے جیسے دن ڈھلتا جارہا تھا۔ میرے دل کی بے چینی برحتی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ شام ہوگئی۔ آفاب ڈوب گیا۔ تارے نکل آئے اب ہر طرف سے توجہ سیٹ کر اینے دل کا زاویہ درست کیا اور عالم تصور میں اینے آفا کی چوکھٹ پر حاضری دی'۔

آ ، میری زندگی کی گتنی دل کش رات بھی وہ! سارے جہاں جی رگ جال کا کوڈا رشتہ نہ تھا۔ جب جی عالم ہوش کی طرف رشتہ نہ تھا۔ جب جی عالم ہوش کی طرف واپس وٹا تو سحر ہو چکی تھی۔ اپنی بھیگی پلکوں کے ساتھ اٹھ کر تیم کیا اور نماز ہجر ادا کی۔ وہ سجد نے بھی تمام عمریا در جیں گئے کتنا حضور قلب تھا اس رات کی نماز میں جیسے تجلیات اللی کی مشعل ، پلکوں کے شیعے جال رہی تھی۔ ڈاکوا پئے تیس جھے زندگی کی زحمت میں ڈال گئے ہے۔ مشعل ، پلکوں کے بیج جال رہی تھی۔ ڈاکوا پئے تیس جھے زندگی کی زحمت میں ڈال گئے تھے۔ الیکن وہ میرے وجود کے لئے سب سے بڑی نعمت ٹابت ہوئی۔

ای عالم کیف وشہود میں کئی دن گزر سے نہ مجوک پیاس کا غلبہ تھا نہ کسی طرخ کا اضملال محسوس ہوتا تھا۔ اپنے آتا کے احسانات کی بارش میں میں بھیک بھیک کرشرابور ہوگیا تھا۔

اب دل میں پہلے جیسی تنہائی کی وحشت نہیں تھی۔ انجائے طور پر نہا نخانہ قلب میں اس
یقین کی شمع جل اُٹھی تھی کہ کسی نہ کسی دن کوئی غیبی ہاتھ ضرور نمودار ہوگا۔ اگر چہ جاروں
طرف سربہ فلک چٹانوں کی دیواریں کھڑی تھیں۔لیکن دل مطمئن تھا کہ غیبی جارہ گروں کے
الئے رہگور پیدا کر دینا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔

جو پروردگار پھر کے جگر میں کیڑے مکوڑوں کو غذا فراہم کرتا ہے۔ اسکی رحمت متوجہ ہوگئی تو میرے لئے بھی نجات وسلامتی کا کوئی راستہ کھل جائے گا۔

قافلہ رحمت کے انتظار میں ایک میننے کی مدت گزر گئی لیکن کسی طرف سے بھی امید کی کوئی کرن نہیں مصروف عبادت تھا کہ باہر

بہاڑ کی چٹانوں پر آ دمیوں کی آ واز سٹائی پڑی۔اجا تک میری آتھوں کے سامنے سرت اور امید کا چراغ جل اٹھا۔ باہر نکل کر میں نے دیکھا تو دوآ دی کمند کے ذریعے چٹانوں سے اتر رہے تھے۔وادی کی سرزمین پر اتر تے ہی میں نے انہیں سلام کیا۔

بجائے اس کے وہ میرے سلام کا جواب دیتے پھٹی پھٹی آ تھوں ہے وہ جھے دیکھنے اسکے اس کے وہ میرے سلام کا جواب دیتے پھٹی پھٹی آ تھوں ہے وہ مرے وجود سے لگے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں آ دم زاد ہوں۔ بہت در بعد جب وہ مرے وجود سے مانوس ہو گئے تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس زندان مرگ میں جہاں سے واپسی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ ان کے ورودِ مسعود کی غرض و غایت کیا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ اس وادی میں ایک ایسا تریات ہے جے طلق سے اتار لینے کے بعد مہلک سے مہلک زہر ہلا ہل کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس تریات کی تابش میں ہم یہاں تک آئے ہیں میرے چند ساتھی پہاڑکی چوٹی پر کمند کا سرا کجڑے کھڑے ہیں۔

پھر میں نے انہیں اپنی سرگزشت سائی۔ جے بن کر وہ بخت متجیر ہوئے۔ اس کے بعد چٹانوں کے شکاف سے انہوں نے تریاق کے پھوا جزاء نکالے۔ اپنا کام ختم کر چکنے کے بعد انہوں نے کمند کے ذریعے اور چڑھنے کی تیاری شروع کی۔ چلتے وقت انہوں نے جھے یقین دلایا کہ اور پہنچ کر اس طرح وہ جھے بھی کھینچ لیس گے۔ چنا نچہ تھوڑی دیر کے بعد اور پہنچ کر انہوں نے بیا تھے اور پہنچ کر انہوں نے نہایت مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کمند سے انہوں نے جھے اور کھینچ لیا۔

ادر پہنی جانے کے بعد میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر اوا کیا کہ اس کا فضل شریک حال نہ ہوا ہوتا تو ہر گز مجھے اس وادی مرگ سے نجات نہ ملتی او پر جولوگ موجود سے انہوں نے میری بہت خاطر و مدارت کی۔ وہ مجھے ہمراہ آباد یوں تک لے گئے۔ وہاں چند دن قیام کیا۔

کور رہا ہے۔ میں فورا تیار ہوکر وہاں پہنے گیا اور خوبی نصیب کہ قافلہ کہیں قریب ہی ہے نظر کزر رہا ہے۔ میں فورا تیار ہوکر وہاں پہنے گیا اور خوبی نصیب کہ قافلے کی کرو دور سے نظر آئی اسیب کہ واقلے کی کرو دور سے نظر آئی اسیب کہ وزکر شامل ہوگیا۔ اگر چہنے کا وقت گزر چکا تھا۔ لیکن بی نعت کیا کم تھی کہ اپنے آئی اسیب کو سامنے اسیب آئی سرکار میں حاصری کا شرف حاصل ہوگیا۔ جب بھی سنبری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوتا غزالہ کے لئے خاموش فریادگا عالم قابو سے باہر ہوجا تا۔ ایک دن میری ارجمندی

كاستارااوج برتفاله نيندكا ايك جبونكا آيا اور آنكميس بند موتنس خواب مين آنكه كملي تو ديكمتا ہوں کہ میرے آتا سامنے جلوہ گر ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ قسطنطنیہ میں ترکی کا بادشاہ تمہارا انظار کررہا ہے۔فوراُ وہاں مہنچو''۔

میں دوسرے دن قطنطنیہ کے لئے روانہ ہو حمیا۔ رائے مجر میں ای ادھیڑ بن میں رہا کہ ترکی کا بادشاہ میرے جیسے کمنام مخص کا کیوں انتظار کرر ہا ہے۔ چلتے جلتے ایک دن میں قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ جونمی میں شہر پناہ کے دروازے پر پہنچا۔ دروغہ نے میرا نام دریافت کیا۔ میرا نام سنتے ہی اس نے تاکید کی کہ فوراً وار لخلافہ جاؤ۔ جہاں پناہ ہے جینی سے تمہارا انظار کر رہے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک لٹنگر جرار میدان میں کھڑا ہے۔ سب ے سلے باوشاہ سے میں نے ملاقات کی اور سرکار ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت کا ذکر كيا ـ سلطان نے نہايت شفقت كے ساتھ ميرا خير مقدم كيا اور فر مايا كه كئ دن سے تمہارا ميں انتظار کررہا ہوں بارگاہ رسمالت سے تھم صاور ہوا ہے کہ سمرقند کے بادشاہ کاظلم وطغیان حد سے بڑھ کیا ہے۔ انتکر تیار کھڑا ہے۔ تم اس کی کمان سنجالو اور سمرقند برچ مائی کردو۔ فغ تہارے مقدر میں ہو پکی ہے۔ تمہاری بیٹی غزالہ وہیں شاہی کل کے ایک تہہ خانے میں مقید ہے۔ نتح و کامرانی کے بعدتم اس ظالم و جابر ماوشا و کو کیفر کردار تک پہنچاؤ اور اس کی جگہ کسی دین دار مخص کو بٹھا کر واپس حلے آؤ۔ یہاں تک فاتح سیدمالار کا قصد تمام جوا''۔ دوسرے دن اس نے اوگوں کو جمع کمیا اور ایک عادل ویندار مخص کو بخت شاہی مر بھا کر

ائی دونوں بچیوں کے ہمراہ وطن واپس لوث آیا"۔

mar<sup>r</sup>at.com

## امين جواري

دارجلنگ میں سونے عادی اور جوابرات کی تجارت کے لئے عبدالرجان جو ہری کا گھرانہ تھا۔ شہر کے صدر بازار میں سب ہے بڑی دوکان ای فرم کی تھی۔ بیرونی ممالک ہے درآ مد برآ مد کی کلید بھی ان ہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ مجمد امین عبدالرجان چودھری کا اکلوتا بینا تھا۔ دولت واہارت کی چھاؤں میں اس نے آ کھے کھولی تھی۔ اس لئے انتہائی نازولغم کے ساتھ پرورش ہوئی۔ صد سے زیادہ لاڈ بیار نے اس کی زندگی کو غلط رخ پر ڈال دیا۔ ہاتھ میں میں تھی ورشش ہوئی۔ صد سے زیادہ لاڈ بیار نے اس کی زندگی کو غلط رخ پر ڈال دیا۔ ہاتھ میں پیسوں کی کی نہیں تھی۔ جلد ہی اس کے دوستوں کا آیک صلقہ تیار ہوگیا۔ بری صحبتوں کا اثر اس کی زندگی پر بہت تیزی سے پڑنا شروع ہوگیا۔ یہاں تک کہ شہر کے اوباشوں آ واروں اور بدقیاش لوگوں کی بھیٹر ہر وقت اس کے گرد جمع رہنے تھی۔ بہت ساری بری عادتوں کے علاوہ جوئے کی منوس عادت اس کے گئے کا بھندا بن گن۔ گھر کی دولت ای نشانے پر صرف ہوتی رہی۔ افلاس کے سانے اس کی زندگی کے قریب ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ اس مبلک بورتی افلاس کے سانے اس کی زندگی کے قریب ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ اس مبلک آزار نے اسے تابی کے دھانے پر پہنچا دیا۔ بزرگوں کی فریائش پر سیکٹروں باراس نے فور آئر نے اسے تابی کے دھانے پر پہنچا دیا۔ بزرگوں کی فریائش پر سیکٹروں باراس نے نور کی ایک کہ اس مبلک آزار نے اسے تابی کے دھانے پر پہنچا دیا۔ بزرگوں کی فریائش پر سیکٹروں باراس کی توجہ ٹوٹ گئے۔

جیٹے کی غلط روی اور ہلاکت ٹیز روش سے باب کے تمام ار بانوں کاخون ہوگیا۔
کاروبار کی ساری امتلیں سرو پڑ گئیں۔ گھ کا مستقبل تاریک سے تاریک نظر آنے لگا۔ باپ
کا بجما ہوا دل اس صدمہ جانکاہ کی تاب نہ السکا۔ جگر کا خون سو کھنے لگا۔ رگوں کی آگ سرو
پڑنے گئی اور و کھنے ہی و کھنے آئھوں کی نینڈ چبرے کی شاوابی اور جسم کی توانائی زائل
ہوگی۔ اب باپ کی عالی شان مند پر نہیں بلکہ بستر علالت پر فرایش تھا۔ علاج پر لاکھوں
روپ پانی کی طرح بہا ویئے گئے۔ لیکن کھوئی ہوئی صحت واپس نہ آسکی۔ جسم کا روگ ہوئو

marfat.com

## علاج ہوسکتا ہے۔لیکن بیار دل کا کیا علاج ہو۔سارےمعالجوں نے جواب دے دیا۔

رات وصل پھی تھی۔ سارے شہر پر ایک خاموثی کا سناٹا طاری تھا۔ باپ کی حالت آج نہایت غیرتھی۔ منٹ منٹ برغشی طاری ہورہی تھی۔ سارے خاندان کے لوگ سر ہانے جمع تھے۔ امین بھی سر جھکائے ایک کنارے پر بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد باپ کو ذرا سا آفاقہ ہوا آ نکھ کھول کر اس نے اشارے سے امین کواپنے قریب بلایا اور آبدیدہ ہو کر بھٹکل تمام یہ چند الفاظ کیے۔

بیا اب میری زندگی کا چرغ بچھ رہا ہے۔ چند بی لیحے بعد میں ہمیشہ کے لئے تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ ہزار ار مانوں کے ساتھ خواجہ ہند کے دربار سے میں نے بھیک ماتی تھی۔ یہ حسرت قبر میں بچھے تڑ پاتی رہے گی کہ ایک بار بھی تجھے اجبیر کی سرکار میں حاضر نہ کر سکا۔ زندگی مہلت دے تو خواجہ صاحب کی چوکھٹ پر سلام ضرور کرنا جیٹا ! میری شرم عقیدت کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تہاری خانہ خراب زندگی کاغم لے کر اب میں ہمیشہ کے لئے تم سے رفصت ہور ہا ہوں ''۔

آلا إلله إلا الله مُعَمَّدا وَسُولُ اللهِ كَبْتِ بوئ الله بَهِي آئى اور كِينَى كا الك غم نعيب مسافر ابدى نيندسو كيا ـ سارے كمر ميں صف ماتم بچيد كئ ـ رات بحر كبرام بيار با ـ بيوه مال كى دردا كيز آه وزارى سے سننے والوں كے كلیج بہت سے ۔

امین کی حالت قابل رخم تھی۔ روتے روتے ہیکیاں بندھ کئیں۔ آکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اب اسے محسوس ہور ما تھا کہ باپ کو کھوکراس نے کس قدر بھیا تک جرم کیا ہے۔
صبح ہوتے ہوئے شہر کے معززین اور احباب و اقارب جمع ہوگئے۔ عبدالرحمان جو ہری کی وفات پر مارا شہر سوگوار تھا۔ تجہیز و تنفین کے بعد جناز وجس وقت گھر سے نکالا گیا اس وقت ایک تیا مت بر پاتھی۔ شدت کرب سے گھر کا ہر شخص بے حال تھا۔ بوہ مال تو من من من پر بے ہوش ہور ہی تھی۔ ایمن پاگلوں کی طرح چیھے چھے چل رہا تھا۔ شہر کے سب من من بر بے ہوش ہور ہی تھی۔ ایمن پاگلوں کی طرح چھے چھے چل رہا تھا۔ شہر کے سب سے وسیح میدان میں نماز جناز ہو پڑھی گئے۔ سارا مجمع قبرستان تک ساتھ رہا۔ لحد میں جناز ہو اتار تے ہی امین جنح بڑا۔

مجھے بھی باپ کے ساتھ قبر میں لٹا دو۔ میں اپنی زندگی سے بیز ار ہو چکا ہوں'۔

marfat.com

لوگوں نے ہاتھ پکڑ کراہ۔ الگ کیا اور آیک کتارے پر جاکر بٹھا دیا۔ تدفین کے بعد قبرستان سے سب لوگ واپس لوث مجے۔ امین کو بھی گھر تک پکڑ کر لا با گیا۔ عزیز وا قارب نے گھر والوں کو آسلی دی مبرکی تلقین کی۔ تیسرے دن خاتمان کے بڑے بوڑھوں نے امین کو بٹھا کے محمد الوں کو آسلی دی مبرکی تلقین کی۔ تیسرے دن خاتمان کے بڑے بوڑھوں نے امین کو بٹھا کے سمھایا۔

"بینا جو کچھ ہونا تھا ہوگیا۔ فداکی مثیت میں کسی کا چارہ نہیں۔ اب کشتی کے ناخداتم اس کر ایک کے ناخداتم اس ہوا ہے ہوتو اپنے آپ کو بدل دو۔ غلط سحبتوں سے تو بہ کرو اور ایک شریف بیٹے کی طرح اپنے باپ کا کاروبار سنجالو۔ اب اپنی بیوہ مال کے لئے اس دکھ بھری دنیا میں تسکین کا سہارا تہمیں ہو۔

امین سرجھکائے اینے بزرگوں کی باتیں من رہا تھا۔اور آتکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہورہی تھی۔

آج پہلی مرتبدا مین جوہری اپنے باپ کے تنہا وارث اور کاروبار کے مالک کی حیثیت سے فرم کی مند پر جیفا تھا۔ اپنے سارے ووستوں اور ساتھیوں سے رشتہ توڑ کر اس نے پوری توجہ کاروبار پر لگا وی تھی۔ ویکھتے بی ویکھتے چند بی ونوں میں امین جوہری کی نیک نام شہرت سارے علاقے میں مجیل گئے۔ جیٹے کی سعاوت مندی سے ماں کا اتر ا ہوا چہو بھی کھل شہرت سارے علاقے میں بھیل گئے۔ جیٹے کی سعاوت مندی سے ماں کا اتر ا ہوا چہو بھی کھل اُٹھا۔ اپنی ذہانت نیک روی اور شرافت و سنجیدگی کی وجہ سے امین سارے قبیلے کی آ کھو کا تارا بین گیا۔

کاروبار کا دوئر و پہلے ہے زیادہ وسیع ہوگیا تھا اور خاندان کا وقار اپنے آخری نقطہ عروج برپہنچ گیا تھا۔خوشحالی کے بہی دن تھے۔ بہار کا یبی موسم تھا۔

بہار مسکراتی ہوئی شام و سحر تھی۔ یہی خورشید اقبال کی عین دو پہر تھی۔ کہ اچا تک گردش ایام نے پلنا کھایا۔ سورج گہنانے لگا۔ بادخزاں دیے پاؤں سمحن چمن کی طرف بڑھنے گی۔ پھر شام و سحر کے چہرے تاریک ہوگئے۔ پھر خاندان کا وقار مجروح ہوگیا۔ پھر گھر کی جھیل ہوئی رونقیں سمنے لگیں۔ قیامت آگئ کہ پھر امین جو ہری اپنے پرانے ساتھوں کی محفل میں ہوئی گئی کہ پھر امین جو ہری اپنے پرانے ساتھوں کی محفل میں پہنے گیا۔ ہوئی کی ریس شروع ہوگئے۔ پھر گھر کا سرمایہ داؤں پر لگنے لگا۔ بینک کا سارا سرمایہ جوئے کی جینٹ چڑھ گیا۔ ہوئی کی آگ بجھانے کیلئے قرض کی طرف ہاتھ بڑھے۔ سرمایہ جوئے کی جینٹ چڑھ گیا۔ ہوئی کی آگ بجھانے کیلئے قرض کی طرف ہاتھ بڑھے۔

دل کھول کر ساہو کاروں نے سودی قرضے دیے اور پچھودٹوں کے بعد سننے میں آیا کہ دوکان اور ساری جائدادیں نیلام پرچڑھ کئیں۔ قرم کا نام ڈوب ممیا۔ چند ہی دنوں میں ہرا بحراجین فنا کے گھاٹ از ممیا۔

اب لوگوں کی زبان پر امین جو ہری مرچکا تھا اور اس کی جکہ "امین جواڑی نے لے لی تھی۔ لوگ امین جواڑی کے سائے سے بھا گئے لگے۔ جس رائے سے گزرتا الکلیاں اٹھنیں سارا سرمایہ اور ساری جائد اولٹا وینے کے بعد ظالم نے محر کا سامان مجمی جے ڈالا۔ اب نہ ساج میں کوئی عزت متنی کر سہارا ملتا اور ند کھر میں گزر بسر کا کوئی ذریعیدرہ ممیا تھا۔ نوبت فاتے تک پہنچ مئی۔ کمری جی ہوئی محفل ا کھڑ مئی۔ سارے رشتہ دار ایک ایک کریے رخصت ہوسے۔اب کھر میں سوائے بوڑھی ماں کے اور کوئی نہیں رو گیا تھا۔ امین جواڑی دن مجرشہر کی خاک پہانتا۔ ای لائے میں کافی کافی دریک اینے برانے ساتھیوں کی محفل میں بیٹھا ر بتا کہ داؤ جیتنے والوں سے دوجار میے مل جائیں اور پید کی آگ بھے۔ بوزهی مال مزدوری کر سے بس شام کو کھاتا ایکاتی۔ دن کا وقت فاقد میں گزرتا۔قسمت کی برکستگی اور وقت ی آشفته حالی مر رویتے روئے ماں کی آسمیس نشک ہوئیں تھیں۔امین اب وہ در دمند امین نه تواجو باب کی جدائی کی تاب ندلاسکا تھا۔اب سیدکار زندگی اورلعنت زوہ ماحول نے اس کے ول کی لطافتوں کوسلب کرالیا تھا۔ اب ول کی جگداس کے سینے میں پھر کا ایک محلوا تھا جس کے ایرزندگی کا کوئی گزارہ تبیں تھا۔ مال شدت عم سے پھوٹ پھوٹ کرروتی تو تسکین ویے کی بجائے ظالم جمزک دیا کرتا تھا۔ مال کی مامتا بھی عجیب دیوائی ہوتی ہے کہ اتنا سب سمجر ہو جانے کے بعد بھی امین اس کے کلیج کے شنڈک تھا۔ جب تک وواسے کھلا نہ لیتی خود ند کماتی۔ جب تک اے د کھے ندلتی رات کوسونا حرام تھا۔

رجب کی بینہ آرہا تھا۔خواجہ کے عرس کاموسم آتے ہی ملک کے کونے کونے میں ہنگامہ عقیدت کو ایک شور ہریا ہو گیا تھا۔شوق محبت اور جوش جنوں کے ہزاروں کارواں اجمیر کی طرف چلنے کے لئے تیار ہورہے تھے۔۔

امسال دارجانگ ہے بھی خواجہ کے دیوانوں کا ایک بہت بڑا قافلہ روانہ ہو رہا تھا ہر محلے میں اجمیر کی دھوم مجی ہوئی تھی۔خواجہ کے پرشوق تذکرے ہے مسلمانوں کی آبادیاں

marfat.com

محوثج أتمحى تحسي-

امین کی والدہ کو جب میے خبر معلوم ہوئی تو تڑپ گئی۔ ایکا کیک شوق کی د بی ہوئی چنگاری جھڑک اُٹھی۔ بہت ونول کا سویا ہوا درد جاگ اٹھا۔غریبی شک وئتی اور زندگی کی بر ہادیوں نے خواجہ کی یا د کو بھی رفت انگیز بنا دیا تھا۔ ایک شنڈی آ ہ بھر کر اس نے دل ہی میں خواجہ کو آ واز دی۔

غریب نواز! ہم غریبوں کو بھی اپنی چوکھٹ پر بلا کیجے۔ دفت نے ہمیں مختاج بنا دیا۔ پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ خوشحالی کے زمانے میں آپ کو بھول جانے کی ہمیں کافی سزامل گئی۔حضور ہماری خطا معاف کردی جائے۔

میری سرکار! ایک بار اپنی چوکھٹ پر بلا کیجے۔ سرنے والے کی روح کوتسکین مل جائے گی۔ یہ کہتے کہتے کھوٹ کرونے گئی۔ آسموں سے آنسوؤں کی جھڑی بندھ سنگی۔ اس عالم میں امین بھی کہیں سے آسمیا۔ آج اس کی حالت بھی بدلی ہوئی تھی۔ ماں کو روتا ہوا دیکھ کر بیٹے گیا۔

مال! يبال روكرائ في آنو ضائع مت كرو چلو اجبر چلين و بين خواجه بهندكي چوكه به يري فواجه بهندكي چوكه به يري فواجه بهندكي يوكه بهندكي يوكه بهندكي يوكه بهندكي يوكه بهندك ي ايك كون و يكتا ہے لوگ كهند بين كه خواجه ك دربار ميں زعر كى كوف في بوت آئينے ايك لور ميں جز جاتے بيں چلو و بين چلين مرحوم باپ كى وصيت بھى پورى موجائ اور خواجه كو جمارے حال زار برترى آئيا تو عجب نہيں كه جمارے موت ون واپى پلين آئيں۔

تيار موجاد: قافله جار بايئ

آئ جینے کا بدلہ ہوا رنگ دیکے کر مال کا دل ہمر آیا۔ آکھوں میں امید کے آنو چھلکے کے برشوق امتکوں کے عالم میں آغی اور گھرے ٹوٹے بھوٹے برتن بچ کر زادِسٹر کے لئے دل روپ کا انتظام کیا۔ مال بیٹا دونوں گھرے نکل پڑے۔ اور قافے میں شامل ہوگئے۔ بیعے جیسے اجمیر قریب آٹا جا رہا تھا۔ امیدوں کی لگن اور شوق کی تبش بردھتی جا رہی تھی۔ اور اب اجمیر تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ قافے والے اپنا اپنا سامان درست کرنے کے۔ این اور اس کی بورشی مال کے پاس سامان بی کیا تھا جے وہ درست کرتے۔البت کے۔ این اور اس کی بورشی مال کے پاس سامان بی کیا تھا جے وہ درست کرتے۔البت کے۔ این اور اس کی بورشی مال سے پاس سامان بی کیا تھا جے وہ درست کرتے۔البت کے۔ این اور اس کی بورشی مال سے پاس سامان بی کیا تھا جے وہ درست کرتے۔البت کے۔ این اور اس کی بورشی مال سے پاس سامان بی کیا تھا جے وہ درست کرتے۔البت کے۔ این اور اس کی بورشی مال سافروں کا بھی

marfat.com

سب سے قبتی سامان تھا جے وہ خواجہ کے حضور پیش کرنے کے لئے اپنے جگر کی جلتی ہوئی رکوں سے جمع کررہے تھے۔

جلوءَ جاناں کی طرح بلک جھکتے اجمیر سامنے آسمیا۔ خدام آستانہ زائرین کا خیر مقدم کرنے کے لئے ہر طرف کھڑے تھے۔ عاشقانِ خواجہ کا محروہ اپنے اپنے وکیل کے ہمراہ سنبٹن سے بائ نکل آیا۔

جب تمیت ہے گزرنے لکے تو ایک خادم نے امین سے دریافت کیا۔ تمہارے وکیل کا لما نام ہے؟

بورضی ماں نے آ مے بردہ کر جواب ویا۔ غریب تواز! "خواجہ کا دیوانہ سمجھ کر خادم نے دوسری طرف کا زخ کیا۔

یہاں سے ماں بیٹا دونوں درگاہ مقدی کی طرف پیدل جلنے دالے قافلوں کے بیجے بیار سے ماں بیٹا دونوں درگاہ مقدی کی طرف پیدل جلنے دالے قافلوں کے بیجے بیٹ بیٹ بیٹ جملے تئیں۔
بیچھے چل بڑے۔ بلند دروازہ جوں بی نظر آیا عظمت خدا داد کی دعمک سے بیٹیس جملے تئیں۔
دل کی دھر کنیں تیز ہوگئیں اور جوش مسرت کی امید جس چوکھٹ پر جم تئیں۔

مسرتوں اور خوش بختیوں کے راجہ ! سنا ہے کہ دنیا کے ممکرائے ہوئے مم نصیبوں کو یہاں پناہ ملتی ہے۔ کروڑوں خانہ خراب آپ کے دربار سے شاد و آباد والیس لوثے ہیں۔
یہاں پناہ ملتی ہے۔ کروڑوں خانہ خراب آپ کے دربار سے شاد و آباد والیس لوثے ہیں۔
ہمیں بھی اپنی نظر نہ آنے والی جارہ کری کا آیک جلوہ دکھا دہیجے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ نے والے خواجہ ہماری بھی تسمت کا ٹوٹا ہوا آ مجینہ جوڑ دیجے۔

سرکار: ایک بیوه کی فریادس او ا ایک یتیم کی تشتی کومنجد مارے نکال دو۔ تمہارا بخشا بوا بھول مرجماعیا ہے۔اے ہرا بحرا کردو'۔

خدام آستانہ سے ماں جیوں کا بلک بلک کررونا دیکھا نہ گیا۔ انہیں اندر لے مجے اور مزار کی پاکٹنی کھڑا کر کے مرول پر چاور ڈال دی۔ دامن رحمت کی شفنڈی جھاؤں میں آ جانے کے بعد جگر کی آگ بجھ ٹی۔آنسوؤں کا سیلاب تقم کیا اور انجانے طور پر دل کوسکون ملیا۔

تموزی در کے بعد باہر نظے تو روحانی قراغت اور زعر کی کا سرور چبرے سے آشکارا

تما\_

marfat.com

مجوک نے ستایا تو لنظر خانے کی قطار میں کھڑے ہو تھے۔ بھیک کی آ سودہ ہوئے اور کھوٹ میں کم تا سودہ ہوئے اور کھوٹ پر آ کر جم محتے۔ جب تک اجمیر میں رہے ماں جینے کا بہی معمول رہا۔

آج رجب کی نو تاریخ تھی۔میلہ ٹوٹ رہاتھا۔قاقے روانہ ہور ہے تھے۔عشاق کے لئے رخصت کی گھڑی قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔عقیدت مندوں کی گریہ وزاری سے ایک شور بریاتھا۔ مان بیٹا بھی ڈبڈبائی ہوئی آ تھوں کے ساتھ دربار خواجہ سے رخصت ہوئے۔

بلند دروازے سے باہرنکل کر بیٹے نے مال سے کہا خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ دوازے سے خالی ہاتھ دائی ہوتے ہے۔ دواب دوائی ہورہ بین۔ سناتھا کہ بہال ایک لو میں تقدیری کایا بلیث جاتی ہے مال نے جواب دیا۔

بینا" جو پچوتم نے ساتھا غلائیں ہے۔ یہاں قسمت کی گرہ کمل جاتی ہے۔ پر ہاتھ نظر انہیں آتا۔ ایہا بھی ہوتا ہے کہ واس بھر جاتا ہے لیکن دامن والے کو خبر نہیں ہو باتی۔ بینا! عارفوں اور اہل نظر کی بید و نیاد یوانی نہیں ہے۔ جو ہر سال جمکاریوں کی قطار میں یہاں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔

ماں بینے کو سمجما رہی تھی اور بیٹا اس خیال میں سر گردال تھا کہ بیچھے سے ایک آواز آئی''۔امین جواڑی' بلیٹ کر دیکھا تو ایک نقیر سڑک کے گنارے بیٹا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔امین نے ایک سائل سمجھ کر کوئی توجہ نہ دی اور آ کے بڑھ گیا۔ نقیر نے پھر آواز دی۔اس دفعہ آواز کے لیج سے بے نیازی کا فتکوہ فیک رہا تھا۔

ماں چلتے چلتے رک گئی۔ امین بھی مغیر گیا۔ دونوں واپس لوٹے اور فقیر کے پاس آکر بیٹے گئے۔ فقیر نے تیور بدل کر کہا۔ 'الا تیرے پاس جو پچھ ہے خواجہ کے نام پر رکھ دے'۔
امین کو پچھ بس و چیش ہوا۔ لیکن مال نے بغیر کسی تامل کے پانچ رو پے نکال کر رکھ دی۔ عقید تیں تیز ہوگئیں۔ دوزانو چیٹ کر بوڑھی مال نے پکوں سے چوکھٹ کا بوسرلیا ایک رفت انگیز بے خودی کے عالم میں امین کوآ واز دی۔

بیا ! بی وہ چوکھٹ ہے جہاں کھڑے ہو کرتیرے مرحوم باپ نے بھیک کے طور پر تجے حاصل کیا تھا۔خواجہ صاحب کی چوکھٹ کے ساتھ تیری ہستی کا رشتہ اٹوٹ ہے۔ مال کی

marfat.com

بات ابھی ختم بھی نہ ہونے بائی تھی کہ امین نے محمثنا فیک دیا اور نہایت اوب کے ساتھ چوکھٹ کا بوسرلیا۔

اس کے بعد مختلف دروازوں سے گزرتے ہوئے مال بیٹا احاطہ توریش داخل ہوئے۔ اب خواجہ کونین کا وہ حسین روضہ نظر کے سامنے تھا۔ جس کی زیبائی میر سارا ہندوستان شیفتہ

ہے۔ ہرطرف چیما مچم نور کی بارش ہور ہی تھی۔ ہر آ تھے پرنم تھی۔ ہر دل پیکر فریاد تھا۔ ہر مخص شراب عرفاں کے کیف میں سرشار نظر آ رہا تھا۔

شاہانہ کروفر اور شوکت جمال و کھے کر دونوں جیرانی کے عالم میں تھے۔ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کس عالم میں پہنچ گئے ہیں۔ چوکھٹ کے سامنے کھڑے ہوئے مال کی حالت غیر ہوئی۔ آ کھوں کا چشمہ سیال مجموعت پڑا۔ آلام کی دنی ہوئی چنگاری بھڑک اُنٹی۔ اس طرح ٹوٹ کے اس نے فریاد کی کہاس کی آ دوزاری سے لوگوں کے دل دھل سے۔

بیموں بیواؤں اور بے سہاروں کے والی ! گروش ایام کے ستائے ہوئے فریادگر ایک نگاہ کرم کے طلب گار ہیں۔ یہی اس غریب وسکین قافلے کی کل کا تنات تھی۔ نقیر نے اپی جمولی ہے کوئی چیز نکال کر ماں کے آئیل میں ڈالتے ہوئے کیا۔

السے چمپاکررکھ لے 'خواجہ کی برکت سے تیری خوشحالی کے دن واپس لوث آئیں اسے جاری خوشحالی کے دن واپس لوث آئیں اسے جاری کے جاری میں جا۔ مے جاسید سے کھر چل جا۔

ر امیدامتگوں کے عالم میں نقیر کے پاس سے مال بیٹے اٹھے اور تیزی کے ساتھ قدم بردھاتے ہوئے۔اشیشن کی طرف ردانہ ہو مجئے۔

اشیشن پہنچ کر امین نے نہایت ہے جینی کے ساتھ وریافت کیا۔ ذرا ویکسیں ماں !
فقیر نے کیا دیا ہے؟ دیکھا تو آ فیل میں ایک گول چکنا پھر بڑا ہوا تھا۔ امین کی ساری
امیدوں پراوس پڑئی۔ جینجملا کر ماں سے کہا''۔وہ پاٹچ روپے بھی پائی میں گئے۔
اب راستہ کٹنا بھی مشکل ہے افسوس ! بڑی امید لے کر آ نے تھے۔ اور نہایت شکستہ
غاطر ہو کر یہاں ہے لوٹ رہے ہیں۔ وار جلنگ میں تو ایک ہی وقت کا فاقہ تھا۔ اب تو

بیٹے رہے ہیں۔

mar<sup>r</sup>at.com

جھنجھلاہٹ میں مال کے ہاتھ سے یہ پھر لے کر پھینکنا ہی جاہتا تھا کہ مال نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا"۔اسے ساتھ رکھنے سے تیرا کیا مجڑتا ہے۔سونے کی ڈلی نہ سی خواجہ کے شہر کی یادگار تو ہے۔ کمریزی رہے گی"۔

خدا خدا خدا کر کے کئی ملرح بیر قافلہ دارجائک پہنچ گیا۔ اس بار بھی راستے میں کہیں روک ٹوک نہیں ہوئی۔ کئی دن کے فاقے سے ماں جٹے غرصال تھے۔ گھر چہنچتے ہی محلے پڑوس کے لوگوں نے کھانے کا انتظام کیا۔

دوسرے دن اپنی اپنی عادت کے مطابق میج سویرے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف نکل سیا۔ ساری محفلیں ویران ہوگئیں تھیں۔ جوئے کے تمام مرکز دن پر خاک اڑ رہی تھی۔ امین کواس نئی صورت حال سے جبرت ہوئی۔

دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ محکمہ انسداد جرائم کے ایک ہوشیار دہتے نے سارے مراکز پر چھاپ مار کرسب کو رہتے ہاتھوں گرفنار کرلیا ہے۔ اپنے حق میں بھی اس نے خطرہ محسوں کیا اور نور آگھر واپس لوث آیا۔ آج خلاف معمول دن کے وقت بیٹے کو دیکی کر ماں کو بے حد خوشی ہوئی۔ اس کے ول نے اعتراف کرلیا۔ کہ یہ خواجہ غریب نواز کی پہلی برکت ہے۔

دن کے وقت این اپنے ساتھیوں میں پہنے کر پچھ کھائی لیا کرتا تھا۔اب وہ سہارا بھی اجر چکا تھا۔ آئ سارا دن فاتے ہے گزر گیا۔ جمنجھلاہٹ میں بات بات پر مال سے لا پرنتا تھا۔ وہ بانی روپ اس کے ذہین سے نہیں اثر رہے تھے۔ غصے میں بحرا بیٹھا تھا کہ اس کی نظر اس بجنے پھر پر پڑگی۔ جو فقیر کے باس سے مال لے کر آئی تھی۔ عالم غیظ میں اٹھا اور پھر کو اس بجنے پھر پر پڑگی۔ جو فقیر کے باس سے مال لے کر آئی تھی۔ عالم غیظ میں اٹھا اور پھر کو اپنے گھر کی دیوار پر وہے مارا۔ پھر ٹوٹ گیا لیکن زندگی کا ٹوٹا ہوا آ مجید بڑ گیا۔ ویکھا تو اپنی قیمت جو ہرات کے ہزاروں گلڑے صحن میں بھرے ہوئے سے۔امین خوش سے باگل میں مربا تھا۔

خواجہ صاحب کی ایک نگاہ کرم سے پھرخوشی کے دن بلیث آئے۔''امین جواڑی'' پھر امین جوہری ہوگیا۔ اب امین جوہری کسی مقامی فرم کا نہیں بلکہ جوہرات کی بین الاقوامی ایجنسیوں کا مالک تھا۔خواجہ تیرے ڈھنگ نرالے۔

\*\*\*\*

marfat.com

# لحد کی منزل

فیروز مند بوں کی کوئی متعین محری نہیں ہوتی رحتوں کا درواز ہ کی بیک کملتا ہے اور ول کے ظلمت خانے میں سعادت کا چراغ اجا تک دوش ہوتا ہے۔ يمي ماجرا اس يبودي توجوان كے ساتھ بھي بيش آيا۔ و كيمنے كے لئے اس نے رسول مجتنی صلی الله علیه وسلم کا چبرهٔ زیباسینکرون بار دیکھاتھا۔ آئسیس تھلیں اور بند ہوئئیں۔نظر یزی اور بھر گئی۔لیکن آج جانے کون سی کھڑی تھی۔ کہ نظر پڑتے ہی دل جی متراز دہوگئی۔ بجلی جیکی خرمن جلا اور سارا وجود خانستر ہوگیا اب دل اینے قابو میں نہیں تھا۔ قیامت کی بات یہ ہوئی کہ کھر کی چہار د بواری میں جس رسول عربی کا نام لیتا میتی کا سب سے برواجرم تھا۔ اب اس کی محبت کا آشیانہ کھر کے باہرہیں ول کے نہاں خانے میں بن چکا تھا۔ عشق اور وہ بھی رسول مجتنی کاعشق جس کی خوشبو سے دونوں عالم مبک اشمے جی اس کا چمیانا آسان مہیں تھا۔ امید وہیم کی کش کمش میں جان کے لا لے یر مسئے۔ ول کا تقاضا بیرتھا کہ اس محفل نور میں جلئے۔ دیدہ بیتا ب کا اصرار تھا کہ چلوجلوؤ شاداب کی شھنڈک حاصل کریں۔ ادھر کھر والوں کا خوف ساج کاخطرہ کسی نے ان کی محفل میں جاتے ہوئے و کیے لیا تو آلام کامحشر بیا ہو جائے گا' آبنی د بواروں کے حصار میں ول جتلا محصور ہو کہ رہ گیا تھا۔ قدم اٹھانے کی کہیں کوئی صاف جگہ نہیں مل رہی تھی۔ آخر ول نہیں مانا تو غلیہ شوق میں اٹھے اور مسجد نبوی کے وروازے کے قریب سے گزرتے ہوئے وُزویدہ نگاہوں سے آئیس و کھے آئے مجھی دوسری طرف زخ کر کے کسی گزرگاہ یہ بیٹے مجئے اور دور ہی سے جلوؤ خدا نما کا نظارہ کرنیا۔ اس طرح دن گزرتے سے اور دل کے قرین عشق کی چنگاری سکتی رہی محبت کی بیش ے آئھوں کی نینداڑ تی۔ چبرے کا رنگ اتر عمیا جی کھول کر روہجی نہیں سکتے تھے۔ کہ ول کی

mar<sup>f</sup>at.com

بعزاس تكلتي اورغم كابوجمه بإكا موتاب

تیجہ یہ ہوا کہ حالات کے جراور جال سل منبط نے بیار ڈال دیا۔ باپ نے ہر چند علاج کرایا۔ وقت کے برخ بیاری علاج کرایا۔ وقت کے برے بین سے طبیب آئے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہواجہ وتن کی بیاری ہوتو دوا کام بھی کرے عشق کے آزار کا کیا علاج ہے کس مسیحانے محبت کے مریض کو شفا بخش ہے جو دہ شفایاب ہوتا؟

بزارجتن کے باوجود حالت دن بدن گرتی گئی۔ پھول کی طرح شکفتہ نوجوان سوکھ کے کا ٹا ہوگیا مامتا کی ماری ہوئی مال بالیں پکڑ کے روتی رہتی باپ پاگلوں کی طرح سر شکتا فائدان کے افراد کف افسوس ملتے لیکن بیار کا حال کوئی نہیں بجھ پاتا اب بیار عشق حیات کی آئی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھانا تو ائی اور ضعف کی شدت سے آواز مدہم پڑگئی زبان کی گویائی جواب و بینے گئی۔ بھی بھی شختگی آ ہوں کا دھوال فعنا میں بھر جاتا اور بس۔

آج ایک عاشق مجور کی زندگی کی آخری شام تھی آ تکھیں پھرائے گئیں۔ جسم کے ایک آئی سے موت کے آٹار ابحرنے گئے ہی ہوئے اس بھری نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا فر ایم جب کے ایک طرف دیکھا فر ایم جب باپ کا کلیجہ بھٹ گیا۔ منہ کے قریب کان لگا کر کہا۔

"مير كال مجمي كمنا جائت مو"-

زبان کھلتے ہی آ واز طلق میں پھنس گئے۔ بری مشکل سے اسنے الفاظ نکل سکے۔" آپ وعدہ کریں کہ میری زندگی کی آخری خواہش پوری کردیں مے تو میں پچھے کبول"۔

باپ نے دردناک اضطراب کے ساتھ جواب دیا میرے جگر کی شنڈک! مید محری بھی وعدہ لینے کی ہے تہاری خواہش پر اپنی جان کا قیمتی سر مایہ بھی لٹانے کے لئے تیار ہوں تم بے خطرہ اپنی خواہش کا اظہار کرد۔

> وعدہ کرتا ہوں کہ بے دریغ اسے پوری کروں گا۔ بیٹے نے لڑکمڑاتی ہوئی زیان میں کہا۔

بابا جان! برانہ مائیں۔ چھ برسوں سے میں محد عربی کی عقیدت و محبت کے اضطراب میں سلک رہا ہوں۔ آپ کے خوف سے زعری کا میخلی راز ہم نے بھی فاش نہیں ہونے دیا ان کی موئی صورت ان کا پرتور چیرہ اور ان کی دل آ ویز شخصیت نگاہ سے ایک لحہ کے لئے بھی او جمل نہیں ہوتی۔ ان کا پرتور چیرہ اور ان کی دل آ ویز شخصیت نگاہ سے ایک لحہ کے لئے بھی او جمل نہیں ہوتی۔ انہی کی یاد میں سوتا ہوں انہی کے خیال میں جا گیا ہوں۔ جب سے

marrat.com

بستر علالت پر پڑا ہوں جلوہ اقدس کی ایک جھنگ کے لئے ترس کیا ہوں اب جب کہ میری زندگی کا چراغ کل ہو رہا ہے۔ دل کی آخری تمنا ہے کہ ایک بار ان کے روئے تاباں کی زیارت کرلوں اور دم نکل جائے۔

تعت نہ ہوتو ذرا آنمیں خرکر دیجئے کا کل ورخ کا ایک غلام دنیا سے رخصت ہور ہا ہے۔ بالیں پر کھڑے ہوکر اسے اُخروی نجات کا مژوہ ستا دیں۔

ہے کی یہ آرزوئے شوق معلوم کرکے غصے سے باپ کا چہرہ جمعنا اٹھالیکن جلد ہی اس بے اپنے جذبات پر قابو بالیا۔اکلوتا بیٹا زندگی کی آخری سائس اب کسی طرح کی فہمائش کا بھی موقد نہیں تھا جارونا جار بیٹے کا ناز اٹھانے کے لئے دل کوراضی کرتا پڑا۔

ارزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میرے لخت جگر آگر چہ میرے لئے یہ بات بخت نا گواری کی ہے۔ لئے یہ بات بخت نا گواری کی ہے۔ لئین یہ خیال کر کے کہتم ونیا ہے حسرت زوہ ہو کرنہ جاؤ میں تمہاری خواہش کی ہے۔ لئین یہ خیال کر کے کہتم ونیا ہے حسرت نواہش کی ہمیں کہا جائے گا۔ لئین تمہاری محمیل کے لئے جا رہا ہوں۔ کل مجمع ہے جمعے اسرائیل ساج کا مجرم کہا جائے گا۔ لئین تمہاری بین روح کی آسودگی کے لئے یہ نگ بھی محوارا ہے۔

بادل نخواستہ اٹھا اور کاشانہ مبوت کی طرف چل پڑا قدم اٹھ نہیں رہے تھے اٹھائے جا رہے تھے۔مسجد اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی۔ بیس محمد عربی سے ملنا جا ہتا بول کوئی انہیں خبر کردو۔

چند ہی کیے کے بعد سرکار رسالت سامنے جلوہ کرتھے ارشاد فرمایا "جنہیں کیا کہنا

رل کا کشور فتح کر لئے والی ہے آ واز س کر میہودی کے ذبن و خیال کی بنیاد بل می ۔
مجرائی ہوئی آ واز میں کہا ''میرااکلوتا بیٹا عین شاب کی منزل میں دنیا سے رخصت ہور ہا
ہے تہماری عقیدت و محبت کا سحرطل اب اسے موت کی آغوش میں سلانا ہی جاہتا ہے تہمارے جمال کی زیبائش و کشش پر سارا عرب و بوانہ ہے اس نے ہمارے میہودی نزود نے کوبھی ایک عرصے ہے گھال کر رکھا ہے اب وہ بستر مرگ پر تزب رہا ہے اس کی آخری تمنا ہے کہ تم اس کی بالیس پر کھڑے ہوکرانی خوشنودی اور اخروی نجات کا مر دو سنا دو۔

یہ سفتے ہی سرکار رسالت ماب ملی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فر مایا چلواس فیروز بخت نوجوان کو د کمیر آئیں جس کے خیر مقدم کے لئے آسانوں میں ہنگامہ شوق بریا

marfat.com

-

انظار کرتے کرتے بیار محبت کی آتھ میں بند ہو گئیں تھیں باپ نے سر ہانے کھڑے ہو کرآ داز دی۔

تورعین؟ آنکھیں کھولو! تنہارے مرکز عقیدت آگئے یہ دیکھو! سربالیں محد عربی کھڑے ہیں۔

اس آواز پر جاتی ہوئی روح ملیث آئی بیار نے آئیمیں کھول دیں نظر کے سامنے عرش کی قندیل کا نور چیک رہا تھانحیف و کمزور آواز میں اظہار تمنا کیا۔

"سرکار! دل میں عشق وائیان کی مقدس امانت لئے ہوئے اب عالم جادید کی طرف جارہا ہوں کاکل ورخ کے غلاموں میں میرا بھی نام درج کرلیا جائے خدائے لاشریک کا ایک سجدہ بھی نامہ زندگی میں نبیل ہے اس تہد دئی کے باوجود کیا میں اپنی نجات کی امید رکھوں؟

سرکار نے تسلی آمیز کیج میں ارشاد فرمایا'' زبان سے کلمہ توحید کا اقر ارکرکے دائر اسلام میں داخل ہوجاؤ تمہاری نجاست کا میں ضامن ہول''۔

نوجوان کا باپ یہ جواب س کر مجوث پڑا جذبات میں بے قابو ہو کر بیٹے کو تلقین کی فرز کد سعید! بڑار دشمنی کے باوجود دل کا یہ اعتراف اب نہیں چھپا سکتا کہ ایک سے پینجبر کی زبان حق تر جمان سے یہ جملہ صادر ہوا ہے۔ فرش کیتی پر کسی بندے کو اس سے زیادہ کوئی ار جند گھڑی نہیں میسر آسکتی ہے کہ مالک کبریا کا حبیب اس کی نجات کے لئے اپنی منانت بیش کر رہا ہے تم صاف وصرت کفنوں میں وعدہ لے کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ''۔

بیش کر رہا ہے تم صاف دصرت کفنوں میں وعدہ لے کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ''۔

نوجوان نے جھکیاں لیتے ہوئے کہا۔

مرکار! تبرکی منزل سے لے کر و خول جنت تک آپ کی منانت پر اسلام قبول کرتا ہوں اُشقد آن لا الله الله و اُشقد آن مُحمد "رسُول الله کی مرجم آواز فضا میں گوئی اور کشور مبت کے ایک فیروز بخت نوجوان نے بمیشہ کے لئے آسمیں بند کرلیں۔ ماتم واعدوہ سے سارے گھر میں کبرام کی گیا۔

توجوان کے باب نے دیڈیاتے ہوئے کیا۔

حضوراب بد جنازہ میرائیس ہے اسلام کی مقدل امانت ہے اب بیمبرے کمر کی بجائے

marfat.com

آپ کے در دمت ہے اُشے گا۔ تجہیز وتعفین کی ساری ذمہ داری آپ بی کے سپر دہے۔
ہاپ کی درخواست قبول فر مالی گئی۔ صحابۂ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا عشق
و ایمان کا یہ سمنج گرانمایہ اپنے دوش پر اٹھالو۔ عروس نوبہار کی طرح یہ جنازہ مدینے کی مکیوں
ہے گزرے گا۔

مرگ عاشق کی سارے مدینے میں دھوم مج گئی تھی۔ جنازے میں شرکت کے لئے
آس باس کی ساری آبادیاں سمٹ آئیں آخری دیدار کے لئے چہرے سے جونمی کفن ہٹایا
گیا آئی موں میں بجلی می کوندگئی عارض تاباں سے تورکی کرن پھوٹ رہی تھی۔ ہونٹوں پر جمسم
رقصاں تھا۔ جانے والا خالی ہاتھ نہیں تھا۔ کونین کی خلعتیں گفن کے پردول میں چھائے

عاشق کا جنازہ تھابڑی وحوم سے اٹھا کثرت اڑدہام سے مدینے کی گلیوں میں آل رکھنے کی جگہ ہاتی نہیں تھی۔ پھروں کے سینے پرکف ہا کا تقش بٹھانے والے سرکار آج جنازہ کے ہمراہ پیجوں کے بل چل رہے تھے اس ادائے رحمت کی کہند معلوم کرنے کے لئے لوگ تصویر شوق سے ہوئے تھے۔ نہیں رہا گیا تو آخرا کے سحائی نے بوچید ہی لیا۔

ارشادفر مایا۔ آج عالم بالا سے رحمت کے فریخے اتن کثرت سے جنازے میں شریک بیں کہ ان کے بچوم میں بحر پور قدم رکھنے کی کوئی جگہنیں مل رہی ہے۔

جنت العج من پہنچ کر جنازہ فرش فاک پر رکھ دیا گیا لحد میں اتار نے کے لئے سرکار خود اندر تشریف لے محمے داخل ہونے سے پہلے ہی عاشق کی قبر رحمت و نور سے جمکا اُنفی ا اپنے دست کرم کا مہارا دے کر سرکار دسمالت نے جنازہ لحد میں اتارا۔ کافی در کے بعد لحد سے جب بابرتشریف لائے تو بسنے میں شرابور متھے چبرے پر خوشی کا انبساط لہرا رہا تھا۔

ب ہار سریاں سے فراغت کے بعد حلقہ بکوشوں نے دریافت کیا۔ جہیز و تدفین سے فراغت کے بعد حلقہ بکوشوں نے دریافت کیا۔ حضور! چیرہ زیبا پر کینئے کے قطرے کیوں چیک رہے میں ایسا لگتا ہے کہ سرکار کوکسی

بات کی مشقت اٹھائی پڑی ہے۔

حضور نے مسکراتے ہوئے جواب مرحمت فر مایا۔ اس عاشق جواں سال نے دم واپسیں جھ سے وعدہ لیا تھا کہ لحد کی منزل سے لے کر دخول جنت تک میری رحمتوں کی منانت اسے حاصل رہے گی۔ میرے اشا، ہ ابروکی شہ پاک۔

marfat.com

حوران خلد کا بہت بڑا اڑہام اس کی لحد کے قریب پہلے ہی جمع ہو گیا تھا جوں ہی اسے لحد میں اتارا گیا چہرے کی بلا کیں لینے کے لئے وہ ہر طرف سے بہتما ان فوٹ پڑیں بجوم شوق کا امنڈتا ہوا سیلاب میرے ہی قدموں سے ہو کر گزر رہا تھا ای عالم وارفۃ حال میں مجھے تھوڑی کی مشقت اٹھائی پڑی اور میں پینہ پینہ ہوگیا اور ایبا ہونا بھی رحمت کا ہی تھافہ تھا کہ پینے کے چند قطرے کفن کی جاور پہ فیک گئے اب اس کی خواب کا مسج محشر تک مہلی رہے گئے۔

بندہ نوازی کی بیردوراد جال فروز معلوم کر کے صحابہ عمرام کی روحیں اپنے اپنے قالب میں مجموم اُٹھیں عشق مصطفیٰ کی سرفرازی نے ایک ایسے نوجوان کو افروی اعزاز کے منصب عظیم پر پہنچا دیا تھا جس کے نامہ عمیات میں ایک مجدہ بندگی کا بھی اندارج نہیں تھا۔ پہنچا دیا تھا جس کے نامہ عمیات میں ایک مجدہ بندگی کا بھی اندارج نہیں تھا۔ پہنچا دیا تھا جس کے نامہ عمیات میں ایک مجدہ بیا جاہے وہی مہا گن'

maríal.com

# نور کا ساگر

عرب کی وحوب تیآ ہوار مکتان اور دو پہر کا وقت۔ ساری قیامتیں ایک ساتھ جمع ہوگئ تھیں۔ قافلے والے پیاس کی شدت سے جال بلب تھے۔ انہیں یقین ہوچلا تھا کہ اب وہ چند کھڑی کے مہمان ہیں۔ ای عالم یاس میں انہیں بہت دور ایک بہاڑ کے دامن سے اسٹررتے ہوئے چند ناقہ سوار نظر آئے۔

سردار قافلہ نے کہا"۔ اونٹوں کی رفتار بتا رہی ہے کہ بیر مجاز کے نخلستان ہے آ رہے ہیں۔ جانے کیوں میرا دل گواہی وے رہا ہے کہ بیلوگو جماری بجھی ہوئی زندگی کی امید گاہ بین کر طلوع ہوئے ہیں۔ اپنی بھری ہوئی قوتوں کوسمیٹ کر انہیں آ واز دو۔ شاید ہماری جارہ میں میں سے سے میں۔ اپنی بھری ہوئی قوتوں کوسمیٹ کر انہیں آ واز دو۔ شاید ہماری جارہ

کری انہی کے ہاتھ برمقدر ہوگئ ہو۔ اے سردار کے حکم کے مطابق قا۔

ا ہے سردار کے حکم کے مطابق قافلے کے تمام جھوٹے بڑے افراد نے ایک ساتھ انہیں بلند آواز سے بکارا۔

خوشانصیب کے سلطان مجازے کوئل مبارک تک بدآ واز پہنچ میں۔ مردار دوست مدار نے اسے صلحابہ سے ارشاد فر مایا۔ بدعر بی قبائل کا کوئی مصیبت زود

كاروال معلوم موتا ب- يطواس كى اعانت كري-

بادِ صبا کی طرح تیز تیز قدم افغاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پیاس کی شدت سے وہ بے حال ہور ہے تنے۔

ناقه سوارون مين ايك چمكتا مواچېره د مكه كروه يخ اشھے۔

مادیہ ورروں میں بیت پاس بور پر اور یہ دروں کے مصند اسے جاکل اے رحمت ونور والے اسم پیاس کی شدت سے جال بلب جی -تہار سے جماکل میں بانی کے چند قطرے موں تو ہماری حلق تر کردو'۔

marfat.com

سركارنے البيس تملى ديتے ہوئے ارشادفر مايا۔

"اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک عبشی نژاد غلام اپی ناقہ پر بانی کا ایک مشک لئے جا رہا ہے۔ اس بہاڑ کی دوسری جانب ایک عبیر آخرالز مان بلارے ہیں۔ رہا ہے۔ اس سے جاکر کہو کہ چل تجھے پیغیر آخرالز مان بلارے ہیں۔

فوراً قافلے سے ایک شخص دوڑتا ہوا بہاڑ کی دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے ایک حبی فاصلے پر اسے ایک حبثی نژاد ناقہ سوار نظر آیا۔ اس نے اسے آواز دے کر روکا اور سرکار نامدار کا پیغام پہنچایا۔

سرکار کا نام نامی سنتے بی وہ تعمل کردک گیا۔ ادر اپی سواری سے اتر آیا۔ اب اپنے ہاتھ سے اونٹی کی مہارتھاہے ہوئے وہ پا بیادہ اس کے چیجے چیچے چل پڑا۔

جیسے بن اس کی نظر سرکار کے چیرہ انور پر پڑی اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک بی جلوے میں وہ کاکل رخ کا اسیر ہو کے رہ گیا تھا۔

حضور انور نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ تیرا پائی کم نہیں ہوگا۔ ان پیاسوں براٹی مشک کا منہ کھول دے۔خدا تخمے روشن کرے'۔

اب وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ سرکار کے تھم کی تعیل کے لئے بے ساختہ اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ اس نے مشک کا مند کھول دیا۔ آبٹار کی طرح پائی کا دھارا گر رہا تھا۔ اور قافلے والے سیراب ہو بھے تو سرکار نے تھم دیا اب مشک کا مند بند کر لے۔

مثک کا منہ بند کرتے ہوئے اسے بخت جیرت ٹی کہ کی مثک یانی بہہ جانے کے بعد بھی اس کے مثک کا ایک بوند یانی کم نہیں ہوا تھا۔

شیفتہ جمال تر مبلی نظر میں ہو چکا تھا۔ اب مید کملا ہوا معجز و و مکھ کروہ اپنے جذبہ عشوق کو دبانہیں سکا۔ بے خودی کے عالم میں چنخ اضا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سیجے رسول ہیں۔

ے عائیں دیتے ہوئے اس کے چیرے پر رحمت و کرم کا ہاتھ پھیرا اور اے رخصت کر دیا۔

عبشی غلام کا آ قا پانی کے مشک کا بہت دیر سے منظر تھا۔ جوں ہی دور سے اپی آتی مولی اونٹی فریب ہوتی جارہی ہوئی اونٹی فریب ہوتی جارہی

marrat.com

تقی۔ اس کا استجاب بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کدانتنی اس کی ہے مشک بھی اس کا ہے۔ کین سوار اجنبی ہے۔ آخر اس کا اپنا جبٹی غلام کہاں گیا۔
جب اونمنی ہالکل قریب آگئ تو آقا دوڑتا ہوا آیا ادر اس اجنبی شخص سے دریافت کیا تو کون ہے؟ میرا و وجبٹی غلام کہاں گیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو نے اسے قبل کر کے میری اونمنی تا ہے کہ تو نے اسے قبل کر کے میری اونمنی تا ہے کہ تو نے اسے قبل کر کے میری اونمنی تا ہے کہ تو نے اسے قبل کر کے میری اونمنی تا ہے کہ تو ہے ایسا لگتا ہے کہ تو نے اسے قبل کر کے میری اونمنی تا ہے کہ تو ہے ایسا لگتا ہے کہ تو نے اسے قبل کر کے میری اونمنی تا ہے کہ تو ہے اسے قبل کر کے میری اونمنی تا کہ کہ دو ہے ایسا گتا ہے کہ تو ہے ایسا کہ کہ دو ہے ایسا گتا ہے کہ تو ہے ایسا کہ کہ دو کہ ایسا کہ دو کہ ایسا کہ کہ دو کر دو کر

سوار نے اظہار جیرت کرتے ہوئے جواب دیا۔

ہائے افسوں! آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ قدیم غلام کو بھی آپ نہیں پہنچانے آپ کا غلام تو میں ہی ہوں اور آپ کا کون غلام ہے؟

آتائے غضب تاک ہوکر جواب دیا۔

مجھے فریب دیتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی۔میرا غلام عبثی نژاد تھا۔اس کے چبرے پر بیسفید نور کہاں تھا؟

اب جو آئیے میں اس نے اپنا چہرہ ویکھاتو عالم بے خودی میں رقص کرنے لگا۔ جذبات کی والہانہ وارکی میں سرشار ہوکر اس نے اپنے آتا تا سے کہا۔

یقین کرو میں ہی تمہارا وہ غلام ہوں۔ اغتبار ند ہوتو مجھ سے اپنے گھر کے سارے مالات یو چہ لو رہ گئے گئے گئے۔ کے سارے حالات یو چہ لو رہ گئی میرے چرے کی میہ جا مرفی! تو یہ برکت ہے نخلتان عرب کے اس تغیبر کی جس کے چرہ زیبا کانکس دل ہی کوئیں چرے کو بھی روش کر دیتا ہے۔

آج نور کے اس ساگر میں نہا کرآ رہا ہوں۔ پہاڑ کی ایک وادی میں ان کی زیارت سے شاد کام ہوا۔ دم رخصت انھوں نے اپنے نورانی ہاتھ میرے چہرے پرمس کر دیئے سے شاد کام ہوا۔ دم رخصت انھوں نے اپنے نورانی ہاتھ میرے چہرے پرمس کر دیئے سے۔ اس کی برکت ہے کہ میرے چہرے کی سیاہ چیکتی ہوئی سفیدی میں بدل گئی۔

آ قائے یہ کیفیت معلوم کر کے غلام کی چیٹائی چوم لی اور وہ بھی وولت ایمان سے مالا

مال ہو کیا۔

\*\*\*\*

marfat.com

#### فنديل عرش كانور

"أف بيركالى مكناؤل ميں چھپى ہوكى رات برطرف خونتاك سيابى اور ہولناك ساتا! محراس خونتاك سيابى اور ہولناك سناتا! محراس وحشت تاك ويرانے جي انسانوں كى بيرة وازيں كہاں سے آربى جيں"۔ الك مسافر نے آگے بيزو كر يكارا۔

مراس مین تاریکی میں تہمیں تفوکر لگ جائے گی تمہارے بچوں کو دری سے اٹھا لے جائیں مے۔کیا تنہیں اپنی سلامتی کی بھی قکرنبیں؟مسافرنے کیا۔

تفوکر تو لگ بی پیکی نے کیا دوبارہ تفوکر کے گی؟ تفوکر نہ کی ہوتی تو ہمارا قاظلہ یہاں سرکیوں ککراتا؟ سلامتی کی فکر مت پوچھوا بردی خمتاک کہائی ہے ہے "سروار قاظلہ نے شندی سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا کھل کر کبو۔ تہاری باتوں سے تو ایبا معلوم ہور ہا ہے کہ تہاری گھائل ڈیم کا کوئی بہت گہرا راز ہے جے تم چھیا رہے ہو مسافر نے زور دیتے ہوئے ا

باں ایہا بی پر سیحداد الیکن تم ہاری نامرادیوں کی تمکین واستان من کرکیا کرو ہے اس وادی ہیں سینظروں برس گزر گئے ' جمیں خوکریں کھاتے ہوئے۔ تم جسے بہت سے درد مند مسافر ادھر سے گزرے اور پر کے لئے ہمارے پاس تھیر گے۔ تمہاری بی طرح انھوں نے بھی جمیں اس زندان بلا سے نکالنے کی کوشش کی۔ لیکن جب ہم نے اپنی مصیبتوں کا دردناک آزاد ان سے بیان کیا تو وہ یہ کہ کر چلے گئے کہ تمہارے زخم کا علاج انسانوں کے باس نہیں ہے۔ انظار کروشاید آسان سے تمہارے لئے کوئی مرحم شفا اترے۔

marfat.com

اس کئے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ضدنہ کرو۔ ہماری تھکا دسینے والی حسرت انكيز كہانی س كرتم بھی وی كرو محتے جوتمہارے پیش روكر بچے ہیں۔تم ایک مسافر ہو جاؤ اپنا راستہ پکڑو۔ تہاری جدرویوں کا بہت بہت شکریے" سروار قافلہ نے فیصلہ کن کہج میں کہا۔ اب تو اور بھی تمہاری باتوں نے مجھے سرایا شوق بنا دیا۔ اب میں تمہاری واستان عم سے بغیر یہاں سے تل تہیں سکتا یقین کرو! میں ان را مجیروں میں سے تہیں ہوں جو تہاری برنم آ تھوں برصرف اپنی آسٹین رکھ کر ملے مجے۔ میں نے خود بھی درد والم کے کہوارے میں برورش یائی ہے۔اس لئے تمہارے ول کی دھڑ کنوں کا راز جھے بر حمید نہیں سکتا اب حمہیں اینا تصیم سانا ہی ہوگا" مسافر نے پیار بھرسدا تداز میں جواب دیا۔

" نظرت انسانی میں کننی ہم آ جنگی ہوتی ہے۔ ٹھیک یمی نقشہ تھا ان را مجیروں کا بھی جو تہارے لفظوں میں جاری برنم آ تھوں برصرف اپنی آسٹین رکھ کر سے مجئے۔ وہ بھی جارا افسانہ ابتلاسنے کے لئے اس طرح بیتاب متے جس طرح تم ہو۔ اظہار شوق کے مرسلے میں تم اور وہ بالکل کیساں نظر آتے ہو۔ اس کے بعد کی منزل میں تم ان سے مختلف ہو جاؤ تو

م من تبين كهدسكتا-

بہرخال تم ماری کہائی سنے پر بعند ہوتو سنو! لیکن اس امید میں نہیں کہ ماری مشكلات كى كروكھول دو مے بلكەمرف اس كئے كه جمارے قافلہ سے تم ول فنكسته جو كے نه جاد''۔اتی مفتلو کے بعد سردار قافلہ نے ایک لمبی سائس لی اور داستان سنانا شروع کی۔ "و مجمو إ بهت ونول كي بات ہے۔ بيس من نے غلط كما كيك اس وقت كى جب روے زمین پر انسانوں کی پر جھا کمیں بھی نہیں پڑی تھیں۔ اس وقت کا کتات کے خدانے آ سان برایک بهت بردا در بارمنعقد کیا۔

ایک عرصدنا پیدا کنارتها جس میں ایک طرف بلند قامت بہاڑوں کے لنگر کھڑے تھے ووسری طرف زمین کا محول کرو رکھا ہوا تھا اور تھیک یائے گاہ شاہی کے سامنے انسانی روحوں کی بھیڑ جمع تھی۔ جب ساری خلقت آ موجود ہوئی تو خدائے لاشریک نے اینے سرا پردہ جلال و جروت ہے ایک چمکتا ہوا ہیرا نکالا۔ اس کی تابش جمال کا کیا حال ہیان کروں کہ سمی میں نظر ملانے کی تاب نہ متھی۔ بس نگاہوں یر ایک جیز تر شعاع کی چوٹ بڑی اور آ تکھیں خیرہ ہو کررہ کئیں۔

mar<sup>‡</sup>at.com

خدائے فلک نے تمام حاضرین دربار کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا '' دیکھوا ہے میرے گنجینۂ قدرت کی ایک نہایت نیتی امانت ہے جو اس کی حفاظت کا 'تل اوا کر سکل ہو آ مے برھے یہ میرا میں اس کے حوالہ کر دوں گا۔ لیکن شرط کے ساتھ کہ ایک لیمی مدت کے بعد پھر ایک دربار عام منعقد کروں گا۔ اس دن بیامانت بالکل ای حالت میں واپس کرنا ہوگی اور یہ من لو کہ اوائے حق میں ذرا بھی کوتا ہی ہوئی تو جہاں میری بارگاہ عدل میں محنت وفا کا شاندار صلہ ہے۔ وہاں سرکشی کی عبرتا ک سرا بھی ہے۔

خدائے برتر کا بیاعلان کن کر ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگیں عام طور پر خیال تھا کہ
آسان کا چوڑا چکلا سینہ بیہ بار امانت ضرور قبول کرے گا۔لیکن جبرت کی کوئی انتہا نہ رہی
جب آسان پر بیامانت بیش کی گئی تو وہشت ہے اے زلزلہ آگیا۔ ہیرے کے لئے پھر کا
جگرمشہور ہے۔آسان کے انکار کے بعد اب خطاب شاہی پہاڑوں کی طرف متوجہ ہوا۔

کرہ خاک کے پہرہ دارد! کبوتو تمہارا سید جاک کر کے بدامانت رکھ دول؟ بدسنا تھا کہ بہاڑوں کی مغرور پیٹائی پر بسینے آھے گھنے فیک کرعرض کیا"۔ ہماری چوٹیوں کو رفعت کا تاج بخشنے والے ماک ایک ایس ہم سے نہیں اٹھ سکتا۔ ہمارا بید پیٹ جائے گا تاج بخشنے دالے ماک ایس ہمائے گا' ہماری کرٹوٹ جائے گی'۔

اب زمین کی باری تھی۔فر مان سلطانی اس سے یوں مخاطب ہوا:

''اے آغوشِ فطرت! تیرے دائن پرشاخ کل سے کوئی نضا سادانہ بھی گر جاتا ہے تو تو اے ضائع نبیں ہونے دیتی۔ تیری ہی دیانت و وفا پر نباتات کی اجمن آباد ہے۔ میرے خزانہ کرم کا یہ ہیرا تو ہی اینے دل میں رکھ لے نا؟''

یا کرزمین نے اپنا خاک آلود چرہ ایوان شای کی دہلیز پر رکھ دیا اورلرزتے ہوئے کہانا اے جروت والے بادشاہ! تو خوب جانتا ہے کہ تیری چھوٹی بڑی کا کات کے قدموں سے باللہ ہونے والی میں ایک عاجز و کمترین مخلوق ہوں۔ بھلا میرے اندر کہاں اتنا حوصلہ کہ تیری برجلال امانت کا بارا تھا سکوں؟"

اس بحرے دربار میں سب کے چہرے کا رتک فی تفار سب کی نظر اپنی ہی نجات و سلامتی پرتھی۔لیکن انسان کھڑا سوچتا رہا کہ ایک بندہ وفا شعار کو اس بحث سے کیاسروکار کہ حق ابات ادا کرنے بی المیت اس میں ہے یا نہیں؟ اسے تو صرف بیدد بکھنا ہے کہ مالک کی

marfat.com

رضاكيا ہے؟

مشیت بیاات کی کے حوالہ کرنائی چاہتی ہے تو اے تیول کرنے میں ہیں و پیش کیوں کیا جائے؟ جوامانت دے رہا ہے وہی الجیت بھی بخش دے گا اور بالفرض اگر دوست کی خاطر ہم ہلاک بھی ہو گئے تو اس میں ذیال کیا ہے؟ بیسوج کر انسان آگے برخ حا اور اس نے انجام سے بخبر ہوکر ہیرے کو اٹھالیا۔ اس مجمع کا نئات میں سب کے سب جیرت سے انسان کا منہ کے دو می ہے۔ اس کی بے محابہ جراً ت پر بردے بردوں کا کلیجہ دہل کمیا۔خود شاہ فلک نے انسان کی جمارت بے خط و کھے کر کہہ دیا۔ خفس کا ظالم ہے انجام سے بخبر انسان ہی۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ وَالْآرُضَ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنْ يُحْمِلُنَهَا وَاشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا.

اس کے بعد دنیا میں انسانوں کی آ مدورفت کا سلسلہ شروع ہوا اور رفتہ رفتہ اس کی نسل ساری زمین پر پھیل گئے۔ ہرعبد میں پچھ خاص فتم کے انسان شہنشاہ کی طرف سے دنیا میں آ تے رہے۔ جنہوں نے باتھوں ہاتھ اس ہیرے کی حفاظت کی۔ وہ تمام نسل انسانی کو اپنی زندگی میں ہدایت کرتے رہے کہ خبردار وہ ہیرا ضائع نہ ہونے یا ہے ورئد آ کندہ جو دربار منعقد ہونے والا ہے اس میں انسانوں کی بڑی ہی رسوائی ہوگی۔

میرے مہربان مسافر! آج ہزاروں سال کا عرصہ گزرا کداس ریکستانی ملک ہیں شام کاایک بوڑھا معمار اپنے شیرخوار بچے اور اپنی وفادار بیوی کو لے کر آیا اور ایک ہے آب و عمیاہ بہاڑی کے دامن میں چھوڑ کرچلا عمیا۔ وم رخصت اس کی بید مناجات بوی ہی رفت انگیز تھی۔:

رَبِّنَا إِنِّى اَسْكُنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرُّمُ "پروردگار! تيرے محرّم كحر كے قريب أيك ہے آب و كيار يك زار ميں ميں نے اپنی نسل كوآباد كيا ہے اب تو بى ان كاجمہان ہے)

دنیا ہے رطت کرتے وقت مقدی باپ نے وہ آسانی ہیرا اپنے ای ارجمند بینے کے حوالہ کردیا۔ یہ ہمارا قافلہ جوتم دیکھ رہے ہو اس کی نسل سے آباد ہے۔ جس وقت ہمارا مورث اعلیٰ دنیائے فائی ہے رخصت ہورہا تھا۔ اس نے خاندان کے بڑے بوڑھوں کو اپنے مورث اعلیٰ دنیائے فائی ہے رخصت ہورہا تھا۔ اس نے خاندان کے بڑے بوڑھوں کو اپنے

marfat.com

قریب بلایا جب سب آکراس کے گردجم ہو گئے تو اس نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر وہ ہیرا نکالا اور بچکیاں لیتے ہوئے توم کے مرداروں سے کہا۔

ویکھو! موت میرے سرہانے کھڑی ہے اور حنقریب وہ میرے اور تہارے درمیان جدائی کی ایک دیوار حاکل کر دے گی۔ اس حالت میں جب کہ میری آئیمیں پھرا رہی ہیں اور ہمیشہ کے لئے میں تم سے جدا ہو رہا ہول نسل انسانی کے آباؤ اجداد سے جوآسانی ہیر، ہاتھوں ہاتھ جھ تک پہنچا ہے میں تمہارے حوالے کرتا جا ہتا ہوں۔ میری حیات کے یہ آخری جملے تم ول کی تختیوں پر لکھ او۔ سب کھ بھول کر بھی اسے نہ بھولنا۔

و کیموا یہ دنیا اب اپنے آخری مرحلہ سے گزر رہی ہے عنقریب بیای نقطہ پر وینیخے والی سے جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ جس بھی وہیں جارہا ہوں۔ لیکن تم سے پہلے بھی سے انسانوں کے لاکھوں کارواں وہاں چھے جی ہیں۔

تم چھوٹے بڑے سب گواہ رہنا کہتم تک یہ امانت چہنچا کر میں اپنے فرض سے
سبدوش ہوگیا۔ اب نسل انسانی کی آ بروتہبارے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کی خطرناک گھاٹیوں
سبدوش ہوگیا۔ اور ما قدم پر رہزنوں کی بھیر تہباری تاک میں ہوگ۔ خدائے قد برتہبیں
سفر کی ارجمندی اور راہ کی سلامتی نصیب کرے۔

ا تنا کہد کر ہمارے تبیلہ کے بوڑھے باپ نے ہمیشہ کے لئے اپنی آسمیس بند کرلیں اور ہمیں بیٹیم بنا محیا''۔

یہاں پہنے کر سردار قافلہ کی آتھوں میں آنسو بھر آئے اور اس کی آواز رفت آگیز ہوگئ تھوڑے وقفہ کے بعد اس نے آیک شندی سائس کے پھر کیا۔

میرے نمگسار مسافر اس حادثہ کے بعد کی سو برس تک ہمارے قافلہ میں ہاتھوں ہاتھ وہ ہیرانتقل ہوتا رہا اور ہم خوثی خوثی ڈیرگی کی منزلیس طے کرتے رہے کیکن ایک دن ہم ای وادی سے گزر رہے نتے کہ اچا تک ایک پھر سے ٹھوکر گی اور ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کروہ ہیرا گریزا۔ اندھیری دات تھی ہر چند ہم نے تلاش کیا وہ نہ طا۔

اس وقت سے لے کر آج تک ہم ای ہیرے کی تلاش میں یہاں رکے ہوئے ہیں اندھیری رات میں یہاں رکے ہوئے ہیں اندھیری رات میں تھوکریں کھاتے کھاتے جارا سادا قافلہ کھائل ہو چکا ہے کتنی مرتبہ ہم سوکر جائے اور جاگ کرسوئے کیکن نہ جانے کتنی لمبی رات ہے کہ اب تک سحرنہ ہوئی۔

marfat.com

آ وا اب س مند ہے ہم آ سانی دربار کا رخ کریں گے۔ جولوگ ہم سے پہلے جا بھے اس وہ ہماری مناح ہا جھے اس وہ ہمارا انظار کر رہے ہوں سے مگر انہیں کیا خبر کہ درمیان راہ میں ہماری متاع حیات ال گئی؟

وائے حسرت ناکلیب! کل کے منعقد ہونے والے آسانی دربار میں نسل انسانی کے تمام افراد ہمیں کیا کہیں گے۔ فرزندان آدم میں ہم لوگ کس قدرنگ پیدا ہوئے تھے۔ سردار قافلہ!

قافلہ جب اپنی پوری کہانی ساچکا تو مسافر نے سر اُٹھایا اور دلنواز کہے میں کہا''۔ سرادار قافلہ!

اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری سرگزشت زندگی رنج ومحن کا ایک عبرتناک مجموعہ ہے۔ تمہارا قافلہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری سرگزشت و نندگی رنج محتفاق ایک تاریخی راز میرے سینے میں محفوظ ہے۔ موقعہ سے بات نکل آئی ہے تو س لو:

بہت دنوں کی بات ہے۔ ہمارے قبلے کا ایک سیاح اس وادی سے گزر رہا تھا۔
اچا کہ ایک کیلے پھر سے اس کے عبا کا دائمن اُلجھ گیا۔ وہ جھک کراپنا دائمن چیزا رہا تھا۔ اس
کا ہاتھ ایک کھنے اور چوکور ترشے ہوئے پھر پر پڑا۔ اس نے وہ پھر اٹھالیا۔ جب طے کر
کے وہ اجالے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ یا قوت بسرخ کی ایک مختی ہے جس پر بخط سبز
لکھا ہوا ہے۔

" یکفر و صلالت کی وادی ظلمات ہے۔ یہاں تاریکیوں کی راجد حاتی ہے۔ اس وادی میں سورج کی کرنوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ یہاں کی نے آج کی سے کا چرونیں دیکیا"۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تہارے لئے کرب والم کا یہ بڑا ہی درد تاک حادثہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں مطمئن ہوں کہ اُمید کا چراغ گل نہیں ہوا ہے۔ تم اپنے گو جرمقصود کی تااش میں سرگرداں تو ہو۔ بس گھراؤ جیس۔ شہنشاہ فلک کی بارگاہ بڑی عاجز نواز بارگاہ ہے۔ اس ظلمت کدہ بلا میں تمہارے لئے دہاں سے ضرور کوئی روشی اترے گی۔ اور تم اپنا کم شدہ بیرا یالو کے مسافر نے تعلی تا میزلہ میں کہا۔

لین ہم بربختوں کی آخری حدیر پینی کے ہیں۔ ہمارے کہاں ایسے نصیب کہ شہنشاہ کی رحمت کنگرہ فلک ہے ہماری جارہ سازی کے لئے آئے گرچداس کے کرم کا سمندر ناپید کنار ہے گرجم تو ایک قطرہ آب کے لئے ترس رہے ہیں کاش! اس کی موجوں کا پیندہی بن جاتا'۔ اتنا کہتے کتے سردار قافلہ کی آ وازگلو گیر ہوگئ اور بے سافتہ اس کے منہ سے ایک

mar<sup>c</sup>at.com

ا چیخ نکلی" بائے میرا بیرا!! اور وہ مجوث مجوث کررونے لگا۔

مسافرے اب بدرفت انگیز حال دیکھا نہ جاسکا۔

شہنشاہ فلک کی رحت مجسم تمہارے سامنے کھڑی ہے اور تم اپی بدبختیوں کا ماتم کر رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے فورا اس نے اپنے چبرے کا نقاب الث دیا۔

نقاب النما تھا كەلچا كك فىغا روشى ئىلى دورى اور دادى ظلمات كا ذره ذره چىك اللها اس كے بعد اس كے دور ہير برائي نگاء برہم كى ايك تيز شعاع ذالى اور انكى اللها كر اشاكر اشاره كيا۔ وه ديكموتمهارا بيرا چك رہا ہے'۔

سردار قافلہ نے دوڑ کراے اٹھالیا۔

اس حیرت انگیز واقعہ پر قاقلہ والے دم بخود ہو کے رو مجے جو جہاں تھا وہیں دیوار حیرت بنا کھڑا کا کھڑا رہا۔ انہیں اتن بھی مہلت ندل سکی کہ اپنے گمشدہ ہیرے کی بازیافت پرخوشی کا مظاہرہ کریں۔

سردار قافلہ نے ادھر ہیرا اٹھایا اور ادھر مسافر نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالی اور بیا کہتا ہوا رخصت ہونا جا ہا۔ اچھا میں جا رہا ہوں۔ اب میری طلاقات وہیں ہوگی جہاں تمہیں بیا امانت واپس کرنی ہے میں خداو تدفلک کی آخری روشنی ہوں یا لکل آخری'!

مسافراتنا کہدکر قدم اٹھانا ہی جاہتا تھا کہ سردار قافلہ نے آ کے بڑھ کر اس کے عبا کا دائمن تھام لیا۔

"میرے جارہ ساز! ابھی کہاں تم جا سکتے ہو! دیکھو ہماری پکول پر ستارے چک رہے ہیں۔ ابھی انہیں تمہارے قدموں پر نچاور ہونا ہے۔ تم ہمارے قافلہ میں ایک اجنبی مسافر کی طرح آئے گر ہمارے ولوں کی سرزمین فتح کرئی۔ پیارے! تم اپنی راجد حانی محود کر کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو ہم یہ بھی شمعلوم کر سکے کہتم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو'' سردار قافلہ نے بری لجاجت کے ساتھ کہا۔

ویے دامن جھنگنے کی میری عادت نہیں! لیکن تم یہ جانے کی کوشش نہ کرو کہ میں کون ہوں؟ تمہارا کو ہرمقصور تمہیں ل گیا۔ تم خوثی خوثی اپنی راولو۔ جو پچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے وہ میرا فریضۂ کرم تھا۔ میں تم سے جزاوشکر کا طلب گارنیں' کو مَطلِب مِنگُمْ جَزَاءً وُلاَ شُکُورٌ اَ) بھر پورشان بے نیازی کے ساتھ مسافر نے جواب دیا۔

marfat.com

لیکن کی فض کا تعارف تو انسان کا بیدائی جن ہے اور پھرتم جیسا پیکر جیرت انسان جے دیکے کر جانے کی کوشش نہ کرتا ہی اپنی فطرت سے جنگ کرنا ہے۔ تم دامن نہ جنگو میں دامن نہ جبوئے عرصہ غم کی مارح تم اسے بھی دراز کر دو۔ کفارہ ہو جائے گا' سردار قافلہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔

''و کھوتم ایک مسافر ہو غیر متعلق باتوں کا پیچا کرنا مسافروں کا کام نہیں ہوتا۔ یک کون ہوں یہ سوال نقاضائے فطرت ضرور ہے گئین ہر سوال کا جواب دینا فطرت کے زریک ضروری کب ہے؟ و کھو! میرے وامن سے شکتہ حال انسانوں کی لاکھوں امیدیں وابت ہیں ہم جمیے اجازت دے دو۔ کتی پڑنم آ تحصیں میرے انتظار میں ہوں گی۔ تمہاری لائین باتوں کے لئے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ مسافر نے پروقار لہجہ میں جواب دیا۔

الیمنی باتوں کے لئے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ مسافر نے پروقار لہجہ میں جواب دیا۔

"اچھائم نہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ لیکن ہمارے ول کا خلجان تو دور کر دو کہ تم زیر نقاب سے تو ہر طرف تاریکیوں کے رائ سے ادر تم بے نقاب ہوگئے تو تمہارے چہرے کی شعاعوں سے ہر طرف اجالا ہوگیا۔ آخر تم ہی بتاؤ کہ ہم تمہیں کیا سمجھیں؟ انسان یا فرشتہ لیکن فرشتہ لیکن فرشتہ کیا کے اور کیا فرشتوں کا ایسا پیکر نہیں ہوتا اور نسان کا چہرہ سورج نہیں ہوسکتا۔ اب سوائے اس کے اور کیا فرشتوں کا ایسا پیکر نہیں ہوتا اور نسان کا چہرہ سورج نہیں ہوسکتا۔ اب سوائے اس کے اور کیا

كما جاسكا ہے كہم جرتوں كى ايك نى محلوق -

میرے دلنواز! میں بڑی ساجت سے کہدر یا ہوں کبیدہ خاطر نہ ہونا'' سردار قافلہ نے بجھکتے ہوئے کہا۔ جھکتے ہوئے کہا۔

تم سے کی بار کہد چکا کہ میں کون ہوں؟ اس کے پیچھے نہ پڑو۔لیکن تم اپنی ضد سے بازنبیں آئے۔ بازنبیں آئے۔

مین و کون میں ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب تمہاری عقل وقہم سے بالاتر ہے۔ لم یعرفنی حقیقہ غیر رہی (میرے رب کے سوا مجھے اور کوئی نہیں جانتا کہ میں کون میوں)

اب بھی تمہاری تنفی نہ ہوئی ہوتو سنو کہ میرے جمال حقیقت پر بے شار نقاب پڑے ہوئے ہیں تا کہ تمہارے اعمار تاب نظر ہاتی رہ سکے اور تم میرے چیرے کی برکتیں لوٹ سکو۔ وہ بشریت کا نقاب ہے جسے ڈال کر میں نے تمہاری انجمن میں قدم رکھا ہے تا کہ تم مجھ سے

mar<sup>f</sup>at.com

مانوس ہو کرمیرے دامن کے قریب آسکو اور میں تمہیں خدائے قیوم کی بارگاہ اقدس تک پہنچا دوں۔۔

دیدؤ انسانی میرے چہرہ حقیقت کا جمال و تیمنے کی توانائی نہیں رکھتی۔ اس کی رسائی صرف میرے پکیر ظاہر تک ہے اور اس سرمایۂ نظر پر دنیا مجھے بشر کہتی ہے سمجھ گئے تا'۔

پُس تم اپی نظر مجرد کیولو۔ پوچھومت کہ میں کون ہوں میرے کشور حسن میں آتھوں کے لئے اجازت فظارہ ضرور ہے پرزبان کے لئے اذن سوال نہیں۔ تم اپی مقدور ہے آ گے برجے کی کوشش ندکرو' مسافر نے حکیماندا نداز میں سمجھاتے ہوئے کہا۔

لیکن تم تو اس عضری فانوس میں بھی بشریت سے مادراء نظر آتے ہواور یہ کچھ ہماری نگاہ کا اعجاز نہیں تمہارے جلوہ آشکار کا کرشمہ ہے۔ بہی تمہارا پیکر ظاہر جسے تم نے ہمارا سرکایہ نظر تفہرایا ہے تمہارے بھال حقیقت کی غمازی کرتا ہے۔اب ہم نہیں کہ سکتے یہ ہماار فریب نظر ہے یا نی الحقیقت تم بی ایسے ہو' سردار قافلہ نے سہے ہوئے لہجے میں کہا۔

فریب نظر نہیں ایک موجود حقیقت! لیکن بہت مبہم!! جیسے بادل کے ساہ پردوں میں این نظر نہیں ایک موجود حقیقت! لیکن بہت مبہم!! جیسے بادل کے ساہ پردوں میں چاندنی رات!!! پھرتم ہی سوچواگر بیائد بیشہ بے بنیاد ہوتا تو خداد ند فلک کی پانگاہ جلال سے اس اعلان کی ضرورت کیوں چیش آتی قُلُ اِنْمَا اَنَا بَشَو" مِثْلُکُمُ نظرا ہے نظارہ میں آزاد رہ کربھی جمعے بشر ہی مجی۔ تو بتاؤ بیکس خطرے کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے؟

میں امید کرتا ہوں کہ میری تفتگو کا اصل مدعاتم سمجھ گئے ہو گئے اور اب بیسلسلہ فتم کر اچھا اب جمعے اجازت دو مسافر نے سجیدگ کے ساتھ کہا۔ فرط شوق کی بید ایک ب ارادہ لغزش تھی جو خودرفکی میں جمھے سے سرزد ہوگئ ۔ معاف کرنا میں نے بیا کو سوال کر کے مہیں زحمت دی۔ لیکن اتنا اور گوارہ کرسکوتو دم رخصت ذرا اپنانام بتا دو۔ کم از کم تمہارے نام کی یاد سے میں اپنے خاطر کوتسکین دتیا رہوں گا۔ سروار قافلہ نے نہایت مود باندا نداز میں کہا۔

تعجب ہے! زمین و آسان کے زیرو زیر سے لے کر جنت وعرش کے بام دور تک دفتر وجود کے ہر درق پر میں ہے۔ اور تک دفتر وجود کے ہر درق پر میرے نام کی مہر ثبت ہے اور تہمیں نام بتانے کی احتیاج باقی روگئ ہے؟ کاش! تم ہو چھنے کی بجائے پڑھنے کی کوشش کرتے۔

اجھا فرض کرو ایک ایسی ہستی جو اپنی سرشت میں برطرح کی آلودگی سے بالکل معصوم

marfat.com

پیدا ہوئی ہو۔ جس کا مزاج قطرت اتنا طیب و طاہر اتنا برتر و عالی ہو کہ مکارم و فضائل اس کے دامن میں جگہ پا کرعزت وشرف حاصل کرتے ہوں اور پھر جوا پنے محاس و کمالات میں زمین سے کیکر کنگر وعرش تک ساری کا کنات کا مرجع حمد وستائش ہوتو تم ہی بتاؤ' الی ہستی کوتم کس نام سے بکارو گے؟ مسافر نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔

سردار قافلہ نے کہا' اس کا نام سوائے محمد کے اور کیا ہوسکتا ہے (چونک کر) تو کیا محمد ہو؟ تم ہی نبی آ خرالز ماں ہو؟ اے خوشانصیب! تم بی قدسیوں کے جعرمث میں جیکئے والی وہ تجل فاراں ہوجس کی خبر حضرت سے نے دی تھی؟''

عالم کف میں ڈوب کرسروار قاقلہ یہ کہہ بی رہا تھا کہ بجروجر کی محرونیں جسک سمیں اور وشت و سمار کے کوشہ کوشہ سے آوازیں آنے لگیں۔

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللهِ

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا نَبِیَ اللهِ

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا خَبِیْبَ اللهِ

اَلصَّلُوةُ وَالسُّلاَمُ عَلَیْکَ یَا حَبِیْبَ اللهِ

قافے والے بھی وست بستہ کمڑے ہو کرعشق وعقیدت کی اس انجمن میں شریک

-20 31

mar<sup>f</sup>at.com

# تشكيم ورضا

۔ کہتے ہیں جس کو زخم محبت کچھ اور ہے کہنے کو یوں تو گل کا بھی سینہ فکار ہے

ا یک دن مناجات سحر کیوفت بڑے ہی رفت انگیز کیف کے ماتھ سید ابراہیم علیہ السلام نے استے رسب کے حضور میدوعا ما تی۔

يروردكار بجمع نيكوكار فرزئد عطا فرما-لب بائتفليل سينكل موكى وعا فورابى باركاه عزت میں شرف تبول سے سرفراز ہوئی۔ عالم قدس سے آ واز آئی۔

ہم نے ایک سمحدداراؤ سے کی انہیں خو خری دی۔

مجوبي عرصے کے بعد ایک مہائی میچ کوئیم میانے اکناف عالم میں بدم و دو جانفرا سنایا که حضرت ابراہیم کے محمر چنستان قدس کا ایک پیول کھلا یعنی جگر موٹ یظیل حضرت اساعیل علیدالسلام یرده غیب سے خاکدان کیتی برجلوه افروز موسے۔

ایا کہاں بہار میں رنگیٹیوں کا جوش شامل ممی کا خون تمنا ضرور تھا

ملك شام كا مرمبر وشاداب علاقه جهال معفرت ابرابيم عليه السلام بيدابوئ الجمي يجمه بی دن گزرنے علیے تنے کہ ہاتف غیب کے خاموش اشارہ بر معزت ابراہیم علیدالسلام اپنی ر فیقهٔ حیات معزت باجره ادراین شیرخوار صاحبز ادے معزت اسمعیل کوایے ہمراہ لے کر چل برے۔ تین افراد برمشمل بینورانی قاقلہ شب و روز چل رہا۔ آخر ایک دن بہاڑ ہول ا کے ایک وسیع دامن میں پہنچا اور وہیں معمر کیا۔ اک ان کی نگاہ آشائے

سب سے بیگانہ کر دیا

marfat.com

کچھ ہی فاصلہ پر ٹوٹی ہوئی دیواروں کے کچھ نشانات نظر آئے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرط ادب سے اپنا سر جھکا دیا اور اپنی رفیقہ حیات ہاجرہ سے کہا کہ دیکھو! روئے زمین پر یہی خداے ذوانجلال کامحترم گھر خانہ خدا ہے۔ بہی کا تنات ارضی کا مرکز تعظیم ہے۔ یہی ابن آ دم کی معزز پیشانیوں کی مجدہ گاہ ہے اور پھر بہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ یہی ابن آ دم کی معزز پیشانیوں کی مجدہ گاہ ہے اور پھر بہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ آگھوں میں ایک تی ہے ماشی کی یادگار ۔ آگھوں میں ایک تی ہی ہے اسلی کی یادگار

اس کے بعد حضرت ابراہیم نے انتہائی بجزو نیاز کے ساتھ ٹوٹی ہوئی دیواروں کے سامنے ہاتھ اٹھا کریدرفت انگیز دعا ماتھی۔

اے پروردگار تیرے محترم گھر کے قریب ایک ہے آب وگیاہ وادی میں اپنا کہہ آباد کر رہا ہوں۔ تاکہ وہ نماز پڑھیں اور تیرے گھر کو سجدوں سے بسائیں۔ پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دیے کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں اور آئیس مجلوں کا ذوق عطا کر کہ وہ تیرا شکرادا کریں۔

شوق بقائے درد کی ہیں ساری خاطریں ورند دعا ہے اور کوئی مدعا نہیں ہے ہوئے ہیں ساری خاطریں ورند دعا ہے اور کوئی مدعا نہیں ہے ہوئے ہیں سارا کنید خدا کی اور اپنا سارا کنید خدا کی اوال ہیں چیوڑ کر بیت المقدس سلے مجے۔

ذرا سوچے! ایک لق و دق صحرا کے ہوئے کہسار اور اسباب زعم کی سے بے نیاز وادی ایسے سنسان ماحول میں اپنے بیچے کوئن تنہا جمور جانا۔ کس کا کردار ہوسکتا ہے جو کوئی آپ سے خدا کی جارہ ساز قدرتوں کا تماشائی ہو۔ خدا پر اعتاد کامل کی ایسی مثال دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔

ادھر حضرت اہراہیم بادیدہ پرفم رخصت ہوئے اور اُدھر خدائے کارساز نے فیبی تائیدوں کے درواز رے کھول دیئے۔ ریگ زار کے بینے سے زمزم صافی پھوٹ پڑا اس خاموش وادی کو انسانوں کی چبل پہل سے آباد کرنے کا انتظام ہوا کہ قبیلہ نبی جرہم خانہ بروش کارواں سحراؤں کی خاک اڑا تا کہیں ہے آپہنچا اور اس چشمہ سیال کے کنارے آباد ہوگیا اور چند بی دنوں میں خدا کے محترم گھر کے قریب غم گسار پڑوسیوں کا ایک جیتا جاگا شہر سمیا

mar<sup>r</sup>at.com

ماری رونق ہے یہ دیوانوں کے دم کی آتش طوق و زنجیر سے موتا نہیں زنداں آباد

و بیں حضرت اساعیل اپی شغیق مال کی آغوش میں پروان پڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ جب عفوان شاب کی منزل میں قدم رکھا تو ان کے محترم باب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے مکہ چلے آئے اور بہبی بودو باش اختیار کرلی۔

ایک خوشگوار مین کو آسانوں کے دروازے کمل مجے۔ عالم قدس کے فرشتے کہ کی نورانی فضاؤں میں تیرنے کی اس عالم کیف بار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اساعیل کوایے قریب بلایا اور بڑے ہی پیار بھرے انداز میں کہا۔

میرے لاڈے نے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا ہے تنہیں ڈنج کررہا ہوں۔ بناؤ اس کے متعلق کیا رائے ہے؟

ارجمند بينے نے نہايت خنده پيتاني كے ساتھ جواب ديا!

میرے شنیق باپ خواب کے ذریعہ آپ کوجس بات کا تھم دیا گیا ہے۔ بغیر کسی پس وہیش کے اسے کر گزریئے۔ خدائے جاہا تو آپ جمعے صابر ذشاکر یا کیں گے۔

> غم سلامت تیرے انداز پر مرنے والے موت کا بھی کہیں احسان لیا کرتے ہیں

سرفروش بینے کا جواب س کر حضرت ایرائیم کا دل جوش محبت سے بھر گیا۔ ایک نے عزم کے ساتھ اسٹے اور کا کتات کیتی پر شلیم و رضا کا ایک نرالا امتحان دینے کے لئے اپنے اکلوتے بیٹے کو جمراہ لے کرمنی کی وادی کی طرف چل پڑے۔ قربان گاہ میں پہنچ کر چیری کا فاور آ تھوں پر پی باعدہ لی۔ مبادہ شفقت پیری کا باتھ کہیں کانپ جائے۔ فیر کا اب گزرنبیں دل تک مشق عہدہ ہے یاسیانی کا فیر کا اب گزرنبیں دل تک

پھر جب دونوں نے اپنے آپ کو خدا کے سپر دکر دیا اور اہراہیم نے اپنے بیٹے کو پیٹانی کے بل پچیاڑا تاکہ ذریح کریں۔

تفہر جائے! ذرائی برس پیچے بلٹ کرید دفت انگیز منظر نگاہوں کے سامنے لائے کہ سنسان دادی میں ایک نوے سال کا بوڑھا ہاپ ہے۔ جے مناجات سحر کے بعد خاتمان کا چشم و جراغ عطا ہوا ہے۔ جو ساری دنیا سے بڑھ کر اس کی نگاہوں کا محبوب ہے۔ اب ای

marfat:com

تحبوب کے قبل کے لئے اس کی آستینیں چڑھ چکی ہیں اور ہاتھ میں تیز فخفر ہے۔ دوسری طرف نوجوان بیٹا ہے۔ جس نے بچپن سے آج تک باپ کی محبت آمیز نگاہوں کی مود میں پرورش بائی اور اب باپ ہی کا مہر پرورد ہاتھ اس کا قاتل نظر آتا ہے۔ ۔ اے غم دوست تیری عمر دراز"

روعالم سے کرتی ہے بیگاندول کو جب چیز ہے لذت آشائی

المائکہ قدس فضائے آسانی اور عالم کا نتات یہ جیزت انگیز تماشا دیکھ ہی رہے تھے کہ

وفعۃ شہیر جبرائیل کی جمنکار سے منی کی خاموش وادی کا سکوت ٹوٹا اور عالم قدس سے آواز

آئی اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ایراہیم! بلاشبہ تم نے اپنا خواب سے کر دکھایا۔ ہم

اپنے نیکو کار بندوں کو ایبا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یقینا یہ ایک کھلی ہوئی آز مائش تھی اور ہم

نے ایک بردا ذبحہ اسائیل کے اوپر سے شار کر دیا اور آنے والی نسلوں میں ان کی یادگار قائم

کر دی۔سلام ہوابراہیم جیسے تلص ووست پر۔

تاریخ شاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آتھوں پر پی بائدھ کر بیٹے کے طلقوم پر پوری طاقت کے ساتھ جھری چلائی۔لیکن مشیت پر دائی درمیان بیس حائل ہوگی اور حضرت جرائیل نے نہایت سرحت کے ساتھ بیٹے کو سرکا کراس کے جگد ایک بہتی دنبدرکھ ریا۔ فدا کے نام پر یہ پہلا خون تھا۔ جس ہے منی کی وادی لالدزار ہوئی ۔۔ آنسوؤں کی کی نہیں لیکن آئکھ تر نہ ہوئی

فیروز بخت ہیمبر زادہ نے جس استقلال جس عزم اور جس حیرت خیز ایٹار سے اپنے آپ کو قربانی کے لئے چیش کیا۔ اس کا صلہ بھی تھا کہ رسم قربانی قیامت تک اس کے نام کی یادگار بن جائے۔

ای حقیقت کی طرف سید عالم معلی الله علیه وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ فر مایا۔ بدر سم قربانی تمہارے باب ابراہیم کی سنت ہے۔

ذرا سوچنے! اس دردناک واقعہ کو کتنے ہزار سال بیت میں اکناف عالم بیں ایکی یاد کا ہنگامہ آج بھی مجھاس طرح بریا ہے۔ جیسے کل ہی کا بیکوئی تازہ واقد یہ و۔

اس سرائے قانی میں نقش جاوواں قربانی کی مخصوص ترین جزاء ، ، - نوشتہ اللی کے

marfat.com

مطابق صفحہ خاک پرانمی لوگوں کے لئے سرفرازی ہے۔ جواجار و قربانی کو اپنا مقصد حیات بنالیتے ہیں اور اپنی متاع جسم و جان کو خدا کی ملک سمجھتے ہیں۔ دوسری قوموں کے ندہب زندگی میں قربانی ایک اختیاری چیز ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔

آئ ذرا اپنا حال زار و کیمے کہ خود غرضی پست ہمتی اور آخرت فراموقی میں ہارے قومی وجود کا سارا اعزاز دولتوں کی خاک میں دفن کر دیا ہے۔ ہماری غیرتوں کا جنازہ شاہراؤں پر پامال ہورہا ہے اور ہمارے چروں پر ذرا بھی پشیمانی نہیں ہے۔ ہم اپنی ذاتی آ سائٹوں اور نام ونمود کی خواہش پر انتہائی فراخ دلی کے ساتھ اپنا سارا اٹا شانا دیتے ہیں۔ لیکن ملت کی آ ہرو اور خوشنودی من کے لئے ایک تنکا بھی ہمارے احساس پر گراں بار بن جاتا ہے۔ کیا ہی ایک سرفروش قوم کی زعری کا نقشہ ہے۔

ہرسال عید قربان کے موسم میں خدا کی زمین کوخون کے دعبوں سے لالد زار بناتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت پر بھی غور نہیں کرتے کہ قربانی سے مقصود کوشت پوست نہیں بلکداس جذبہ اخلاص کو بیدار کرنا ہے جو کا نئات کیتی کے دل کی دھڑکن ہے اور انسانیت کا جوہر اتمیاز

لالہ وکل تو حسیس سے بھی حسیس تر ہیں محر و کھنا ہے ہے کوئی خارجسین ہے یا کہ نہیں

marfat.com

# مهلی ملاقات

سرور کا کنات ملی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا جالیسواں سال تھا۔ خاکدان عمین میں رسالت محمدی کے اعلان کا وقت اب بہت قریب آعمیا تھا کا کنات کا ذرہ ذرہ فاران کی چوٹی سے نشر ہونے والے پیغام کے لئے گوش برآ واڑ تھے۔

حضرت ابوبکراس وقت کے سے صرف ایک دیائتدار وفیاض تاجر نتے اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہ تھی ای درمیان میں انہیں تجارتی مہم پر ملک شام کا ایک سفر در پیش ہوا اور وہ ضروری تیاریوں کے بعد روانہ ہو گئے۔

ان کے ہمراہ ان کا وفادار غلام بھی شریک سفر تھا راستہ طے ہوتا رہا۔ منزلیس بدلتی
رہیں ہفتوں شانہ روز چلتے چلتے اب ملک شام کی سرحد شروع ہوگئی۔ عربی سوداگر کا بیختسر سا
قافلہ اب ملک شام کی حدود میں داخل ہو چکا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لق و دق صحرا سے
گزرتے ہوئے شام ہوگئی۔ سیاہ بادل کے بھرے ہوئے کلڑے تیزی کے ساتھ آفاق پر
سمنے لگے دیکھتے دیکھتے کالی گھٹاؤں کے پردے میں سورج کی لرزتی ہوئی کرن ڈوب گئی۔
اب شام کا وقت گرجتا ہوا موسم اور دامن صحرا میں دو سفی جانوں کا قافلہ برطرف سے
مایوسیوں نے گھیرلیا۔

حیرانی کے عالم میں اونٹن کی مہار تھا ہے ہوئے تیز تیز قدموں سے چلنے کیے کہ فضا میں رات کی تا کی جذب ہونے سے پہلے پہلے جنگل کی حدود سے باہر نکل جا کیں۔ رحمت باری شریک وال تھی چند ہی قدم چلنے کے بعد جنگل کی حدثتم ہوگئی اب تھلے میدان کا اجالا نگاہوں کے سامنے تھا۔ ویسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسافر کی شام کتنی اداس و اندوہناک ہوتی ہے بخطامات سے نکل آنے کے بعد بھی یہ تکروہ من میرتھی کہ رات کہاں

marfat.com

بسری جائے۔

بسر کی اجازت دے دی گئے۔

خدا کی شان کی تعوری ہی دور کے فاصلے پر عیمائیوں کا ایک کلیسا نظر آیا آبادی کا ایک کلیسا نظر آیا آبادی کا ایک کلیسا نظر آیا آبادی کا نشان و یکھتے ہی جان میں جان آئی کہ رات گزار نے کے لئے ایک پناہ گاہ لئی تھی۔ قافلے کی اوفئی کلیسا کے سامنے پہنچ کر کھڑی ہوگئی۔ سنسان ویرانے میں آ دمیوں کی آبٹ یا کرایک شخص باہر نکلا اور جیرت و تجسس کے ساتھ دریافت کیا۔

آ پاوگ کون ہیں؟ کہاں ہے آ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکرنے جواب دیا۔ ہم عرب کے تاجر ہیں۔ مکہ جہاں خدا کا محترم کھرہے وہیں ہمارامسکن ہے۔ ملک شام جاتے ہوئے غالبًا راستہ بعول کرہم ادھرنکل آئے ہیں۔ کلیسا میں ایک رات بسر کرنے کی اجازت جاہے ہیں؟

اس شخص نے جواب ویا۔ یہ کلیسا عیسائی فد جب کے ایک بہت بڑے راجب کی عبادت گاہ ہے۔ ساری ونیا ہے اپنا رشتہ منقطع کر کے سوسال سے یہاں یاد اللی میں وہ معروف ہیں۔ صرف جھے یہا عزاز عاصل ہے کہ میں ان کے قریب جا سکتا ہوں۔ میرے سواکسی کو ان کی خدمت میں رہج سواکسی کو ان کی خدمت میں رہج ہوئے جہیں سال ہو گئے۔ ٹھیک ایک شخ کی طرح انہوں نے ہماری روحانی تربیت کی ہے۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا اور جہاں تک رات بسر کرنے کی اجازت کا سوال ہے تو اس کے متعلق کلیسا کی ایک نہایت مشکل شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں رات وہی بسر کرنے کی اجازت وہی بسر کرنے کی اجازت کا سوال ہے تو اس کے متعلق کلیسا کی ایک نہایت مشکل شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں رات وہی بسر کرنے کی اجازت کا سوال ہے تو اس کے متعلق کلیسا کی ایک نہایت مشکل شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں رات وہی اس کرسکتا ہے جس کے دامن زیرگی پر گناہوں کی آ کا یش کا کوئی وحمیہ نہ ہو کیونکہ آن سے چند سال بہلے ایک بدکار شرائی سرشام یہاں بھنکتا ہوا کہیں سے آگیا اور مسافر بجھ کر اسے رات سال بہلے ایک بدکار شرائی سرشام یہاں بھنکتا ہوا کہیں سے آگیا اور مسافر بجھ کر اسے رات

صبح اٹھ کراس نے اپنی راولی لیکن کافی عرصے تک اس کے کرواری نوست کا تاریک ساب ہمارے شیخ کی روحانی لطافت پر اثر اعداز رہا اس وقت سے یہاں رات بسر کرنے والوں کے لئے طہارت قلب کی شرط لگا دی گئی۔

اس کی گفتگوتمام ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکرنے ارشاد فر مایا لیکن تمہارے شنے کے باس کسی کی اندرونی حالت جانے کا کیا ذرایعہ ہے؟ کیونکہ کسی بدکار کی پیشانی پر اس کی بیرماند زندگی کی فہرست کندہ نہیں ہوتی۔ ایس حالت میں کلیسا کی اس شرط سے نیکو کار

marfat.com

مافروں کی حق تلفی کا امکان بہت زیادہ بڑھ جائے گا اس لئے بہتر ہے کہ اس شرط کو منسون کرا دو پھر وہ ذریعہ بتاؤ جس کے بل پر بدکارو نیکوکار کے درمیان قط اتنیاز کھینچا جا سکے۔
ہزار حسن ظن کے باد جود آیک معقول سوال کی ڈو سے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکا۔ چند ہی جملوں میں ذہن کی بنیاد بل گئی ہے بسی کی کش کمش میں اس نے جواب دیا۔
میں صرف اتنا کہ سکتا ہوں کہ جب آیک برکار انسان کے کردار کی تحوست شخ کے تنین محسوں ہوسکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک نیکوکار کی روحانی لطافت کے جانبی کا ان کے پاس

اس جواب کے بعد حضرت ابو بکرنے فورا کہا" ۔ تو پھر جاؤا ہے بھی سے میرے متعلق وریافت کرلو۔ اگر انہیں میرے تیام پر اعتراض نہ ہوتو میں رات کا پچھ وقت کلیسا کے ایک ایک سے شی گزارلوں۔ بیاض حرنمووار ہوتے ہی یہاں سے کوچ کر جاؤں گا ورنہ ایک مسافر کے لئے کھلے آسان کا سابہ بہت کافی ہے۔

تموڑی دریک پس و پیش کے بعد وہ راہب کے خلوت کدے میں داخل ہوا ادر پیکر بجز و نیاز بن کراہے بیاطلاع دی۔

مل عرب کے مکہ نامی ایک شہر سے دو مسافر بھنگتے ہوئے یہاں آ گئے ہیں اور کلیہ میں رات بسر کرنے کی اجازت جا ہے ہیں فلاہری وجاہت کے لحاظ سے ان جی ایک آقا معلوم پڑتا ہے جبکہ دوسرے کے چہرے سے ایک وفادار غلام کی طاشیں نمایاں ہیں'۔
معلوم پڑتا ہے جبکہ دوسرے کے چہرے سے ایک وفادار غلام کی طاشیں نمایاں ہیں'۔
راہب نے تموڑی دیر خاموش رہنے کے بعد دریافت کیا'' کیا وہی مکہ جو پہاڑیوں کے جعرمد میں آباد ہے اور جہاں قدم قدم پر مجودوں کے جعند نظر آتے ہیں؟''

خادم نے جواب دیا"۔ میں نے سینفسیل تہیں معلوم کی ہے۔ اگر اجازت ہوتو دوبارہ جا کر دریافت کروں"۔

راہب نے پرتپاک کیج میں کہا "مغرور دریافت کرواور جسے تم آ قا کہدرہ ہواس کا نام بھی معلوم کرتے آؤ۔

فادم نے تجرے سے باہر نکلتے ہی دریافت کیا۔ بیمعلوم کرنے کی اجازت جاہتا ہوں کہ جس کے کو آپ نے اپنامسکن بتایا ہے کیا وہ پہاڑیوں کے جمرمث میں آباد ہے اور کیا حکہ جگہ دہاں محجوروں کے جھنڈ کھڑے ہیں۔

mar<sup>f</sup>at.com

حضرت ابو بكرنے جواب ديا ہاں! بيد دونوں يا تمن واقعہ كے مطابق ہيں۔ پھر و تفے كا سانس لينے ہوئے اس نے دوبار وسوال كيا۔

> زمت نه ہوتو اینے مبارک نام ہے روشناس کیجے۔، '' مجھے ابو بکر کہتے ہیں''۔

"النے باؤل راہب کے سامنے حاضر ہوکر خادم نے اطلاع دی کے کہ بارے میں جو باتھیں آپ نے کہ بارے میں جو باتیں آپ نے دریافت کی ہیں وہ سے جی اور وہ اینا تام ابو بکر بتاتا ہے '۔

"ابو بكركا لفظ من كررابب كى چينانى بر بجد لكيري ابحرا كيل يهى يجيدهافظ برزورد ده كوئى بات سوچنے لكا تحوثى دير تك محويت خيال كى يمى كيفيت ربى اس كے بعد اچا كك كورا ہوگيا اور ايك متفل مندوق جي سے بوسيده كاغذات كا ايك دفتر نكالا اور مفطر باند كيفيت جي اسے اللئے بلئے لگا۔ ورق اللئے اللئے اللئے ايك صفحہ پرنظر جم كئى اور اچا كك جبرے كا تار چرماؤے ايسامحوى ہوا جيے كى گشده حقیقت كا سراغ مل كيا ہو۔

فوراً بى بيتا في كرساتھ وفادار خادم كوآ واز دى اوركبان لے كے كاس سوداگر سے اتى بات اور دريافت كرلوكذاس كے باب كاكيانام ہے؟"

خادم نے پھر آ کر دریافت کیا۔ ہارد بھر آ پ کو اس امرکی تکلیف دینے ہوئے شرمندہ بوں کہ آ ب کے والد بزرگوار کا کیا نام ہے؟

حضرت ابوبکر نے متحیر نگاہوں سے اسے دیکھا اور ایک لفظ میں جواب دے دیا۔ "ابوقیافہ"

واپس لوٹ کرجیے بی ہا ہب کواس نے اس نام کی اطلاع وی اس کی آتھ میں جیرت وانبساط کی لی جلی کیفیت ہے چیک آبھیں جذبات کی ترتک میں وہ کھڑا ہو گیا اور خادم کو تھم دیا۔ جاؤ بغیر کسی تاخیر کے اسے میرے خلوت کدے میں بلالا و''

راہب کا بیتھم س کر خادم کو انہائی اچنجا ہوا۔ سکتے کی کیفیت میں وہ تعوزی دیر تک کھڑا سوچتا رہا کہ سو برس کی روایات کے خلاف بیہ بالکل اجنبی تھم کیا واقعہ تعمل کے لئے ہے یابوں ہی زبان سے نکل گیا ہے؟

اس کی بہ کیفیت و کھے کر راہب نے پھر زور دیتے ہوئے کہا تمہیں ہیں و پیش کیوں ہو رہا ہے میں جان بوجھ کر اینے دستور کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ تھم کی تعیل کرو۔ اظہار

marfat.com

جرت کا بیموقع کبیں ہے۔

حضرت ابو بکر اپنے تنین اس امید میں کھڑے تھے کہ پوچھ چھے کا مرحلہ طے ہو جانے کے بعد اب یہاں رات بسر کرنے کی اجازت ل جائے گی جوں ہی قدموں کی آ ہٹ ملی وہ راہب كا فيصلہ سننے كے لئے كوش برآ واز ہو گئے۔

فادم کے چبرے سے حیرت واستعجاب کی پر اسرار خموثی نیک رہی تھی۔ آتے ہی اس نے خبر دی''۔ اب میرے لئے تمہاری شخصیت سرتاسر ایک معمہ بن مٹی ہے۔ کلیسا کی ایک صدی کی لبی تاریخ میں تم بہلے انسان ہو جسے ہمارے تارک الدنیا بینے نے اپی خلوت خاص میں باریاب ہونے کی اجازت دی ہے بلکہ تنہاری سحر طراز شخصیت نے انہیں سرایا اثنتیات بنا ویا ہے۔ وہ نہایت ہے تابی کے ساتھ اپنے خلوت کدہ میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جلدی چلو ورندا کیا ہے کی تاخیر بھی جذبہ مشوق کے لئے گراں بار بن جائے گی۔

حضرت ابو بكر مجمه و حيرت بنع ہوئے المعے اور اس كے پیچھے بیچھے راہب كے ججرہ

خاص میں داخل ہوئے۔

سی سو برس کا بوڑھا راہب جس کی بعنویں سفید ہو کر لنگ سی تعین اور بڑیوں کے و حانچہ کے سواس سے یا تک جسم انسانی کا کہیں کوئی کداز نظر نہیں آ ریا تھا۔ خیر مقدم کے لئے

جره میں قدم رکھتے ہی ایک مرحم ی آ واز کان میں آگی۔ "اکرتم وہی ہوجس کی چندنشانیاں میرے پاس محفوظ میں تو آج تمہارے ویدار کا

شرف حاصل کر سے میں ہمیشہ اپی خوش تعیبی پر فخر کروں گا۔

سے سہتے ہوئے اپی للی ہوئی بلوں کو آتھوں سے روزن سے بٹایا اور چراغ کی تیز روشی میں سرے ماسک ایک مارسارے جسم کا جائزہ لیا۔ بھی کتاب کے بوسیدہ ورق یہ انگلی ر کھتا۔ مجمی چبرے کے خدو خال کا مطالعہ کرتا نوشتہ کتاب اور صحیفہ رخ کا کافی دیر تک نقابل

كرنے كے بعد ايك مرتبه عالم بے خودى ميں آواز دى۔ "زحمت نه جونو اپنے داہنے ہاتھ کی کلائی ؤرامیری آ تھوں کے قریب کردو" كائى پرتجس كى نگاہ ۋالتے بى اس كے جذبات قابو سے باہر ہو محے اپنے لرزتے ہوئے ہون ہے الكيوں كا بوسہ ليتے ہوئے كہا۔

mar<sup>f</sup>at.com

اجازت دو کہ میں تہمیں "(امیر المونین ابو بر صدیق کہ کر بکاروں) "تجرآ میز لیج میں حضرت ابو بکر نے کہا" جمعے میں بات نہیں آئی کے صرف ایک رات بسر کرنے کے سوال پر کتنا بھیڑا پھیلا دیا ہے تم نے؟ کہی ہم سے محے کا جغرافیہ پوچھتے ہو بھی میرا اور میر ب باپ کا نام دریافت کرتے ہو۔ بھی کی سویرس کا پرانا کا غذ لے کرمیرے چیرے اور جم کے نشانات کا جائزہ لیتے ہواور اب تم نے جھے ایسے نام سے موسوم کرنے کی اجازت جائی ہے نشانات کا جائزہ لیتے ہواور اب تم نے جھے ایسے نام سے موسوم کرنے کی اجازت جائی ہے جس نام سے میرے باب نے موسوم بی نہیں کیا تھا تم بی سوچوا آخر یہ کیا تماشا ہے؟ در ماندہ انسانوں کے ساتھ اس طرح کا خواتی ایک تارک الدنیا راہب کو برگز زیب نہیں دریاندہ انسانوں کے ساتھ اس طرح کا خواتی ایک تارک الدنیا راہب کو برگز زیب نہیں دریانہ و

سیدھے سادھے انداز میں ایک رات بسر کرنے کی اجازت دیلی ہوتو دے دو ورنہ آسان کا شامیانہ جارے لئے بہت کافی ہے''۔

یہ کہدکر حضرت ابو بکر واپس بی لوٹا چاہتے تھے کہ راہب نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔
ہائے کاش! آسانی بشارت س کرتم آزردہ خاطر ہو مجے معاذاللہ! روئے زمین کی ایک محترم ہستی سے میں کمی خالے محترم ہستی سے میں کمی خالے محترم ہستی سے میں کمی خداتی نہیں کرسکتا۔ تمہارے مقدر کے جونو شیتے میرے پاس محفوظ بیں میں نے انہیں صرف بڑے کرسایا ہے۔

آئ میری باتون کا شایدتم یعین نه کرسکو۔لیکن من لو که کے کے افق سے رسالت کا وہ خورشید انور بہت جلد طلوع ہوئے والا ہے جس کے جلو میں ایک روشن سیارہ کی طرح تم قیامت تک درخشاں رہو گے۔

آسانی صحائف میں کیتی کے آخری تغییر کے جلوہ گر ہونے کی جونشانیاں بتائی گئی ہیں ان بی کے ذیل میں تمہاری نضیلت و تقرب کی جونشائد بی کی گئی ہے اس کی واضح علامتیں میں تمہاری شخصیت کے آگے میں پڑھ رہا ہوں۔ تمہارے و کتے ہوئے چرے کی تو بات بی کیا ہے۔ گرتمہارے دائے ہاتھ کا بیتل بھی ہماری کتاب میں موجود ہے۔ عبرانی زبان سے دائیے ہاتھ کا بیتل بھی ہماری کتاب میں موجود ہے۔ عبرانی زبان سے دائیں ہوتو لو اپنا سرایا تم خود بی ان آسانی توشتوں میں بڑھ لو۔

بہرحال اب تم ایک غریب الدیار مسافر نہیں ہو۔ تجلیات قدس کے نگار فانوں کے وارث و مجلوب الدیار مسافر نہیں ہو۔ تجلیات قدس کے نگار فانوں کے وارث و مجران ہو۔ اس فانقاہ کی ویواروں کا سابیاتو کیا چیز ہے تم چاہوتو میری سفید پلکوں میں رات مرزار سکتے ہو۔

marfat.com

ایک ہنگامہ خیز تجر کے جوم می حضرت الویکر راہب کے ظوت کدے سے اعمے اور کلیں ہنگامہ خیز تجر کے جوم می حضرت الویکر راہب کی مختلو بزم خیال میں گردش کلیسا کے ایک جرے میں آ کر لیٹ محتے سادی رات راہب کی مختلو بزم خیال میں گردش کرتی رہی ذہن میں طرح طرح کے تصورات کا طوفان امنڈ تا رہا ایک لیمے کے لئے بھی انہیں خیدنہیں آئی۔

صبح کو جب رخصت ہونے لکے تو راہب کی الودائی ملاقات کا منظر بڑا ہی دردناک تھا۔ انگلبار آ تھوں سے پیٹائی کا بوسہ لیتے ہوئے بوڑھے راہب کا یہ جملہ کے کی واپسی تک ان کے حافظے برتقش رہا۔

تبهاری زندگی میں نیضان البی کی جب به وسحرطلوع موتو مجھے بھی فیروز بخت دعاؤں

میں یا د رکھنا۔

کی مینے کے بعد آج حضرت ابو بکر اپی تجارتی مہم سے کے کو واپس لوث رہے سے ۔ شاندروز چلتے چلتے اب صرف ایک منزل کی مسافت رو گئی کی کے موروں کے مجنڈ سے محرف ایک منزل کی مسافت رو گئی کی کے موروں کے مجنڈ سے محرور نے ہوئے راہب کے سوالات حافظے کی سطح پر ابھرنے گئے۔

اُم القری کی پہاڑیوں پر نظر پڑتے ہی ایک معنوی کیف سے ول کا عالم زیر و زیر مونے لگا۔ فطرت الی کی کوشش سے اوغنی کی رفقار جیز ہوگئی۔

تعودی بی دور چلنے کے بعد کے کی عمارتیں چیکے لیس نظر پڑتے بی جذبہ شوق کے المام میں سواری سے بنچ اتر پڑے غلام نے اوقی کی مہارتھام لی۔ آبادی میں داخل ہوتے بی کہیں سے ابوجہل نے دیکے لیا اور آواز دیتا ہوا دوڑ کر قریب پہنچا۔ ملاقات کے بعد ابوجہل نے دیکے دلیا اور آواز دیتا ہوا دوڑ کر قریب پہنچا۔ ملاقات کے بعد ابوجہل نے توراً بیزجر سنائی۔

" تم غالبًا ایک عرصے پراپے سفر سے واپس لوث رہے ہوشاید تہمیں معلوم نہیں ہوگا کرتمہارے جانے کے بعد یہاں کیا گل کھلا ہے''۔

حضرت ابو بكر نے جواب و بار پردلیں میں معلومات كا ذرائعہ ہى كيا تھا و بسے اپ بعد يہاں كے واقعات كى مجھےكوئى اطلاع نہيں ہے۔كوئى اہم واقعہ رونما ہوا ہے تو ساؤ''۔
ابوجہل نے طنز كرتے ہوئے كہا۔ ' عبداللہ كے جئے محمہ كے متعلق تم بھى جانے ہوكہ اپ قبیلے میں وہ كتنا معزز اور ہر دلعزیز تھا۔ سارا شہر اس كى شرافت اور تقدس كا لوہا مانتا تھا۔ ليكن تمہيں جيرت ہوگى كہ ادھر چند دنوں سے ایک عجیب وغریب ڈھونگ رچایا ہے۔ وہ تھا۔ کیا ہے۔ وہ

marfat.com

کہتا ہے کہ میں خدا کا آخری پینمبر ہوں۔ میرے پاس ایک فرشتہ آسان سے وقی لے کر ارتا ہے۔ اب وہ کھلے بندول اپنے آباء واجداد کے خداؤں کی ندمت پر اتر آیا ہے لات و ابل کے سنگ آستال سے باغی بنا کروہ لوگوں کو ایک نادیدہ خدا کی پرسنش کی دعوت دے رہا ہے۔ ونیائے عرب کے قدیم مشرب کے خلاف اس باغیانہ اقدام پر سارے کے میں فیظ وغضب کی آم کے بجڑک اُنٹی ہے۔

نی الحال ابوطالب کی منانت پر اس کے ظاف ابھی کوئی تعزیری کارروائی عمل میں نہیں الکی جائے ہے۔ لیکن حالیت سے دست لائی جائے ہے۔ لیکن حالیت شاحد میں کہ جس دن وہ اپنے بینیج کی حمایت سے دست برداری کا اعلان کر دیں گے۔ اس دن مے کی زمین اپنی دسعت کے باوجود اس پر تک ہو جائے گئی۔

قوم میں تمہاری ذہانت وسنجیدگی ضرب المثل ہے۔ عام طور پر تمہاری ہات کا بہت زیادہ وزن محسوس کیاجاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس فتنے کی سرکوئی میں تم اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہر کر کے اپنی قوم کوشکر گزار بناؤ گے۔

ابرجہل کی گفتگوس کر حضرت ابو بکرکی نگاموں کے سامنے آیک ٹی زندگی کا مستقبل چیکنے
لگا۔ داہب کی پیشین کوئی بظاہر حقیقت کے سانچ میں ذھاتی ہوئی محسوس ہونے کی جذبات
کے تلاظم پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے جواب دیا ''ابھی تو میں آیک طویل سفر سے واپس لوٹ
رہا ہوں۔ چہرے کی گرد تک صاف نہیں کرسکا ہوں بطور خود حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے
بعد ہی کوئی دائے قائم کرسکوں گا ابھی سرداہ عجلت میں کیا کہ سکتا ہوں۔

ابرجہل سے بیچیا جہڑا کرسید ہے اپنے گھرتشریف لائے۔ غلبہ شوق اور جذب طلب نے اتی بھی مہلت نہیں لینے دی کہ سامان اتار کر گھر میں قدم رکھتے اس مسافرانہ سے دھی میں بنو ہاشم کے قبیلے کی طرف نکل پڑے سید سے ابوطالب کے گھر پہنچ اور سرکار اقدس کی بابت دریا فت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ کو وہ بوتبیس کی طرف تشریف لے مجے ہیں۔

ایک نامعلوم وارنگی مشوق کے عالم میں جیسے ہی وہ کوہ یونبیس کے قریب پہنچے ویکھا کہ داکن کوہ میں سرکار ایک چٹان پرتشریف فرما ہیں۔ عارض تابال سے رحمت ونور کا آبشار پھوٹ رہا ہے۔ قدموں کی آ ہٹ پاتے ہی رخ اُٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ مرحبا اہلا و مسھلا :-میارک ہوتمہارا آنا میارک ہون۔

marfat.com

خرمقدم كا انداز بتار ہاتھا كدوہ يوں بى نبيں بيٹے تھے كى ئے آنے والے كا انظار تعاانبيں۔

اعلان نبوت کے بعد حضرت ابو بحری یہ بالکل پہلی ملاقات تھی۔مسرتوں کے انوار ے سرکار کا چیرہ جم گار ہا تھا۔ کیوں نہ ہو کہ آج امت مرحومہ کی بنیاد پڑنے والی تھی۔حضرت ابوبكراييخ نوشتہ نفترير كا انجام و مكھنے كے لئے جيرانی كے عالم میں خاموش كھڑے ہی تھے كہ مل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی اور کشور دل کو فتح کرنے والی ایک آواز فضا میں جمع منی -ابوبر الكمين كي طرف سبقت كرنے ميں چيجے آندوالوں كا انتظار ند كرو خدا كا آخرى پغیبر تهمیں حیات سرمدی کی دعوت وے رہا ہے اہے بغیر کسی پس و پیش کے تیول کرو۔ حضرت ابوبكر نے سرجعكائے ہوئے جواب ديا خدا كے رسولوں كے متعلق ميں نے سنا ہے کہ جب وہ دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں تو منصب رسالت کی تصدیق کے لئے اپنے ہمراہ سمجہ نشانیاں لے کر آتے ہیں۔ میں بھی اپنے تنین اطمینان قلب کے لئے کسی نشانی کا

مرکار رسالت نے معترت ابو بحر کی طرف و کیو کر فر مایا۔ نشانیوں سے گزرنے کے بعد ہمی مہیں اب تک نشانی کی احتیاج ہاتی روئی ہے؟ کلیسا کی اس سنسان رات کو اہمی زیادہ ون میں گزرے میں۔ یاد کروا تمہاری دائنی کانی کاتل دیم کرشام کے راہب نے تم سے كيا كها تعا؟

میری رسالت کی تقیدیق کے لئے کیا آسانی صحائف کے ووتو شیتے کافی نہیں ہیں جنہیں رات کی تنہائی میں اس بوڑ مے راہب نے تمہیں بڑھ کر سنائے تھے؟ پھر تمہاری روح کا وہ اضطراب مسلسل جس نے تمہاری آتھوں کی نیند اڑا وی ہے اور جو تمہیں غبار آلود چہرے کے ساتھ کشاں کشاں معینج کر یہاں لایا ہے کیا میری رسالت کے اقرار کے بغیر بھی اس کی تسکین کا اور کوئی سامان ہوسکتا ہے؟

فرط حیرت سے معنرت ابو بكر بر ایك سكتے كى كيفيت طاري ہوگئی۔ سارا وجود مقیقت كے بے نقاب جلود س من شرابور مو كے رہ كما۔

جذبات کے بیجان میں ہے مایا جیخ اٹھے۔اب مجھے کسی اور بھانی کا انظار نہیں ہے۔ ائی آتھوں کے روزن سے جوہزاروں میل کی مسافت پر چین آنے والے واقعات کا

marfat.com

تماشائی ہو بیشان سوائے رسول برق کے اور کس کی ہوسکتی ہے؟ جو عالم فانی کے تخفی امور کو بالکل مشاہدات کی طرح جانتا ہے اس کے حتفلق بیٹھیدہ رکھنے میں اب کوئی تال نہیں ہے کہ وہ عالم بالا کی حقیقتوں سے بھی بقیبتا باخبر ہے۔

دل تو پہلے ہی مومن ہو چکا تھا اب زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سے رسول بیں اور خدائے واحد کے سواکوئی پرستش کے قابل نہیں ہے۔

اسلام کی تاریخ میں تو حید درسالت کا بید پہلا اقر ارتھا جورسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی غیب دائی ہے کہ جس غیب دانی کے پس منظر میں منعیہ شہود پر آیا۔ اب ذرہ عقل نا ہجار کی فتنہ سامانی دیکھئے کہ جس عقیدے کو قبول کر کے تاریخ کا سب سے پہلا مسلمان عالم ظہور میں آیا وہی عقیدہ آج کے بدا عدیہ والے کے بدا عدیہ والے کے بدا عدیہ والے کا ذریعہ بن گیا ہے۔

اور صرف ایک حضرت صدیق بی نہیں تاریخ کے صفحات پر بے شار ہستیاں ہیں جن
کے اسلام کا محرک رسول پاک صاحب اوااک کی غیب دانی ہے۔ سرکار کا بید دمف شریف کسی
کی ذاتی سرگزشت تک محدود نہ تھا بلکہ دنیائے عرب میں اس کی اتنی عظیم شہرت تھی کہ لوگ
گھروں میں اپنی عورتوں ہے باتی کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہنل سرکارین نہ لیں۔
محروں میں اپنی عورتوں ہے باتی کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہنل سرکارین نہ لیں۔

حضور کی غیب دانی کے بارے میں کے کے مشرکین کا عام عقیدہ تھا کہ کسی بھی واقعہ پر مطلع ہونے کے لئے انہیں کسی مخبر کی ضرورت نہیں دیواروں کے ڈرے اور ریگذر کے مشکر ہن سے انہیں خبر کر دیتے ہیں۔

ای ابوجبل کے متعلق بیدواقعہ موام وخواص میں مشہور ہے کہ منصب رسالت کی آ زمائش کے لئے وہ چند کنگریاں مٹی میں چھپائے ہوئے حاضر ہوا اور کہا کہ اگر آ پ رسول ہیں اور آ سان و دین کے اسرار کی خبر رکھتے ہیں تو بتا ہے میری بند مٹی میں کیا ہے؟

ابرجہل جیے شق ومنکر کو بھی ہے اعتراف تھا کہ رسول کے لئے غیب وانی لازم ہے جو رسول ہوگا اے زمین وآسان کے اسرار کی یقیناً خبر ہوگی لیکن ہے آج کے کلمہ کو ویں جورسول پاک کی غیب دانی کا انکار کرتے ہوئے ابوجہل ہے بھی نہیں شر ماتے۔

\*\*\*\*

marfat.com

### ایک وجود! دو حیرتوں کا مجموعہ

رجب کی ۲۷ ویں تاریخ تھی۔ رات کے گیسو ہر طرف بھرے ہوئے تھے۔ کے کی ساری آبادی محو خواب تھے۔ اس کی جماوں میں کا سکت کا مرکز آج حضرت اُم ہائی کے ساری آبادی محو خواب تھی۔ تاروں کی چھاوں میں کا سکت کا مرکز آج حضرت اُم ہائی کے سمر میں منتقل ہوگیا تھا۔ دردو ہوار سے حبیب کبریا کے جلوہ کی روشن پھوٹی پڑ رہی تھی اُس کے مربی حیات کی موانی پڑ رہی تھی اُس کے منتقب کے الئے جاتا تھا۔ تجاب عظمت سے رات کا محافظ دستہ عالم بالا سے فرش تی کے لئے جاتا ہی جا بتا تھا۔ تجاب عظمت سے آواز آئی!

عرش کی قدیلوں کی روشی تیز کر دی جائے۔ جنتوں کی کائنات شے ڈھنگ ہے
آ راستہ کی جائے۔ قدم قدم پر تجلیات کی صعیب روش کر دی جا کیں۔ روش روش پر بہاروں کا خزانہ بھیر دیا جائے کوٹر و تنیم کی سعید موجوں پر نور کی کرن بچیا دی جائے۔ حوران بہشت حسن بجرد کے شفاف آ بگینوں ہے تجابات کے پیرا بمن اتار دیں۔ ملکوت اعلیٰ کے تمام فرشیت ایخ اپنے آ سانوں پر قطار اندر قطار کھڑے ہو جا کیں۔ افلاک کے تمام سیارے تغیر مقدم کے لئے تیفیران الوالعزم آ سانوں کی گزر جا کیں۔ وقت کا قافلہ ذک جائے۔ فیر مقدم کے لئے تیفیران الوالعزم آ سانوں کی گزر کا بور پر کھڑے ہو جا کیں۔ وقت کا قافلہ ذک جائے۔ فیر مقدم کے لئے تیفیران الوالعزم آ سانوں کی گزر کا بور پر کھڑے ہو جا کی تی ہو او جلال آ ج میرا حبیب یہاں تخریف لا رہا ہے۔ وی حبیب جومیرے وست قدرت کا نقش اول ہے۔ جے میں نے اپنی ساری کا کنات کا مخار عام بنا دیا۔

فرمان سنتے ہی عالم قدی میں نورانی مسرتوں کا ایک سال بندھ گیا۔ چیم زون میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ چیم زون میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ جنت کی تمثی ہو کی بہاریں فضائے نور پر چھاکئیں۔ آسان صحراؤں پر چہاگئیں۔ آسان محراؤں پر چہلیات کے آئے نصب کر دیئے مجے اور نوری کرنوں کا اعلان عرش کے بام و در پر چر ما دیا گیا۔ مہانی کنگروں پر پرچم کبریائی اس شان سے اڑایا گیا کہ سطوت جلال سے

mar<sup>r</sup>at.com

عرش کا پایا ہل گیا۔ جنتوں کی سرز مین پر بہاروں نے پھول برسائے نظاروں نے منہ چوہا کا رہز بہتم نے موتی لٹائے۔ حسن بے نقاب نے چراغاں کیا۔ روش روش نگھر گئ چمن چمن سنور گیا اور شاب نور کے نئے پیکر میں جگھگاتی ہوئی حوری قطار بائدھ کر ہر طرف کھڑی ہوگئیں۔ دم کے دم میں قدس کا عالم لطیف بن سنور کر آ راستہ ہوگیا۔ انتے میں آ سانی دنیا کا دروازہ کھلا۔ تجلیات کے جلو میں حضرت جرائیل علیہ السلام آ کے بڑھے۔ فضائے نور میں تیرنے والا برات نام کا ایک نوارنی سیارہ آئی ان کے ہمراہ تھا۔ آ سان کی بلندیوں سے اثر کر سیدھے وہ کے میں حضرت ام بائی رضی اللہ عنبہا کے مکان پر تشریف لائے۔ آئ ان کے آئ ان کے آئی ان کے جمراہ تھا۔ آ سان کی بلندیوں سے اثر کر سیدھے وہ کے میں حضرت ام بائی رضی اللہ عنبہا کے مکان پر تشریف لائے۔ آئی ان کے آئی ان کی جیست آئی کی گیوست آئی کی گی کا کا کہ کا کی کی کی کی کیا کے مراہ کی گیا کی

صبیب کبریا محوخواب ہے۔ آئمیں بندتھیں دل جاگ رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے
بعد حضرت جبرائیل آ محے بردھے اور اپنے کا فوری لب محبوب کے بائے ناز ہے مس کر
دیئے۔ ٹھنڈک محسوں ہوتے ہی نشان قدرت کی نرکسی آئمیں کمل گئیں۔ دریافت فر مایا!
جبرائیل کیسے آنا ہوا؟

سفیر غیب نے جواب ویا! خدائے برتر کی طرف سے حریم عظمت میں تشریف ارزانی
کا پروانہ لے کر حاضر بوا بول۔ سارا عالم قدس بچٹرے ہوئے محبوب کے لئے چٹم براہ
ہے۔ وہ سرحد تخلیات جہاں وہم و خیال کے پر جلتے ہیں جہاں ملکوت اعلیٰ تک کی رسائی
ناممکن ہے۔ آج وہاں آپ کو ای لباس یشر میں خرام تاز فرمانے کی دعوت دی گئی ہے۔
حضور! تشریف لے چلیں۔ زمین سے لے کرآسان تک ساری گزرگا ہوں پر امیدوں کا
جوم ہاتھ ہاندھے کھڑا ہے۔

چند ہی کیجے کے بعد خاکدان کینی کا ایک بشر براق پر سوار ہوکر اس شان سے عالم قدس کی طرف روانہ ہوا کہ ملکوت اعلیٰ کے مرسلین نیاز مند غلاموں کی طرح رکاب تھا ہے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔

مبد اتسیٰ میں انبیاء سابقین کی ساری بھاعتیں عقیدتوں کا خراج لئے حاضر تھیں اسرکار کی افتداء میں نماز ادا کر کے سب نے امامت کبریا کے منصب کے ساتھ اپنی نیاز مندی کا کھلا ہوا اعلان کیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر حضور آسان کی طرف چلے۔ گزرگاہوں پر خبر مقدم کے لئے پنجبران الوالعزم کھڑے تھے۔ ہر جگہ فدسیوں کے بیڑے سلامی کے لئے خبر مقدم کے لئے تبخیران الوالعزم کھڑے تھے۔ ہر جگہ فدسیوں کے بیڑے سلامی کے لئے

marfat.com

بھے ہوئے تھے۔ عرشِ الی کی مانوس فضا میں واض ہوتے ہی جیے دنوں کی یاد تازہ ہوگی۔
قدم پرتے ہی عرش کا دل خوشی ہے جبوم اُٹھا پھر وہاں ہے آگے پر سے پر معے برجے رہے۔ عالم ملوت بھی چیچے رہ گیا۔ پھر پر سے برجے برجے اس وہاں ہے جباں کی خبر کی کوئیس معلوم ایک محبوب اپنے محب ہے ایک بندہ اپنے معبود ہے کس طرح ملا؟ ماتھے کی آ کھے ہے اُن رکھی ہتی کا نظارہ کیونکر ہوا؟ کیا کیا یا تیں ہوئی ؟ پائے اہم ہشتی ہے محبوب کو کیا کیا ضلحیں عطا ہوئیں۔ یہ ساری تفسیل ہوئی ہو سارے کے جس شور بر پا تھا۔ ایل یقین و خرد خدا کو دیکھنے والی آ تکھوں پر نثار ہو گئے ۔ لیکن تا وانوں نے کہا۔ ایک بشر کے ایک مین میں ہوئی آ رہی ہے۔ یہ ساری کہانی بالکل من گھڑت ہے۔ جیرت ہے کہ ایک بیٹر کے ایک بیٹر کی انہونی بات سننے میں آ رہی ہے۔

خانہ کعب کا طواف کرتے ہوئے چندفر شتے ہے یا تھی من رہے ہتے۔ انہوں نے آگی

میں کہا۔

المنتهيں وہ رات ياد ہوگ - جس كى صبح كوعبداللہ ك آتكن جس نور كى بارش ہوراى مراس كا خي زيين ہے آسان بك ہر عالم بيں رحمت ومسرت كا جشن منايا گيا تھا اور كے كى سارى فيا فرشتوں كے پيروں ہے جہب "ئى تھى - اس موقعہ ہر جب بيہ معلوم ہوا كہ بيہ سارا اہتمام كوسلى اللہ عليہ وسلم كى تشريف آ ورى ہر ہور ہا ہے تو ہجو فرشتوں كوكتنى جيرت ہوئى تنى كہ عالم قدس كا ہروروہ ناز اس ظلمت كدہ خراب جس كي كر تشريف لا سكتا ہے؟ اور آئ جب وہ الحج انوس دنيا كى طرف چند سے كے لئے واپس تشريف لا سكتا ہے؟ اور آئ جب وہ الحج انوس دنيا كى طرف چند سے كے لئے واپس تشريف لے مسلح تو نمي تو خي انسان كے بيہ ناوال افراد جيرت ہے واقعہ كى انكار كر رہے ہيں ۔ عالا تكہ دونوں جہاں اى واقعہ ہم گواہ ہيں ۔ جمہ مسلى اللہ عليہ وسلم كى بيہ شان مجى عجيب ہے ۔ وہ يہاں آئي س تو فرشتوں كو جيرت اور يہاں ہے جا كمي تو انسانوں كو جيرت اور يہاں ہے ہوں كا مجموعہ ہے ۔

دوسرے فرشتے نے جواب میں کہا دراصل حیرت تو ان انسانوں کی عقادل ہے۔ ہو ان کے بہاں آنے پر حیرت زوہ ہیں۔ حالانکہ کسی کرتے۔ جانے پر حیرت زوہ ہیں۔ حالانکہ کسی کرتے وطن میں ہوتا باعث حیرت نیس کے سامت حیرت غیر جگر آتا ہے۔
میں ہوتا باعث حیرت نیس ہے۔ باعث حیرت غیر جگر آتا ہے۔
حال یار کی زیبائیاں ادانہ ہو کی د

برار کام لیا میں نے خوش میانی ۔۔۔

mar<sup>f</sup>at.com

عرش الی کے سامید میں ملائکہ مقربین سرجمکائے کھڑے تھے۔ تجاب عظمت سے آواز آگی۔

ملاء اعظے کے تمام فرشتے آت کی رات زمین پرجع ہوجا کیں۔ وہیں جہاں ہمارے جلال و جبروت کا محرہے جوالل زمین کا قبلہ عبادت ہے۔

آئ باعث ایجاد عالم کا ظہور ہونے والا ہے۔مشرق ومغرب بحروی اور تمام اقطار ارضی میں مناوی کر دی جائے۔ کہ کوئین کا تاجدار آ رہا ہے۔اس کے خیر مقدم کے لئے اپنی نگاہوں کا فرش بچھائے رکھئے۔ کہ کی وادیوں اُمُ القری کے کہساروں اور حرم کے بام دور پر چمنستان فردوس کی بہاروں کا غلاف چڑ حا دیا جائے۔سیار اُ افلاک کے پہرہ داروں سے کہددو کہ اس وقت آئ آ فاب کے چیرے سے نقاب ندا ٹھا کیں جب تک خسر اُکا کتات کی طلعت زیبا سے فاکدان کیتی کا ذرہ ذرہ مؤرنہ ہو جائے۔

ستاروں کی انجمن میں اعلان کر دو کہ آئ رات کے پیلے پہرائی مجلس شبینہ برخاست کر کے فرش زمین پراتر سے رہیں۔ منج ہونے سے پہلے کنگرہ عرش سے لے کرگل کدہ کر کے فرش زمین پراتر سے رہیں۔ منج ہونے سے پہلے کنگرہ عرش سے لے کرگل کدہ فردوس تک کی ساری زیبائیاں وادی حرم میں سے کر آئنیں۔

جیسے بی منح صادق کا اجالا چیکا۔ کمہ کی فضاء رحمت وانوار سے بھرگئی۔ نقیبوں ک معداؤں سے دشت وجبل کونج کونج اشمے۔ کلی کل حوران خلد کے آنچلوں کی خوشبو سے معطر موگئی۔

جبرائیل امن ایک مبر پرچم سلے کر خاند کعبہ کی حیست پر پڑھ مے اور حضور شاہی میں ملامی چیش کی۔

الصَّلَهِ قَ السَّلَامُ يُا مُحَمَّدُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبَيْبَ اللهِ اللهِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَبَيْبَ اللهِ

اس مدائے ملام و تبنیت پر تمام طائکہ سر وقد کھڑے ہوگئے۔ حرم کی جھی ہوئی دیواری اس مدائے ملام و تبنیت پر تمام طائکہ سر وقد کھڑے ہوگئے۔ حرم کی جھی ہوئی دیواری اس دھوم سے آئی کہ مدائے مرحباہے اکناف۔ یم مونج المحے۔

حفرت روح الامن کی زبان سے جائے محمد کا مرووس کر ایک فرشتہ نے وہی زبان

marfat.com

میں اینے ساتھیوں سے کہا۔

تم لوگ جانے ہو۔ بیٹھ کون ہیں؟ جن کی آمہ پر ذھن سے کے کرآ سان تک اتنا کرواضتام اور شکوہ جلال کا ایک عالم آباد ہو حمیا۔

ساتمیوں نے جواب دیا۔ اس کا تات میں کون ی مخلوق ہے جو محمصلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جائے۔ وسلم کو نہیں ہو نہیں جو اس کی چھاؤں میں لا کھول برس بیت سے اور حمیس اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔ کہ محمد کون ہیں۔ برے تعجب کی بات ہے۔

فرشتہ نے کہا! وہ محد جن کا نام عرشِ الی کے بام دور پرکندہ ہے اور جن کے نور سے ہماری پیشانیاں تابندہ جیں۔ بھلا انہیں کون نہیں جانتا' بلکہ وہ تو چراغ انجمن ہیں۔

معاذ الله! به بات بمي يوجينے كي تمي

ساتھیوں نے کہا۔ تو پھر پوچھنے کی دید! کیا عرش و فرش کی کا تنامت میں ان کے سوا بھی کوئی اور محد ہے؟

فرفیے نے جواب دیا ہے چینے کی وجہ جمرت ہے اور وہ محاج بیان جیل۔
تم بی سوچوا وہ محر نور مجرد سے جن کا عضر تیار موا اور کنز تخلی میں جن کی نشو ونما ہوئی اور اب جس کے دم سے نورانیوں کا عالم آباد ہے۔ وہ دیار نور ہے۔ اس جہاں تاریک میں کیونر آسے ہیں۔ آخر ہم کسے باور کر لیل کہ وہ محمد کہ جن کے رہی گر اروشی میں ہم لوح محفوظ کے نوشے باتے ہیں۔ وہ یہاں آ مجے۔ کیا حرش کی قدیلیس بے نور ہو آئیں۔ یا کرہ ارض جو کا کتات کا سب سے نچلا طبقہ ہے اور وہ محمد جس کے قدم کے قریب عالم امکال کی الندیاں ختم ہو جاتی جی دونوں میں کیا جوڑ ہے۔ عالم نور کا پروردہ ناز اس تعلمت کدہ خراب باندیاں ختم ہو جاتی جی دونوں میں کیا جوڑ ہے۔ عالم نور کا پروردہ ناز اس تعلمت کدہ خراب میں آخر کے یقیں آ سکتا ہے۔

ساتھوں نے جواب دیا! ویے ہات تو واقعی جیرت انگیز ہے۔ لیکن غلانہیں ہے۔
یقین کرو۔ ان کی تشریف آ دری امر واقعہ ہے۔ وہ نہ آتے تو اتنا اہتمام کس کے لئے ہوتا؟
حضرت روح الا مین کعبہ کی حجمت پر کھڑے کھڑے یہ گفتگوی رہے تھے۔ انہوں
نے فیصلہ کن انداز میں کہا! آخر انمیس بحث و تحرار کی کوئی بات ہے۔ بال وہی محر تشریف
لائے ہیں جومندنشین عرش ہیں۔ لیکن یقین نہ آنے کی وجہ! کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ خدائے ذوالجلال نے عرش وفرش کی مملکت انہیں پخش دی ہے۔

marfat.com

ایوان شاہی کا شکوہ و جلال مسلم! عمر مملکت کی سوگوار آبادیوں میں قدم رنجہ فرماناعظمت شاہی کے خلاف کب ہے؟ اب تک ملاء اعلی مرکز توجہ تھا۔ اب خاکدان کیتی کا طالع تسمت اوج پر ہے۔ اب تک بیٹھ مجلی عرش کی انجمن میں فروزاں تھی۔ اب فرش کا شہمتان روشن ہوگیا۔

اور تمہارا یہ استعاب! کہ عالم نور کا لطیف پیکر اس ظلمت کدہ خاک میں کیونکر آسکتا ہے؟ خود باعث تعجب ہے۔

دور کیوں جاؤ 'خود اپنا ہی حال دیکھ لو۔ بیلطیف پیکر ای وقت کس عالم میں ہے عالم میں کی عمر کے لحاظ ہے ابھی چند ہی صدیوں کی تو بات ہے۔ جب محکمہ اجل کے فرشنے انسانوں کی روح قبض کرنے بشر کے مثال پیکر میں یہاں آئے تھے۔

میں خود حصرت مسیح علیہ السلام کی روح پھو کئے جب حصرت مریم کے پاس آیا تھا تو میرامثالی پیکر ایک بشر ہی کا تو تھا۔

اس حقیقت کو بیجھنے کے لئے کافی مواد موجود ہے۔ کہ عالم قدس سے کسی نوری مخلوق کا بھری لباس میں آنا یہاں کوئی اچینے کی بات نہیں ہے۔ ابیا ہوناممکن ہی نہیں۔ بلکہ قطعاً واقع بھری لباس میں آنا یہاں کوئی اچینے کی بات نہیں ہے۔ ابیا ہوناممکن ہی نہیں۔ بلکہ قطعاً واقع بھری ہے'۔

\*\*\*\*

marfat.com

## جلووں کی وادی

کے ہے چندمیل کے فاصلے پر حدیبینام کی وادی تاریخی عظمتوں کی آیک بہت بزی طوہ گاہ ہے۔ عشق والیان کی بہت ہی جال فروز کہانیاں اس کے وامن سے وابستہ ہیں۔
کہتے ہیں کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم جھے ججری ہیں اپنے پندرہ سو جا ناروں کے ساتھ طواف کو بی نیت سے مکہ کے لئے رواند ہوئے جب مکہ چندمیل رہ گیا تو حدیب نام کی آیک وادی میں قافلے کے شہر نے کا تھم صاور قرمایا۔ وجی پر می خبر موصول ہوئی کہ کفار کہ نے سے کہ نے کہ وشہر میں واغل نہیں ہونے دیں پر میخبر موصول ہوئی کہ کفار کہ نے سے کہ نے کہ وہ شہر میں واغل نہیں ہونے دیں مجے۔

یداطلاع بائے کے بعد سرکار نے حضرت حیان عنی رضی اللہ عنہ کو ہدایت فر مائی کہ وہ کہ واللہ عنہ کو ہدایت فر مائی کہ وہ کہ والوں سے جا کر کہیں کہ ہم لوگ جنگ کی نیت سے قبل آئے ہیں۔ صرف عمرہ کر کے لیمن صفاوم روہ کی سعی اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے لوث جا کیں سے۔ بے خطر ہمیں حرم میں لیمن صفاوم روہ کی سعی اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے لوث جا کیں سے۔ بے خطر ہمیں حرم میں

آئے کی اجازت دیں۔

سرکار کا بیہ بیغام کے کر حضرت عثان رمنی اللہ عند کے کے لے روانہ ہو مجئے۔ شہر میں بینج کر انہوں نے سردار ان مکہ سے ملاقات کی اور آئیں ساری تفصیل بتائی۔ لیکن وو اپنی

ضد ہراڑے رہے۔

اہمی حضرت عثان کے بی جی تھے کہ کسی نے قافے میں بیخبر اڑا دی کہ صفرت عثان کو کفار کمہ نے شہید کر دیا۔ اس خبر کے مشتہر ہوتے بی صحابہ کرام میں سخت اضطراب و بیجان بریا ہوگیا۔ صحابہ کرام کی بیتا بی د کھی کر سرکار نے ایک درخت کے پنچے سب کو جمع کیا اور اس بات پر ہرایک محفص سے عہد لیا کہ اگر بیخبر سمجے ہوئی تو خون عثمان کا انتقام لینے کے اور اس بات پر ہرایک محفص سے عہد لیا کہ اگر بیخبر سمجے ہوئی تو خون عثمان کا انتقام لینے کے لئے جان تک کی بازی لگا دی جائے گی۔

marfat.com

ویے سرکارے یہ حقیقت نل بیل تھی کہ یہ جبر غلط ہے اور حضر من عثان زیدہ و سلامت

ہیں۔ جیسا کہ اس کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے۔ کہ سرکار کے ہاتھ پر جب سب لوگ

بیعت کر چکے تو اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دست کریم کو حضرت عثان

کا ہاتھ قرار دیا اور اپنے دوسرے ہاتھ پر ان کا ہاتھ رکھ کر ان کی طرف ہے بھی بیعت لی۔

اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں وہ زیدہ نہ ہوتے تو ہرگز آبیں بیعت میں شریک نہ فرایا جاتا۔ کیونکہ وفات یافتہ آ دمی سے کی معاہدہ پر اقرار لیما قطعاً ہے معنی ہے۔

ال موقع پر بعض محابہ کرام نے نہایت حسرت کے ماتھ بدکہا کہ معزت عثان ہم است بہلے کہ بینی محابہ کرام نے نہایت حسرت کے ماتھ بدکہا کہ معزت عثان ہم سے پہلے کہ بینی محلے بھینا انھوں نے فاند کعبہ کا طواف کر لیا ہوگا۔حضور انور کو جب بد بات معلوم ہوئی تو ارشاد فر مایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا۔عثان بغیر ہمارے فاند کعبہ کا طواف نہیں کریں ہے۔

صحابہ نے چروریافت کیا کہ آخرکون ی چیز انھیں طواف سے مانع ہوگی جبکہ وہ حرم میں داخل ہو مسے ہیں۔حضور ملی الله علیہ وسلم نے جواب دیا۔ ان کا جذبہ اخلاص بھی انھیں اجازت نہیں وے گا کہ وہ بغیر ہمارے طواف کرلیں۔

چنانچہ جب معرت میان واہی اوٹے تو محابہ نے ان سے کہا کہ آپ نے تو خدا کے گھر کا طواف کر لیا ہوگا۔ بیس کر ان کا چرو سرخ ہوگیا۔ عشق و ایمان کا جذبہ اظام، انگ انگ سے معوث بڑا بچرے ہوئے جذبات میں بیہ جواب دیا۔

میرے ساتھ اس سے ذیادہ بخت برگائی اور کیا ہوسکتی ہے۔ کہ بی بغیر رسول اللہ کے طدا کے گھر کا طواف کر لیتا۔ خدا کا گھر تو پہلے سے موجود تھا لیکن گھر کی چوکھٹ پر رہتے ہوئے بھی گھر والے سے ہمارا کیا دشتہ۔ تھا؟ عرفان خداو تدی کا بیر سارا تقرب تو رسول ہی کا صطا کیا ہوا ہے انہی کے دم قدم سے خدا کے ساتھ ہماری روحوں کا سر دشتہ وجود بی آیا ہے۔ ہملا بی انھیں چھوڑ کر کس منہ سے وریار خداو تدی کا درخ کرتا۔

منع خدا کی ایک سال بھی اگر مجھے انتظار کرنا پڑتا تو میں اپنے رسول کے انتظار میں ایک سال تک خانہ کھیے اصرار کیا ایک سال تک خانہ کعبہ کا طواف ملتوی رکھتا۔ قریش کے سرداروں نے باربار مجھے اصرار کیا کہ اپنے کہ میں خانہ کعبہ تک آگیا ہوں تو طواف کرلوں۔ لیکن میں نے ہر بار ا تکار کیا کہ اپنے رسول کے بغیر میں ہرگز طواف تبیں کردں گا جا ہے خانہ کعبہ میرے چیش نظر ہی کیوں نہ ہو۔

marfat.com

حضرت عنان عنی رضی الله عنه کے اس جواب نے خانہ خدا اور حبیب خدا کا فرق اتنا واضح کر دیا ہے کہ مظاہر خداوئدی میں رسول کی حیثیت سمجھنے کے لئے اب فکر ونظر کا کوئی جاب باتی نہیں رہا۔ اب یہ راز پوری طرح واشکاف ہو گیا کہ خدا شنای کی منزل میں رسول بحر بی صلی الله علیہ وسلم کا مقام عرفان کیا ہے؟ پھر حضرت عثمان کا بیمشرب بچھان کی دارت کے ماتھ خاص نہیں تھا۔ سرکار نے یہ وجہ نتا کر کہ ان کا جذب اخلاص بھی اجازت نہیں دے کا۔ کہ وہ میرے بغیر طواف کرلیں واضح کر دیا کہ عشق وایمان کا مزاح ہی بی بی اسلی الله علیہ وسلم)

\*\*\*\*

marfat.com

### عشق واخلاص کی ارجمندی

کہتے ہیں کے غزوہ خیبر کے موقعہ یر"اسودرائی" نام کا ایک شخص تھا۔ یہ ایک جشی غلام تھا جو بہودیوں کے مولیق چرایا کرتا تھا۔ صحرا سے اس قدر مانوں تھا کہ اپنے دفت کا اکثر حصہ وہیں گزارتا تھا۔ ایک دن شام کو آبادی ش پلٹ کر آیا تو دیکھا کہ سارے بہودی جگ کی تیاریوں میں معروف ہیں تلواروں پر پائی چڑھایا جا رہا ہے نیزے اور تیرول کی فرکیں صیتل کی جاری ہیں جگہ جگہ ساہیوں کی قطار کھڑی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اسے بری حیرت ہوئی اس نے متعجباند کیج میں دریافت کیا۔

"يكس سے جنگ كى تيارى مورى ہے؟"

یہود نے جواب دیا۔ کیا تہ ہیں معلوم کہ عرب کے نظمتان میں ایک تخفی پیدا ہوا ہے جو نبوت کا مرقی ہے۔ اپنے ساتھ دیوانوں کی ایک فوج نے کروہ فلال مقام پر تفہرا ہوا ہے۔ اپنے ساتھ دیوانوں کی ایک فوج نے کروہ فلال مقام پر تفہرا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہم مقالے کی تیاریاں کررہے ہیں۔ امروز فردا میں اس کی فوجیس ہمارے قلعہ کی فصیل تک جینی والی ہیں۔

یہ جواب من کر چروا ہے کے الشعور علی اچا تک جنبوے شوق کا ایک چراغ جل اٹھا
اور وہ حقیقت سے قریب ہو کر سوچنے لگا۔ بلا وجہ کوئی و بوانہ بیں ہوتا وہ بھی د بوانوں کی ایک
فرح جو جان دینے کے لئے ساتھ آئی ہے یہ بادہ قریب کی متوالی نہیں معلوم ہوتی یہ شش
صرف جمال حق کی ہے۔ ہونہ ہوانعوں نے بچائی کا بے نقاب چہرہ د کیولیا ہے۔

یہ سوچتے سوچنے دفعتا اس کے منہ سے ایک چیخ نکل۔ '' یقینا وہ ایک بچا پیغیر ہے یہ
کہتے ہوئے اٹھا اور بحر یوں کو ساتھ لیتے ہوئے بے خودی کے عالم میں ایک طرف چل پڑا۔

بالآخر وہ سراغ لگاتے لگاتے مرئی سرکار کے لشکر میں پہنچے عمیا۔

بالآخر وہ سراغ لگاتے لگاتے مرئی سرکار کے لشکر میں پہنچے عمیا۔

marfat.com

حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوکر اس نے پہلاسوال سے کیا۔ "آپ کس بات کی وعوت ویتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ول کشور کا درواز و کھولتے ہوئے جواب

ديا\_

"اس بارہ، کی کہ اللہ واحد ولاشریک ہے اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے نبوں اور رسولوں کا ایک طویل سلسلہ ونیا میں قائم فر مایا جس کی آخری کڑی میں ہوں۔
اس نے پھر دریافت کیا"۔ اگر میں خدائے ذوالجلال پرایمان لاؤں اور آپ کی نبوت کا اقرار کرلوں تو اس کا صلہ کیا مطرکیا ملے گا؟

فرمایا! "عالم آخرت کی دائمی آسانش"-

پھراس نے جذبہ موق میں بے قابو ہوکر تیسرا سوال کیا۔ یارسول اللہ! میں عبشی نژاد اور میں میٹی نژاد اور میں میں ایک صحرا تورد جروا ہوں اور میں میں ایک صحرا تورد جروا ہوں اور میں میں آپ کے دیواتوں کی فوج میں شامل ہو میں میں آپ کے دیواتوں کی فوج میں شامل ہو کرراہ خدا میں قبل کر دیا جاؤں تو کیا جھے بھی جنت میں دا ضلے کی اجازت مل سکے گی؟''
ارشاد فر مایا''۔ ضرور لیے گئ'۔

یہ سنتے ہی وہ بے خود ہو گیا اور اس عالم میں کلمہ پڑھ کرمشرف بداسلام ہوا۔ اس کے بعد حضور سے اس نے بریوں کی بابت دریافت کیا۔

ارشاد فر مایا''۔ دوسرے کی چیز ہمارے لئے حلال نہیں ہے۔ انہیں قلعہ کی طرف لے جاوار نہیں جانہیں قلعہ کی طرف لے جا جاو اور کنکر مارکر ہنکا دو۔ بیسب اپنے اپنے مالک کے پاس چلی جائمیں گی۔

چنانچاس نے ایا ہی کیا۔ لیکن ولولہ شہادت کے بیجان سے اسے آیک لحد قرار تہیں۔ تھا۔ فورا النے باؤں واپس لوث آیا اور مجاہرین اسلام کی صفوں میں شامل ہو گیا۔

واقعات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ دوسرے دن جب میدان جنگ میں ساہوں کی قطار کھڑی ہوئی تو جذبہ شوق کا اضطراب اسکے ساہ چہرے سے شہنم کے سفید قطروں کی طرح فیک رہا تھا۔ طبل جنگ بجتے ہی اس کے منبط و فنکیب کا بند ٹوٹ کیا اور وہ ایک بیتاب دیوانے کی طرح دشمنوں کی ملخار میں کود پڑا۔

اس کے ساہ ہاتھوں میں چیکتی ہوئی مکوار کا منظر ابیا دلکشا معلوم ہوتا تھا جیسے کالی

mar<sup>f</sup>at.com

کمناؤں میں بل تڑپ رہی ہو۔

کہتے ہیں کہ نہایت بے میری کے ساتھ اس نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ زخموں سے سارا جسم لہولہان ہو گیا تھا۔ لیکن شوق شہادت کے نشے میں وہ دشمن کی طرف بر حتا ہی گیا۔ یہاں تک کہ چاروں طرف سے اس پر تکواریں ٹوٹ پڑیں۔ اب وہ نیم جان ہو کر زمین پر تزپ رہا تھا اور گھائل جسم میں اس کی روح میل رہی تھی کہ اب جنت کا فاصلہ بہت قریب رہ گیا تھا۔

لڑا لی ختم ہونے کے بعد جب اس کی تعش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی سمی تو اس کے فیروز بخت انجام برسرکار کی بلکیس بھیگ سمیں۔

فرمایا۔ ''اسے جنت کی نہر حیات میں غوطہ دیا گیا۔ اب اس کے چبرے کی جا برنی اسے فرمایا گیا۔ اب اس کے چبرے کی جا بیل سے فردوس کے بام و در بھمگا اٹھے ہیں۔ اس کے پہنے کی خوشبو میں حوران بہتی اپنے الجل بساری ہیں۔ جنت کی دوحسین حوریں اسے اپنے جمرمٹ میں لئے ہوئے باغ خلد کی سیر کراری ہیں۔ بہتان اللہ!

سرکارے اس بیان پر بہت سے محابہ کے قلوب رشک سے گل گئے اس کی فیروز بختی پر سب مح جیرت بھے کہ اس کی فیروز بختی پر سب مح جیرت بھے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد سوائے جہاد فی سیمل اللہ کے اور کو فی عمل خیر نہیں کیا تھا۔ اس کے نامہ عمل جی ندایک وفت کی نماز تھی ندایک ہو ہے گیا اور بڑے بڑے زہدان شب زعرہ وشفاف کفن کی طرح زعری کا سادہ ورق لئے ہوئے گیا اور بڑے بڑے زہدان شب زعرہ دارکوائے بیجے چھوڑ گیا۔

ی کہا ہے عارفان طریقت نے کہ عشق واخلاص کی ایک جنون انگیز اوا ہزار برس کی ایک جنون انگیز اوا ہزار برس کی بدیادت ہے۔ یہی وہ سکہ رائے الوقت ہے جس میں آج تک کہیں بھی کھوٹ نہیں لکلا اور کسی عالم میں بھی اس کے زخ کی سطے پنچ نہیں الری۔ جذب عشق کی ایک بی جست نے عالم اسنل کے خاک زادوں کو بام عرش تک پہنچا دیا اور محبت بی کا گداز تھا جس نے قیمر و کسری کے ایوانوں پر اپنی شوکتوں کے پرچم اروائے اور روئے زمین کی بڑی سے بڑی عظمت کواسے قدموں کے پنچ روئدوا ڈالا۔

\*\*\*\*

marfat.com.

## عشق وايمان كاكردار

ای دادی میں عقیدت وعشق کا ایک اور نہایت رفت انگیز داقعہ پیش آیا۔ سہبل ابن عمر و تریش کی طرف ہے نمائندہ بن کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا۔مصالحت کی منتکوشروع مولى \_ جب باتيس مع ياكنيس تواب أنسيس فيد تحرير ميس لان كى ضرورت محسوس مولى -سرکار نے حصرت مولاعلی رمنی اللہ عنہ کوسلح نامہ کی عبارت ککھنے کے لئے بلایا۔ وہ كاغذ اور قلم لے كر بيٹ سے \_ بهم اللہ كے بعد حضور ملى اللہ عليدوسلم في ملح نامه ك عبارت کا بوں افتتاح کیا۔

طلاا مَا صَالِحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ بيروه ثكات بين جن يرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مصالحت فرمائی۔ اتنا ہی فقرہ حضرت علی تکھنے یائے ہے کہ مہیل نے مداخلت کرتے ہوئے کیا۔

ا یک غذ ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے۔ اس پر کوئی ایس عبارت نہیں لکھی جاسكتى جس سے فریقین میں سے كسى كواختلاف ہو۔ ہم آپ كواكر رسول الله بى تسليم كر ليتے تو اس مصالحت کی ضرورت بی کیوں چین آتی۔ اس لئے آب معابدے کی عبارت سے رسول الله كالفظ كثوا ديجة اوراس حكدابن عبدالله لكعواية"-

حضور نے میروج کر کدمصالحت میں کوئی رخندندوا تع ہوحضرت علی کو تھم ویا کدرسول الله كالفظ مثارواوراس كے بجائے ابن عبدالله لكه دو\_

بارگاؤ رسالت می حضرت علی کا جذبه اطاعت شعاری محتاج بیان تبیس ہے مقام صببا میں آپ کا یہ دانعہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ نے سرکار کے خواب ناز پر اپنی نماز جیسی متاع گرانماید کو نار کر دیا تھا۔ جب کے حضور آپ کے زانوئے اطہر پرسر دکھ کر آ رام فرما

mar<sup>f</sup>at.com

رہے تھے۔ جس کے احساس ادب کی نزاکوں کا بیا عالم ہوکہ یکی نیندمجبوب کا اٹھ جانا بھی اسے گوارانہ ہواس کے دل نیاز مندکی فداکار ہوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ لیکن حدیب کے چتم دید گواہوں کی زبانی بیمعلوم کر کے سکتہ ساطاری ہو جاتا ہے کہ انہی حضرت علی کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتھم صاور فرمایا کہ "درسول اللہ" کا لفظ منا دوتو ان کا جذبہ عقیدت اس تھم کی تاب نہ لا سکا۔ فرط الم سے دل کو ایسی تھیس کی کہ جذبات قابو سے باہر ہوگئے۔

ایک ٹوٹ جانے والے گھاکل کی طرح مچلتے ہوئے انھوں نے جواب دیا۔
وَاللّٰهِ لَنْ اَمْعُو کَ اَبُدَا. فَتَم خدا کی جس برگز آپ کونیس مٹاؤں گا مقام ملح واکسار
میں حضور اسے کوارا کر لیں کیکن گدایان عشق اسے اپنے جذب ایمان کی تو بین سجھتے ہیں۔
فقش قدم پر مرمنے والے یہ سننے کی بھی تاب نیس رکھتے کہ مجبوب کے اسم اعظم کانقش مٹا دیا
حائے۔

سہیل ابن عمرہ کے اصرار پر جب حضور نے دوبارہ کہا تو غیرت جلال سے حضرت علی کا چہرہ سرخ ہوگیا اور حالت اضطراب میں وہ اپنی تیخ ذوالفقار کے قبضے پر ہاتھ رکھنا چاہتے کے چہرہ سرخ ہوگیا اور حالت اضطراب میں وہ اپنی تیخ ذوالفقار کے قبضے پر ہاتھ رکھنا چاہتے سے تعمر کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا اور خود ہی اپنے ہاتھ سے ''رسول اللہ کا لفظ مٹا کراس کی جگہ ابن عبداللہ'' لکھ دیا۔

عتل انسانی اس مقام پر جیران دستستدر رو کنی کدوه نبی ای جسے بھی نوشت وخوا ندکا سابقه نه پرا ابواس نے کیونکر ایک نفظ کو پر در کرمٹایا اور اس کی جگه دوسرا لفظ لکھ دیا۔ حضرت امام قاضی حیاش رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی توجیبیہ یوں فرمائی ہے کہ سیسب مجے مجز و کے طور پر حضور سے صاور ہوا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ انداز جواب منزل عشق عرفان کے مسافروں کیلئے ایک بہترین مشعل ہے۔ اس کی روشی میں جمیں اس حقیقت کا سراغ آسانی سے ال جاتا ہے کہ مدنی سرکار مقام اکسار میں اپنے لئے جوبات پندفر مائیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے سرکار کے لئے اس رخ پر سوچیں۔ یہ ان کا مقام تواضع ہے کہ اپنے فاک نشینوں سے ملنے کے دو فراز عرش سے یٹچ اتر آتے ہیں۔ لیکن ہمارا منصب غلامی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ تو سرتا سر ہمارے ہی محسوس کرنے کی چیز ہے۔

marfat.com

پس سرکار کے تواضع پیند ارشادات کو بنیا د بنا کر جولوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عظمتوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ہمسری کا خواب دیکھنے گئتے ہیں انھیں حضرت مولائے کا نئات سیدنا علی الرتضلی رضی اللہ عند کے اس طرزعمل میں اسلام وایمان کا مزاج سجھنے کے لئے بہت واضع اشارات ہیں۔

اسلام وایمان کا مزاج سجھنے کے لئے بہت واضع اشارات ہیں۔

\* \* \* \* \* \* \* \* \*

martaticom

### آ برحیات

یہ شاعری نہیں امر واقع ہے کہ سرکار انور معلی اللہ علیہ دسلم کا لعاب دہمن رحمت و تور کا ایک ایسا قطرۂ سیال تھا جس سے خود زعرگی آ مودہ ہوئی۔ فیضانِ النبی کے اس آ بشار سے جہاں ایک قطرہ ٹیکا۔ ہرطرف رحمت واعجاز کے جلوے بمحر مجے۔

کہیں جلتے ہوئے زخموں کوگل والالہ کی شمنڈک میسر آئی اور کہیں آب شور کا ذخیرہ ایک آب شور کا ذخیرہ ایک آب شور کا ذخیرہ ایک آپ میں چشمہ شیریں بن ممیا۔ حلق کے پیچے اترانہیں کہ شیرخوار بیچے دن مجر کے لئے ماؤں کے دودھ سے بے نیاز ہو مجئے۔

اس اعجاز سرایا کی کس کس خوبی کا ذکر سیجئے۔ گزرنے والا کب کا گزر عمیا۔ لیکن راہیں آج تک معطر ہیں۔ ویکھنے والے نے جس رخ سے بھی اسے ویکھنے کی کوشش کی انگشت ہدنداں رو مجے۔

کہتے ہیں کدسرکار کے لعامید دہن کی برکوں سے مدینے کے بیخے تک استے مانوس و اخریتے کہ ایک استے مانوس و باخبر سے کہ ایک بارحضور کی مجلس اقدی میں کسی نے دودھ کا بیالہ چیش کیا۔ سرکار کی داہنی طرف ایک خورد سال بچہ بعیثا ہوا تھا اور بائی طرف سیدنا ابو برصدیق اور دیگر مشاہیر صحابہ تخریف فرما سے۔
تخریف فرما ہے۔

حضور کی عادت کریم متنی کہ ہرکام دائنی طرف سے شروع فرماتے سے یہاں تک کہ اپنی طرف سے شروع فرماتے سے یہاں تک کہ اپنی نورہ تبرکات کی تقلیم بھی دائنی بی طرف سے شروع فرماتے۔ دودھ کا پکھ بیالہ نوش فرما کر جیسے بی حضور نے اسے تقلیم کرنا جا ہا۔ دائنی طرف بیٹھے ہوئے بچ کی طرف نظر پڑی۔حضور نے اس بچے سے دریافت فرمایا۔

''میری مجلس کے دستور کے مطابق حق تو تھہیں کو پہنچتا ہے کہ دودھ کی تقتیم کا سلسلہ تم مستور کے مطابق حق تو تھہیں کو پہنچتا ہے کہ دودھ کی تقتیم کا سلسلہ تم

ے شروع کیا جائے۔ لیکن اگرتم اپنے بزرگوں کے حق میں اٹٹار کرسکوتو اجازت دو کہ ہا کیں طرف جولوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تقسیم کا آ غاز کردں۔

بجے نے سرجمکا کر انتہائی ادب سے جواب دیا۔ یا رسول اللہ! کوئی اور ہات ہوتی تو این حق سے دستردار ہونے میں مجھے کوئی عذر نہ تھا۔ لیکن بید ایٹار میرے لئے بہت مشکل ہے کہ سرکار کا لعاب دہن بیالے کے جس جھے سے مس ہو گیا ہے اس کی برکتوں سے میں ایٹ آ ب کو محروم رکھوں۔

حضور معلی الله علیه وسلم نے بیچے کی اس خوش عقیدگی کو پیار کی نظر سے دیکھا۔اس کا حق بھی اے عطا کیا اور فضل و برکت کی دعاؤں ہے الگ اے نوازا۔

کہتے ہیں کہ سرکار کے لب کی مسیحائی نے بیاروں اور زخیوں کو شفا خانوں سے بے

نیاز کر دیا تھا۔ احادیث وسیرت کی کتابوں میں اس طرح کے بے شار واقعات ملتے ہیں کہ

عین میدان جنگ میں کسی کی آ نکونکل آئی کسی کا کوئی عضو کٹ کر الگ ہوگیا۔ کو زخموں کی

میں سے تڑپ رہا ہے کہ نا گہاں سرکار کو اطلاع ہوئی۔ اب تکلیف کے مقام پر لعاب دہمن

مس کرتے ہی نہ تکلیف رہی نہ زخم کا کوئی نشان موجود تھا۔

چنانچہ جنگ خیبر کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ کی دن تک لگا تار حملوں کے بعد بھی جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا تو شام کے وقت سرکار انور نے صحابہ کرام کو خاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

دوکل صبح کو بیں اسلامی کشکر کا حینڈا اس شخص کے حوالے کروں گا جواللہ کو دوست رکھتا ہواور کل کی فتح اس کے ہاتھ برمقدر ہو چکی ہو''۔

یہ مردہ جانفراس کر جرفض جذبہ شوق میں بھر گیا۔ یہ دونوں جہاں کے اعزاز کی سب
سے گراں مایہ بشارت تھی۔ ردحوں کے خوابیدہ ولولے اس طرح جاگ اشھے کہ صبح سعادت
کے انتظار میں آنکھوں کی خیندیں اڑ گئیں۔ آرزوئے شوق کی بے قراری میں دل کا کشور تہہ
و بالا ہونے لگا۔ ہر مجابہ اپنے اپنے تئیں اس قابل رشک اعزاز کا امیدوار تھا جب صبح امید
طلوع ہوئی تو سارے تمنائی بارگاہ زسالت میں سر کے بل حاضر ہوئے۔ سارا مجمع گوش
برآ داز تھا کہ دیکھنا ہے آج کس کا مقدر جاگتا ہے۔ کس کے نصیعے کی ارجمندی آسان کے

marfat.com

کنگروں ہے آ کھ لڑاتی ہے۔ انتظار شوق کی بے تابیوں کا یمی عالم تھا کہ سرکار نے شعو رسالت کے ان وفاکیش پروانوں کو ایک بار آ کھ اٹھا کر دیکھا اور ارشاد فرمایا۔

"حفرت علی کہاں ہیں" کسی نے جواب دیا وہ آشوب چیٹم کی تکلیف میں جاتا ہیں۔
اس لئے حاضر نہیں ہو سکے۔فر مایا اس حالت میں اُسے بلوایا جائے۔ جیسے ہی وہ دربار میں
حاضر ہوئے۔ سرکار نے انہیں قریب بلایا۔ تکلیف کی شدت سے آ تکھیں سرخ ہو رہی
تفییں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹا لعاب وہن ان کی آتھوں پر لگا کر بہتم سایا۔

اسلامی لفتکر کا فرخندہ فال پرچم تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ خیبر کی فتح آج تمہارے ہاتھ پر مقدور ہو چکی ہے۔ خدائے قدیر تمہیں میدان جنگ سے فائز الرام والی لائے۔

واقعات کے راوی بتاتے ہیں کہ لعاب دہن لگاتے ہی دم کے دم میں ساری تکلیف رفع ہوگئے۔ نہ آتھوں میں سرخی تھی نہ ورم کا کوئی نشان موجود تھا۔

پر مولائے کا کنات کا کیا کہنا۔ اس نیمتان استی بی وہ شیر خدا ہے۔ ویے ہی صحراؤں اور بہاڑوں بی ان کے زور بازو اور سطوت جلال کا ڈ نکا بہتا تھا اور آج تو ان کے حوصلوں کے جروت کا عالم بی اعدازے سے باہر تھا۔ کوئین کے سلطان نے خود اپنے فیروز مند ہاتھوں سے اس پیشائی پر فتح کا سہرا باعرصا تھا۔ جملے کی پہلی بی یلخار میں خیبر کا وہ مابہ ناز قلعہ فتح ہوگیا اور یہود ہوں کو ایس جر تناک کلست ہوئی کہ ہمیشہ کے لئے وہ ذاتوں کی خاک میں سو گئے۔

اس واقعہ میں ایک بات خاص طور پر قابل توجہ ہے اور وہ یہ کہ سرکار الدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جولوگ میں کہتے ہیں کہ آئیس غیب کاعلم یا آئندہ کی خبر نہیں تھی وہ سخت غلطی پر ہیں۔ سرکار کواگر آئندہ کی خبر شقی تو یہ کیسے فرمایا کہ کل میں ایسے فض کے ہاتھ میں جمنڈا دوں گا۔ جس کے ہاتھ میں جمنڈا

یی نہیں بلکہ احادیث میں اس طرح کے بے شار واقعات موجود ہیں جس میں حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق ہی ملی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق ہی واقعہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق ہی واقعہ پیش آیا ہے۔ سورج پر کہاں تک کوئی خاک ڈال سکتا ہے۔ لعاب دہن کے اعجاز و برکت کے سلسلہ میں ایک واقعہ بھی منقول ہے کہ ایک صحابی لعاب دہن کے اعجاز و برکت کے سلسلہ میں ایک واقعہ بھی منقول ہے کہ ایک صحابی

marfat.com

رسول نابینا ہو منے تھے۔ یہاں تک کہ آتھوں کی ساہ پلی بالکل سپیدی میں تبدیل ہو گئی ۔ تقی-

صحابہ کے عام دستور کے مطابق ایک دن وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنی شکایت بیش کی۔ ان کی فریاد سن کر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں شکایت بیش کی۔ ان کی فریاد سن کر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آگا دیا۔ اس کے بعد واقعہ کے رادی بیان آگھوں میں لگا دیا۔ اس کے بعد واقعہ کے رادی بیان کرتے ہیں۔

۔ سیاں اور ہیں کی برکت سے وہ بینا ہو گئے اور بیہ بینائی اخیر عمر تک قائم رہی۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ای برس کے بڑھا ہے میں بھی وہ سوئی کے ناکے میں دھا کہ ڈال لیا کر میں نتھے۔

ماتم ہے ان حضرات کی عنم ویصیرت پر جوالیے مرایا اعجاز پیفیبر کواٹی طرح معمولی بشر کہتے ہیں اور انہیں اپنا بڑا بھائی سجھتے ہیں۔ بشر کہتے ہیں اور انہیں اپنا بڑا بھائی سجھتے ہیں۔

زہن کا یہ ناپاک تصور تنہا دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی کے لئے کافی ہے۔ خدا ان عمراہوں کے شریعے اپنے رسول کی وفادار امت کو بچائے۔ عمراہوں کے شریعے اپنے رسول کی وفادار امت کو بچائے۔

\*\*\*\*

mar<sup>f</sup>at.com

### شوكت ِاقتدار

آئ ہجرت کی رات تھی۔ مارے قبلے کے نمائندہ کفرتنے بے نیام لئے انظار میں کھڑے ہے۔ ای رسول رحمت کے انظار میں جو آئیس ہلاکت و جائی کے دھانے سے آسائش دوام کی شندی چھاؤں میں واپس لانا چاہتا تھا۔ اچا بک پچھلے پہر کاشانہ نبوت کا دروازہ کھلا۔ ایک کرن چگی اور آئیسیں ٹیرہ ہو کررہ گئیں۔ خدا کا حبیب مسراتا ہوا ہا ہر لکلا اور تلواروں کے سائے ہے گر رگیا۔ سحر کے اجالے میں صحرائے کفر کے فوٹو ار دری ہے جب دیار پھائد کر اندر داخل ہوئے تو یہ معلوم کر کے جرت سے وہ ایک دوسرے کا مد تھتے رہ گئے کہ پیغیران کی پکوں کے نیچ سے گزرگیا اور آئیس ٹیر تک ٹیس ہوئی ہزار تیاریوں کے باوجود زہر میں بھی ہوئی تلواروں کا مصرف حاصل ٹیس ہو سکا۔ قبائلی عرب کے مشرک محاذ پر اوجود زہر میں بھی ہوئی تلواروں کا مصرف حاصل ٹیس ہو سکا۔ قبائلی عرب کے مشرک محاذ پر آئی گئیس منعقد ہوئی اور طے پایا کہ ابھی محرصلی انشہ علیہ وسلم زیادہ دور ٹیس کے بوں گے۔ اگر آئی اختاق کہ باوں گے۔ اگر آئی اختاق کی گئیوں سے سے ساملان ہو رہا تھا کہ محمد ملی انشہ علیہ وسلم نوادہ کی گئیوں سے اعلان ہو رہا تھا کہ محمد ملی انشہ علیہ وسلم کی گئیوں میں اعلان ہو رہا تھا کہ محمد ملی انشہ علیہ وسلم کو جو بھی گرفار کر کے لائے گا۔ اے انعام میں سرخ ادن دیے جا تیں میں گ

**(r)** 

عرب ۔ مانے ہوئے شہروار سراقہ کے کان میں جونکی اس اعلان کی خبر پہنی وہ انعام کے لائج میں اس مہم کو سرکر نے کے لے تیار ہو گئے۔ فوراً ہی ایک تیز رفآر گھوڑے پر انعام کے لائج میں اس مہم کو سرکر نے کے لیے تیار ہو گئے۔ فوراً ہی ایک تیز رفآر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ سوار ہوئے۔ کے دم سی نگاہوں سے اوجھل ہوگئے۔ کی دو جھلملاتے ہوئے سائے تظرآئے کے بعد انہیں مدینے کے داستے پر دو جھلملاتے ہوئے سائے تظرآئے

marfat.com

خوشی سے چبرہ دمک اٹھا۔ سرخ اونوں کی قطار تصور میں رینگنے تھی۔ فرط مسرت میں کھوڑے کو مہر کا فی اور ہوا سے ہاتھی۔ مرح اونوں کی قطار تصور میں رینگنے تھی۔ فرط مسرت میں کھوڑے کو مہیز لگائی اور ہوا سے ہاتھی کرتے ہوئے آن کی آن میں قریب پہنچ مسے۔

خدا كا آخرى يغير سلى الله عليه وسلم الين رفق خاص حضرت ابوبكر صديق رضى الله

عنہ کے ساتھ ناقہ برسوار مدینے کی طرف تیز تیز برد متا جار ہا تھا۔

ر اقد نے کمند ڈا کنے کے لئے جونمی قدم آ کے بڑھایا۔ ایک پر جلال آ واز فضا میں مونجی :\_ یَا اَدُ ضُ خُذِیْدِ . بِ اے زمین اسے پکڑ لے۔

فر ماں روائے کونین کا تھم تھا۔ کیتی کا کلیجہ ٹل گیا۔ فورا زمین تق ہوگئی اور سراقہ کے گھوڑے کا باؤں سمٹنے تک رہنس گیا۔ سراقہ نے بڑار کوشش کی۔ لیکن زمین کی گردنت سے چھڑکارا حاصل نہیں کر سکے۔ جب عاجز و مجبور ہوگئے تو دو عالم کے تاجدار سے رحم کی ورخواست کوشرف قبولیت بخشا اور زمین سے خطاب فر مایا۔ اُتُو سکیہ : - اجھااب اے چھوڑ دے۔

اہمی یہ الفاظ فضا میں کونے ہی رہے تھے کہ اجا تک زمین کی گرفت وہلی پڑھی اور

محور ے کا یاؤں باہرنکل آیا۔

مال کاطمع بھی کیا چیز ہوتی ہے کہ بنی نوع انسان کو دیدہ و دانستہ فریب کا شکار ہونا پڑتا ہے رہائی پاکر جب سراتہ والیس لوث رہے ہے تھے تو تعقیر کی ندامت کے خوف سے دل ڈوہا جا رہا تھا۔ جیسے یہ میل دومیل کی مساطہ ہوگیا۔ اور فریب کی راہ سے بلقین شروع کی یہ واقعہ یونمی اتفاقاً چیش آ میا تھا۔ اس کے بیجے محمہ اور فریب کی راہ سے بلقین شروع کی یہ واقعہ یونمی اتفاقاً چیش آ میا تھا۔ اس کے بیجے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تیجیبرانہ توانائی کا قطعا کوئی کرشمہ نہیں ہے۔

چلو دالی جلو۔ سرخ ادنوں کے انعام کا زریں موقع ہاتھ سے نہ جانے دو۔ محمد (صلی الله علیہ وسلم) کی گرفتاری کو کی انہوئی چیز نہیں ہے۔ دل کی آ واز پر پھر سراتہ نے گھوڑے کی ہائی ہیں ہے۔ دل کی آ واز پر پھر سراتہ نے گھوڑے کی ہائی ہے۔ اس بار بھی کموڑے کی ہائی ہوئی۔ اس بار بھی لیوں کو جنبش ہوئی۔ دھرتی کا کلیجیشق ہوا اور سراقہ اپنے گھوڑے سمیت گھنوں تک زمین میں اونس سمے۔

پھر سراق نے رحمت اکرم کو آواز دی۔ پھر بخشش و درگزر کو پکارا اور پھر رحمت بھسم نے احسان کی بارش کی۔ زمین کو اشارہ کیا اور کا کنات کیرافتذار کی گرفت میں سناتا ہوا دشم نچر احسان کی بارش کی۔ زمین کو اشارہ کیا اور کا کنات کیرافتذار کی گرفت میں سناتا ہوا دشم نچر

آ زاد ہوگیا۔

ال بار ول کی مجرائی میں پیغیر کی توانائی کا یقین پیدا ہوچلا تھا۔ باربار مراقہ سوچ رہے سے کہ ایک نیاز مند کی طرح زمین کی فرمانبرداری بلاوجہ نبیں ہے۔ کا تنات کے خدا کے ساتھ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کوئی معنوی تعلق ضرور ہے۔ لیکن نفس کا شیطان بڑا ہی جا بکدست اور سحر طراز دیمن ہے۔ یہ ظالم ایک بی لیے میں دل کی ساری بساط الث کر رکھ دیتا ہے۔ سراقہ کچھ ہی دور جلے ہوں مے کہ شیطان نے پھر سرگوشی شروع کی۔

محمد (صلی الله علیه وسلم) است بی بیزے صاحب افتدار ہوتے تو ایک تفکے ہوئے مجبور کی طرف جبور کی طرف جبور کی طرف جبور کی طرف جبرت نہ کرتے۔ خیال بیبت کے آگے ہتھیار ڈال دینا بہادروں کا شیوہ نہیں ہے۔ سرخ اونٹوں کا انعام تمہاری زعرگی کا نفشہ بدل دے گا۔

چلو واپس لوٹو۔اس سے زیادہ زریس لحہ تہیں پر مجمعی میسر نہیں آئے گا۔

بالآخرسراقہ پھرشیطان کے فریب کاشکار ہو گئے۔ پھر تیزی کے ساتھ واپس لوٹے۔ پھر پیغیبر کے لیوں کو جنبش ہوئی۔ پھر زمین کا دھانہ کھلا اور سراقہ۔ ایک گرفتار پیچمی کی طرح سسکنے تھے۔۔

رحمت یز دانی نے دوبارہ سراقہ کوموقع دیا تھا کہ دہ سنجل جا کیں۔لیکن جب باربار کی سنجہ یز دانی نے دوبارہ سراقہ کوموقع دیا تھا کہ دہ سنجل جا کیں۔لیکن جب باربار کی سنجہ کی آئی میں نہ تعلیل تو پنجبر نے خود حقیقت کے چبرے سے نقاب اٹھایا اور دلنواز جبسم کے ساتھ سراقہ کومخا ملی کیا۔

سرخ اونوں کے فریب میں اپنے نوشتہ تقدیر سے کیوں جنگ کر دہے ہوتہارا مستقبل میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ جن کی زلفوں کا اسیر ہونا مقدر ہے۔ ای کو گرفتار کرنے آئے ہو۔ کیا اب بھی تہیں کفر کی شب دیجور کا سویرانظر نہیں آیا۔ میں کھلی آتھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کسرٹی کے سونے کے کنگن تہاری کلائیوں میں چیک رہے ہیں۔ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے کہ نصیبے کی ارجمندی تہیں ایک دارفتہ حال دیوانے کی طرح میرے سامنے لا کھڑا کرے گے۔ ادر تمہارا سینداسلام دائیان کی دولت لازوال کا مخید بن جائے گا۔

بر صادق کی زبان حق ترجمان کے نکلے ہوئے یہ الفاظ سراقہ کے ول میں ترازہ ہوئے۔ یہ الفاظ سراقہ کے ول میں ترازہ ہوئے۔ ارز میں عالی سخیر کی میں ہیلی خوشجری تھی۔ جس کے پیچھے کوئی مادی سامان نہیں تھا۔ جبرت ہے کہ سراقہ کے ہاتھوں میں کسری جیسے جابر وعظیم فرمازوا کے کنگن و کیمنے والا آج

martat.com

(r)

حضرت سراقہ پر جلد ہی جسی سعادت طلوع ہوئی اور وہ مدینے کے دارالا مان میں پہنے اور پردانے کی طرح شمع رسالت کے جلووں میں نہائے رہے۔ کلا تیوں میں کسری کے سونے کا کئیں بہننے کا یقین ان کے دل کی دھڑ کئوں سے خسلک ہوگیا تھا۔ جس رسول نے جبرائیل و میکائیل۔ عرش و کری لوح وقلم جنت و دوزخ اور حشر ونشر کی خبر دی تھی۔ اس رسول نے کئن بہننے کی خونجری بھی عطا کی تھی۔ زندگی کے دن ای انظار میں گزرتے گئے رسول نے کئن بہننے کی خونجری بھی عطا کی تھی۔ زندگی کے دن ای انظار میں گزرتے گئے رہاں تھین میں کے خطافت فاروتی کے عہد زریں میں حضرت سراقہ خت بیار پڑھئے۔ علالت تھین ہوگئے۔ صورت حال شہادت و سے رہی تھی کہ اب چند سائسوں کے مہمان رہ گئے ہیں۔ اکا بر ہوئی۔ صورت حال شہادت و سے رہی تھی کہ اب چند سائسوں کے مہمان رہ گئے ہیں۔ اکا بر محل ہوئی۔ حال میں کو اول کے نام محل ہوئی اپنا بیام و سلام کہنا ہی جا ہے تھے کہ حضرت سراقہ نے اپنی آ تکھیں کھول دیں اور مسکراتے ہوئے کہا۔

ر سے اور سے ہوت ہوں ہے۔ اس وقت میں ہے۔ اس وقت موت میرے آپ حضرات اطمینان رحین بیرمیرا آخری وقت نہیں ہے۔ اس وقت موت میرے قریب نہیں آئے گی۔ جب تک کہ میں اپنے ہاتھوں میں کسرٹی کے کنگن نہ پہن لوں۔ ہر چیز بنی جگہ سے ٹل سکتی ہے۔ سرکار رسالت کا فر مان نہیں ٹل سکتا۔

ہے۔ ہی جارے کی جارے کی ہے۔ سرور رس میں ہوت کے چنگل سے نگل آئے اور دیکھتے دیکھتے چنانچہ ابیا ہی ہوا کہ معفرت سراقہ موت کے چنگل سے نگل آئے اور دیکھتے دیکھتے سمجھ دنوں میں بالکل صحت باب ہو مکئے۔

(4)

آج دیے میں جرطرف مرتوں کی بارش ہورہی تھی۔ سجدہ شکر کے اضطراب سے بیدہ سب کی چیٹانیاں بوجمل ہوگئ تھیں۔ سپیدہ سحر نمودار ہوتے ہی افکر اسلامی کا قاصد فتح ایران کی نڈیخبری نے کر آیا تھا۔ مجرعربی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے غلاموں نے دنیا کی سب سے کی نڈیخبری نے کر آیا تھا۔ مجرعربی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے غلاموں نے دنیا کی سب سے بری طاقت کرا ہے قدموں تلے روئد ڈالا تھا۔ آئ تاریخ میں پہلی بار کسری کے ایوانوں پر مظمت اسلامی کا پر جم اہرار ہا تھا۔ حق کی سطوت و جروت کے آئے باطل اقتدار کا غرور چکنا چور ہو گیا تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد ایران سے اموال غنیمت بھیر دیا گیا۔ ایر المونین مفرت فاردق اعظم رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کسری کے کئی

marfat.com

دریافت کیے۔ تلاش کے بعد جب وہ فل محے تو حضرت سراقہ کو آواز دی محی اس وقت حضرت سراقہ کو آواز دی محی اس وقت حضرت سراقہ کا عالم قابل دید تھا۔ ناز سے جموم رہے تھے۔ فرط مسرت سے چبرہ کھلا جارہا تھا۔ ارمانوں کے بجوم میں مجلتے ہوئے اُٹھے اور فاروقی اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے۔
تھا۔ ارمانوں کے بجوم میں مجلتے ہوئے اُٹھے اور فاروقی اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے۔
تیری دور سے دور سے دی ہے۔ اس میں میں سے دور تھے ہوئے اور فاروقی اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے۔

آج حفرت سراقہ کے لئے زندگی کی مجوب ترین گھڑی آگئی تھی۔ جس کی آرزوکو ساری عمرایمان کی طرح سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ آنکھوں کے سامنے جلوہ گرتھی۔ اہل مدینہ بھی کیف ومستی کے عالم میں اپنے آقا کا زندہ مجزہ دیکھ رہے تھے۔ امنڈتے ہوئے خوشی کے آنسووک میں حضرت سراقہ کی کلائیوں میں کسرٹی کے کنگن پہنائے۔ سریہ تاج رکھا اور شاہی قبازیب تن کرائی۔ حضرت سراقہ کی کلائیوں میں کسرٹی جھج دیکھ کر اہل مدینہ جذبات سے بے شاہی قباد ہوگئے۔ فرط شوق میں منہ سے جیج فکل گئے۔

فاروق اعظم بھی عشق و ایمان کی رفت انگیز کیفیت دیکھر کریے خود ہو مجے ۔لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

اس وقت کی بات ہے۔ جب اسلام بے سرو سامانی کے عالم میں تھا۔ ایک یزدانی مسافر نے آن کی عظیم الشان فنح کی خبر وی تھی۔کل میدان قیامت میں آپ حضرات مواد رہے گا کہ سراقہ کے ہاتھوں میں سری کے کئن بہنا کر میں نے اپنے آ قا کا فرمان پودا کر دیا۔

سرکار رسالت کی شوکت اقتدار کابید نظارہ تاریخ فراموش نہیں کرے گی کہ ایک جنبش لب پر کا کنات کیتی کا نقشہ بدل ممیا اور عشق رسالت کے فیضان نے عرب کے صحرانشینوں کو چیٹم زدن میں ساری دنیا کا فرمازوا بنا دیا۔

> > marfat.com

## بارش نور

آج سرکار کے ایک چہیتے صحافی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک پروانہ اس محفل نور سے ہیشہ کے لئے رخصت ہو گیا تھا۔ جہاں عرش کی قندیل کا چراغ ہر وفت فروزاں رہتا تھا۔ مدیئے کے چمنستان کرم میں اب بھی ہزاروں پھول کھلے ہوئے تھے لیکن عندلیبان جمن کے فروغ عبت کا یہ حال تھا کہ صرف ایک بھول مرجما گیا تھا تو ہر طرف سوگوار اداسیوں کی شام ہوگئے ہے۔

بیکی بیکی پیکی پیکوں کے سائے میں جنازہ اٹھا تو عمکساروں کے اڑدھام سے کلیوں میں تل رکھنے کی جگہ ہاتی نہیں تھی۔خود کا کنات ہستی کے سرکار اعظم مسلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے شیدائی کی مفارقت سے بہت زیادہ ممکن وآ بدیدہ تھے۔

مریخ کے مشہور قبرستان جنت البھی میں جب لوگ جنازہ لیکر پہنچے تو لحد تیار ہو پھی تھی۔ جنازہ اتار نے کے لئے سرکار خود بنفس نفیس لحد میں تشریف لے محے اور اپ نورانی ہاتھوں سے جنازہ کو فرش خاک پر لٹایا۔ سرکار کی اس ادائے رحمت پر برخض مجل کے رہ کیا کہ کاش امر نے والے کی جگہ پر ہم ہوتے اور سرکار کے قدی ہاتھوں سے ہماری لاش سپرد خاک کی جاتی ہاری لاش سپرد خاک کی جاتی ۔

عالم لین کے مسافر کو گلشن جنال کی سیر کے لئے اپنی خوابگاہ سے دو قدم بھی نہیں چانا پڑتا۔ جنت کی ساری بہاری مرقد بن عی سمٹ آئیں۔ جس کی لحد میں جنازہ سے پہلے رحمت یزدانی اثر آئی ہوآ خراس پر رشک نہ کیا جائے تو اس بھری کا تنات میں اس سے زیادہ اور کون قسمت کا دعنی ہوسکتا تھا؟ مراسم تدفین سے فارغ ہو کر سرور کا کنات کا شانہ اقدی کی طرف واپس ہوئے جونمی دولت سرائے اقبال عی قدم رکھا اُمُ المونین حضرت عاکشہ

marfaticom ·

صدیقہ رضی اللہ عنہا حاضر خدمت ہوئیں اور نشاط قلب و روح کے ساتھ سرکار کا خیر مقدم کیا۔

رُخ زیبا پرنظر پڑتے ہی ارمانوں کا غنچہ کمل اٹھا اور چشمہ نور کی سطح خاموش پر موجوں کی کرن پھیل می جس کے گوہر دندال کی جوت سے حرم سراکی دیواریں چیک اٹھتی تعییں اس کے جلوؤں کے سومرے میں سیدہ عائشہ پیکر حیرت بنی کھڑی تھیں۔

زبان خاموش تھی لیکن آ تکھول میں کسی تخفی حقیقت کے تجسس کا اضطراب مچل رہا تھا سمجھی سرکار کے بیرا بن کو دیکھتی تھیں بھی کا کل ورخ پر نظر ڈالتی تھیں۔ ای عالم تجیر میں سرکار کے بالکل قریب پہنچ گئیں اور سرے یا تک سرکار کے بیرا بن شریف کا جائزہ لیا۔

آج ان پر جیرت کا پچھے ایسا کیف طاری تھا کہ زبان نہیں کمل رہی تھی اعمر ہی اندر دل کا عالم زیر وزیر ہور ہا تھا۔

حلاش وطلب کی جیرانی کا بھی عالم تھا کہ لب مائے مجردین کوجنش ہوئی اور سرکار نے ارشاوفر مایا۔

عائشہ؟ کیا تلاش کر رہی ہو۔ تمہاری جنبو کا بیاضطراب بتا رہا ہے کہ کوئی حیرت انگیز واقعہ تمہاری مسرت واقعہ تمہاری مسرت واقعہ تمہاری مسرت کے ساتھ حیرت کا یہ عالم میں نے بھی نہیں ویکھا ہے۔

اس سوال برأم الموسين كي أتجمعين جلك الحين فرط شوق بين عرض كيا-

سرکار؟ آج آپ کے قبرستان تشریف لے جانے کے بعد بڑے زور کی موسادها

ہارش ہوئی ہے دینے کے سارے عمری نالے جل تھل ہو گئے ہیں ہر طرف سیلاب اللہ آیا

ہے۔لیکن حبرت ہے کہ نہ قبرستان میں چھپنے کی کوئی جگہ ہے نہ آپ کے ساتھ بارش سے

محفوظ رہنے کا کوئی سامان ہی تھا آخر آئی موسلادها ریارش کہاں گئے۔ نہ آپ کے چبرے پر

بوند کا کوئی اثر ہے نہ بالوں میں ٹی ہے نہ ویرائن ہی تر ہوا ہے بچھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا

واقعہ میرے ساتھ فیش آگیا ہے۔ عالم اسباب کی کڑیاں طاقی ہوں تو ایک کڑی بھی نہیں ل

اس عالم تخیر میں آئے جھ پر بے خودی کا ایک کیف طاری ہے۔حضرت ام المومنین کا یہ جواب من کر سرکار نے کھول نے برستے یہ جواب من کر سرکار نے کھول نے برستے

marfat.com

ہوئے بادل دیکھے ہیں لیکن قبل اس کے میں حقیقت کے چیرے سے نقاب اٹھاؤں ہم سے
معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعدتم نے میرے استعال کا کوئی کپڑا تو پنے سر
پرنہیں رکھالیا تھا۔

عائشہ یہ وہ بارش نہیں تھی جو آسان کی کالی گھٹاؤں سے برتی ہے۔ جس سے کپڑے بھی جو اس اور زمین نم ہو جاتی ہے۔ بلکہ بید وہ بارش ٹور تھی جو عالم غیب میں ہر آن میرے اور برتی ہے۔ میر نے دورانی جسم سے مس ہونے والے کپڑے کو جو بھی تم نے سر پر رکھا عالم فیب کے سارے تجابات اٹھ گئے اور تمہاری آ تھوں نے عالم قدس سے بر سے والی بارش فیب کے سارے تجابات اٹھ گئے اور تمہاری آ تھوں اور کے جسم پاک سے گئی ہوئی کا مشاہدہ کیا۔ اللہ اکبر اسوچنے کا مقام ہے کہ جس رسول اثور کے جسم پاک سے گئی ہوئی جاتے اٹھ جاتے ہیں فیل سے کہ ساتے میں غیب کے دروازے کھلتے جی فیل کے جابات اٹھ جاتے ہیں خود اس رسول محر م (صلی اللہ علیہ دسلم) کے مشاہدہ غیب کا کیا عالم ہوگا۔

\*\*\*

marfat.com

# تكھرا ہوا سونا

دو پہر کی دھوپ آگ کی طرح تیتی ہوئی چٹان اور سل کے بینے وہی ہوئی ایک زندہ لاش غلاموں کو اتن دردنا ک سزانبیں دی جاتی!

مكرك ايك تاجرن اميركو خطاب كرتے ہوئے كہا۔

''شاید تنہیں معلوم نہیں ہے۔ کہ اس نے کتنا تعلین جرم کیا ہے۔ سارے مناوید عرب جس رسول کے خلاف صف آ راہیں۔ بیہ بدبخت اس کا کلمہ پڑھتا ہے۔ شب و روز اس کا دم مجرتا ہے۔ اس کے تصور و خیال میں ہروقت شرابور رہتا ہے۔

یں نے اسے بار بار سمجایا کرتو ایک صبی نزاد غلام ہے۔ عرب والے رسول سے تیرا
کیا رشتہ ہے؟ اگر کس کا حق تیرے اوپر ہوسکتا ہے تو آ قا ہونے کی حیثیت سے بید منصب
صرف بیرا ہے'۔

اميه تے تيور بدل كر جواب ديا۔

"" تہماری اس فیمائش پر وہ کیا گہتا ہے؟" کے کے تاجر نے پھر سوال کیا۔
"" کہتا ہے کہ تم نے میراجسم خریدا ہے ول نہیں خریدا ہے غلامی کے فرائض کا تعلق
اعضاء و جوارح سے ہے دل ہے نہیں۔ میں تمہاری خدمت سے انکار کرووں یا جھ سے اپنے
فرائض کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتا ہی سر ڈد ہوتو البتہ میں لائق تعزیر ہوں۔

لیکن خمیر کی آواز اور دل کی امتکول پر تمہارا کوئی حق تتلیم کرنے ہے میں قطعاً انکار کرتا ہوں کسی دکنش اور زیبا ہستی کے ساتھ روح کی وابنتگی کے لئے رنگ ونسل کی ہم آ ہنگی بالکل ضروری نہیں۔ حبثی نژاد ہوتا عرب کے پیغیر صادق پر ایمان لانے سے مانع نہیں میں ا

marfat.com

امیہ نے نہایت مسٹر کے ساتھ حضرت بلال (رضی اللہ عنہ) کا جواب نقل کیا ہے۔
"اس کی گفتگو کا تیور بتا رہا ہے کہ عرب کی رائے عامہ کے خلاف بغاوت کے بھر پور جذب
سے وہ مسلح ہو چکا ہے۔ رسول کی آواز کی سحر سے اس کا جانبر ہونا اب بہت مشکل ہے۔
ایسے بے وفا سرکش کو کیفر کروار تک پہنچانے کے لئے بیسزا بھی بہت ناکافی ہے'۔
ایسے بے وفا سرکش کو کیفر کروار تک پہنچانے کے لئے بیسزا بھی بہت ناکافی ہے'۔
یہ کہتے ، وئے کے کا تاجر آ مے بڑھ گیا۔

پھر وہی وو پہر کا وقت تھا۔ آسان سے چنگاری برس رہی تھی۔ لالہ کی طرح دیجتے ہوئے انگاروں پر حضرت بلال کولٹا دیا عمیا۔ اوپر سے کئی من پھر کی ایک چٹان سینے پر رکھ دی گئی تا کہ ملکتا ہوا جسم کروٹ نہ بدل سکے۔

ایک زندہ انسان کا خون جن رہا تھا۔ چر بی پھل رہی تھی اور کے کے اوباش تالیاں بجا بجا کر بدمست شرابیوں کی مفرح ناج رہے تھے۔

چنگاریوں کی طرح جسم کی خاکسر اڑنے گئی لیکن سلکنے والے کی زبان پرظلم وستم اور جور واستبداد کا ایک سے ایک لرزا دینے والا واقعہ دنیا کی نگابوں سے گزرا ہے لیکن خوشنود کی حق کے لئے تنایم و رضا اور صبر و منبط کا بیر جبرت انگیز نظارہ چشم فلک نے کم دیکھا ہوگا۔
تصور جاناں میں آئی تعیس بند تھیں اور امیہ ہاتھ میں تازیانہ لئے بو چھر ہا تھا۔
"بتا! کیا اب بھی محرصلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا؟ تیری ہڈی تک جل می اب تو جھو نے دین سے تو بہر کر لے۔ بلاوجہ اپنی جان کو ہلاکت کا نشانہ مت بنا۔ آخری ہارس سے!

کہ اب تو اپنی ضد سے باز ندآیا تو تیرے جسم کو جلا کر را کھ کر دوں گا۔ سارا عرب میرے ساتھ ہے۔کوئی تیری حمایت کے لئے کھڑا نہ ہوگا'۔ ساتھ ہے۔کوئی تیری حمایت کے لئے کھڑا نہ ہوگا'۔ شدت کرب میں لرزتی ہوئی ایک مدہم آ واز فضا میں کوئی۔

"رسول عربی کا کلمہ میں زندگی کی آخری سائس تک پڑھتا رہوں گا۔اس دین کو میں
کسے چھوڑ سکتا ہوں جس کی محبت میرے دل کی دھڑ کنوں میں جذب ہو چکی ہے۔ایک حبثی
غلام کی اس سے بڑھ کر اور کیا معراج ہوگی کہ اس کے جسم کی جلی ہوئی را کھ رسول عربی کے
قدموں کو چھولے میری فتح و سرخروئی کے لئے میرے رسول کی حمایت بہت کافی ہے۔
وفاداری کی موت ہلاکت نہیں حیات جاوید ہے۔

طاندنی رات تھی ایک پیرنور کے دم قدم سے محے کی پہاڑیوں پر نور برس رہا تھا۔

marfat.com

آج فضاؤں میں ہر طرف خوشیوں کی اوا بھی بھیرے نظر آرہی تھی۔خود رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی انسان سے مسلم اللہ علیہ وسلم کی انسان سے مسلم اللہ وسلم کی انس میں بھی ایک حسر تناک خوشی کا عالم طاری تفا۔ استے میں چمنستان رسالت کے عند لیب حضرت ابو بکر صدیق رمنی اللہ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے۔

آج چیرے پر غیر معمولی اندوہ کے آثار تھے۔ سرکار نے نظر اٹھاتے ہی دریافت قرمایا۔

ابوبکر! آج تمہارے چیرے پر د**ل کے گیرے** زخم کے آٹارنظر آرہے ہیں۔خیریت قے ہے؟

ڈیڈبائی ہوئی آئھوں کے ساتھ عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اب حضرت بال کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ آج دو پہر کوظلم وشقادت کا ایک دلگداز منظر دیکھ کرآئھوں سے خون فیک پڑا۔ ظالم نے دہتی ہوئی آگ پرنگی پیٹے آئیس سلا دیا تھا۔ آپ کے کاکل و رخ کا غلام آئیس بند کے سلک رہا۔ اُف کرنا تو بردی بات ہے جال نثار نے کردٹ بھی ٹیس بدلی۔ آئیس بند کے سلک رہا۔ اُف کرنا تو بردی بات ہے جال نثار نے کردٹ بھی ٹیس بدلی۔ انگاورل کے دفن کا نشان بتائے کے لے جگہ جگہ پیٹے جس غار پڑھے ہیں۔ جوروستم کی بیدورد آئیز سرگزشت من کرسرکار کی بلیس بھی گئیں۔

''ابو بکر!''مت تھیراؤ۔ حق کا سورج زیادہ دیر تک تین جس نبیں رہتا۔ آز مائٹوں کی انہی بھٹیوں جس عشق دائیان کا سونا تھرتا ہے۔ وہ دن بہت جلد آرہا ہے جبکہ اہل ایمان کی دنیا بلال کوایٹا آتا کہ کر <u>نک</u>ارے گئ'۔

جذبہ ممکسار میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عند بے خود ہو گئے۔ عرض کیا! ''یارسول اللہ! امیدای لئے تو انہیں اپنے مظالم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ کہ وہ انہیں اپنا زرخرید غلام سجھتا ہے''۔

"سرکار! مجھے اجازت مرحمت فرمائے کے حضرت بلال کوخرید کرآ زاد کر دول"۔
خوش سے چرو زیبا کھل گیا۔ ارشاد فرمایا "ساس سے بڑھ کر اور دین کی سعادت کیا
ہوسکتی ہے۔ کہ اپنے ایک مظلوم بھائی کورنج ومحن کے زعراں سے رہا کرایا جائے۔ دین کے
رشتے سے مصیبت زدوں کی امداد چارہ سازی خدا کے تئیں مجبوب ترین عمل ہے۔ لیکن ابوبکر!
نگار خانہ عشق کے اس کھیل زیبا کی خریداری میں مجھے بھی شریک کرلینا"۔

marfat.com

حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنه جذبات كى بے خودى ميں اشك بار ہوگئے۔
سركار إ بم اور بلال دونوں ہى كاكل و رخ كے غلام اور دامن كرم كے بناہ كير ہيں۔
آپ ہے الگ نه ہمارى جان كى كوئى بستى ہے نه مال كاكوئى وجود! شركت توجب ہوتى ہے
كہ جب ميراكوئى الگ وجود ہوتا۔ جب سب مجمح حضور ہى كا ہے تو اب شركت كا سوال ہى
كہاں رہ جاتا ہے آقا؟

میری تو صرف اتنی آرزو ہے کہ حضرت بلال کواس سنگدل یہودی سے چھڑا کر سرکار کے قدم ناز پر ٹار کردوں۔

ور کے دن حضرت ابو بحرصد ابق رضی الله عندامیہ سے کہدر ہے تھے۔
"میں تمہار ہے جبٹی غلام کوخرید تا جا ہتا ہوں۔ اگر تم ایٹار کر سکوتو میرے ہاتھ پ فروخت کردو''۔ امیہ نے کہا''۔ اگر چہ میں ضرورت مند ہوں۔ لیکن تمہاری ہات نہیں کاٹوں

كارخريدنا بيتو مناسب قيت سطي كراو

حضرت ابو بكر صديق رمنى الله عنه نے قر مايا" بيس تمهارى منه ما تلى قيمت ادا كردول كار جيسے ہى اس نے زبان ملائی حضرت ابو بكر نے بلا پس و پیش منه ما تلى قيمت ادا كر دى۔ جب خوشى ميں جمومتے ہوئے حضرت بلال كوائے ہمراہ لے كر جلنے لكے تو اميہ نے

طعن کرتے ہوئے کہا۔

ابوبر ایک دین تایری حیثیت ہے تم عرب گیرشہرت کے مالک ہو تہارے متعلق مشہور ہے کہ مال پر کھنے اور قیت لگائے جس تہارا اب تک کوئی بھی حریف نہیں پیدا ہو سکا ہے۔ لیکن مجھے خت تعجب ہے کہ آج بلال کی خریداری جس تم مات کھا گئے۔ ایک ناکارہ غلام جس کی دصورت ہی و کھنے کے قابل ہے اور ندا ہے کوئی ہنر بی آتا ہے۔ تم نے سونے کے مول اسے خرید لیا ہے۔ اتنا بڑا غبی اور بے عقل ہے وہ کہ جس نے تخت سے تخت سزا وی ہے۔ لیکن رحم کی درخواست کرنے کا بھی اسے سلیقہ نہیں معلوم سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا ناکارہ غیں اور بے ہنر غلام تم نے کس معرف کے لئے خریدا ہے ۔

معنی خیز تمبهم کے ساتھ حضرت ابو بھر صدیق رضی اللہ عند نے دولفظوں میں یہ جواب مرحمت فرمایا''۔خوب و نا خوب کا معیار ہر جگہ بکسال نہیں ہوتا۔ بڑی مشکل یہ ہے کہتم جے عیب سمجھ رہے ہو وہی میرے تبین ہنر ہے۔ بلال کوسونے کے مول خرید کر بھی میں شرمندہ

mar<sup>r</sup>at.com

ہوں کے اس کی واجی قیت دونوں جہاں سے زیادہ ہے'۔

جس زن زیا کی ایک جھلک نے حضرت بلال کو دارفتہ بنا دیا تھا۔ آج زندگی بھر کے لئے اس کے قدموں میں بہتے گئے۔ آقائے کو تین کے دامن میں انہیں دوجہاں کا سرمذی سکون مل میں انہیں دوجہاں کا سرمذی سکون مل میں اب وہ سیاہ قام غلام نہیں تھے۔ عالم اسلام کے خوہر و آقا تھے۔

معران کی شب تھی۔ سارا عالم بالاسلطان کوئین کے خیر مقدم کے لئے چیم براہ تھا۔

ملاکد مرسلین کے جمرمٹ میں شاہا نہ تزک و اختشام کے ساتھ سرکار کی سواری پیچی۔ سلامی

کے لئے قد سیوں کے بیڑے جمک مجے عرش کا پرچم سرگوں ہوگیا۔ امیدوں کے بچوم سے

گزرتے ہوئے عالم مکنوت کا معائد فرمایا۔ اب گل گشت کے لئے باغ فردوی کی طرف

بڑھے۔ مرحبا کہنے کے لئے ہر طرف حوروظان کی صفیں ایستادہ تھیں۔ دھزت جریل امین

قدم قدم برہم رکاب تھے۔

جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تنے۔ کہ سرکار کی چیم اقدی ایک غمکین اور ملول حور پر پڑی۔ جو ایک درخت کی ٹبنی تفاہے ہوئے رو رہی تھی۔ فردوی کے عالم خوشکوار میں رنج وغم کی پر چھا کی و کھے کر حضور کو بڑا اچنجا ہوا۔ جبر میل امین سے ارشاد فرمایا۔ دریافت کرو بیدور کیوں رو رہی ہے۔ جنت کے عیش دوام میں اسے کون ساخم لاحق ہوگیا ہے۔

جبریل این نے اس کے قریب پہنچ کر اطلاع دی۔ کیا بچھے معلوم نہیں کہ آج سلطان کونین سے جبی تو عملین فریادیوں کی کونین نے جنت میں قدم رنجہ فرمایا ہے۔جواب دیامعلوم ہے جبی تو عملین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میر ہے اور پر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کر کیں۔
لیس۔

جبریل این نے ارشاد فرمایا۔ تھے مبارک ہو۔ انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لئے جمعے بھیجا ہے۔ جواب کے انظار میں سرکار کی سواری رُکی ہوگی ہے۔ حواب کے انظار میں سرکار کی سواری رُکی ہوگی ہے۔ حور نے اپنی آ تکھوں کا آ نسو آ کچل میں جذب کرتے ہوئے کہا۔ سلطان کونین کی سرکار میں اپنے غم کی دردا تکیز کہائی میں خود سناؤں گی۔

باریاب ہونے کی اجازت ال گئے۔ جمک کرسلام عرض کیا۔ جلالت شاہانہ کے آواب بجالائی اور اپنی سرگزشت سنانا شروع کی۔

marfat.com

یا رسول اللہ ! خدائے کردگار کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ آٹھوں جنتوں میں میری طلعت وزیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے۔ اس کے باوجود میرے درخشال عارض کی جودت فردوس کے بام دور پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو د کھنے والوں کی آگھیں خیرہ ہو جا کیں اور جنت میں دو پہر کا اجالا میس خیرہ ہو جا کیں اور جنت میں دو پہر کا اجالا میس جیل جائے۔

یا رسول اللہ! ایک ون کا واقعہ ہے کہ اچا تک میرے دای میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوری کی نہ کسی بندہ مغبول کے حوالہ کی جا کیں گی۔ علم اللی میں میرا بھی کوئی نہ کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا۔ جس کی رفاقت میں جھے دائی زندگی گزارٹی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے ایک آرزوکی صورت میں تبدیل ہوگیا۔ یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحرے وقت میں نے رب العزت کی بارگاہ میں بیالتجا چیش کی۔

الدانعالمین۔ تیری تعت و احسان کے آھے میری پیٹائی ہمیشہ خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی ہیشہ خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال خلعتوں سے سرفراز کیا۔

روردگار! مدت سے آیک آرزو سینے میں مجل رہی ہے کہ فردائے قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو بجنے کرے گا ذرااس کی ایک جھنگ جمے دکھلا دے۔ کم از کم یہ تو دکھے اور کے ایک جھنگ جمے دکھلا دے۔ کم از کم یہ تو دکھے اوں کہ مراجوڑ کیا ہے؟

ر متوں کا دربار جوش برتھا۔ میری بیالتجا تبول ہوئی۔ تھم ہوا۔ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اے ایک نظر دیکھے لے۔ تیرے جوڑی جھلک نظر آئے گی۔

یارسول اللہ ایس ار مان شوق میں ڈونی ہو گی آئے کے طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی سے زمین پرٹین پڑ رہے ہے کہ آئ عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کود کیمنے جا رہی تھی۔ میری آئھوں کے پیانے سے جاؤوں کی شراب فیک رہی تھی۔ جبوری کی کیاتی میں آئے بینے کے سامنے پہنی۔ جوئی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بیلی گری اور آروزوں کا سارا خرمن جل گیا۔ اس وقت سے آئ تک ار مانوں کی خاکسر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ ول کو کسی کروث جین نہیں ہے۔ بہشیہ اس تم میں سکتی رہتی ہوں کہ ایک بدشکل سیاہ فام اور وحشت تاک چرے کے ساتھ میرا کیوں کرنباہ ہو سکے گا۔ جب کہ اس کے تصور سے طبیعت کو وحشت ہونے لگی

mar<sup>f</sup>at.com

سرکار نے زیرلب مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا۔ اپنے جوڑے کا جوسرا پاتو نے آکینے میں دیکھا ہے۔ میرے سامنے بیان تو کر۔

اس نے شندی آ و بحر کر کہا۔ سرے یا تک جسم سیابی۔ خوفناک اندھیرا۔ جھوٹی جھوٹی جھوٹی ہے۔ آئکھیں سوٹے موٹے موٹے ہونٹ چوڑے جیلے دانت چیٹی ناک بھدا چیرہ اور تنگ و تاریک بیشانی ہاتھ اور یاؤں بھی نہایت بھوٹڈ ہے۔ قدوقامت بھی بالکل بے ڈھنگا۔ چشمہ نور میں کھری ہوئی جاند فی اورگل ولالہ کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت جسم کا بیوند کیونکر جوڑا جا سکتا ہے؟

وہ جب اپنی بات ختم کر چکی تو سرکار نے سراٹھایا۔ آسمعیں غیرت جلال سے سرخ ہوگئیں تعییں۔ارشاد فرمایا۔

تونے جوسرایا بیان کیا ہے وہ تو میرے بیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سرایا۔ ایک مومن و فاکیش اور نگار خانہ بستی کے ایک گوہر نایاب کو پاکر تو اپنی غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے کہ ایک گوہر نایاب کو پاکر تو اپنی غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے کیا گئے نہیں معلوم ہے کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے۔ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے بناہ کی جگہ دی ہے اور سن لے!

میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کی اس مندامیاز پر فائز ہے کہ فرداے قیامت میں اس کے جسم کی سیابی حوران خلد کے رخساروں پر تل بنا کر تقتیم کردی جائے گی۔ آتش کدہ عشق میں وہ تکمرا ہوا سونا جس نے محبت کی شیفتنی میں دونوں جہاں ہے منہ پھیرلیا ہے وہ حسن مجرو کا تماشائی ہے۔ فردوس کا تھم وہ کیا خاطر میں لائے گا۔ اپنے جلوؤں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر ہوسکتا ہے جس ون ستر ہزار نقاب الث کر تو بلال کے سامنے

آئے۔میرا بلال تھے ناپند کر دے۔ سرکار کا ارشاد س کر دہ ایے شیک جذبات سے بے خود ہوگئی۔ طلعت جمال کا سارا خمار انر گیا۔اضطراب شوق کی دارگی میں چیخ پڑی۔

سرکار! میری معذرت قبول کی جائے میرے غم کا بوجھ اتر سمیا۔ مجھے وہی سیاہ فام بلال
پند ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہول کہ سلطان کو نین کا پروردہ نظر میرے جھے میں
آیا۔ تیامت کا دن ای سرایا کے ساتھ بلال کو اپنی آ تکھوں میں بٹھانا جا ہتی ہوں۔ اس کی
معذرت قبول فر مائی گئی اور سرکار دو جہاں وعا کیں دیتے ہوئے آ سمے بڑھ سمئے۔

marfat.com

عشق کار ساز استیری و بائی ایک سیاه قام غلام کو اتنا بر حایا کہ کونین کے سرکا تاج بنا دیا رحمت و نور کے آبشاریس فکھرنے والے استیرے جسم کی سیابی پر جہاغ کعبہ کی روشی قربان ہے تیرانام شوکت اسلام کی سب سے بری یادگار ہے!
مسلمانوں کے سیدوسرور بلال اپنے آتش کده عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کی انجمن تک بھی بہنیا دے۔ نبض حیات کی تیش سرو پر تی جارہی ہے۔ ایمان و یقین کی حرارت کا مزاج اپنے نشان سے بنیچ اثرتا جا رہا ہے۔ یہود کا آتش کده پھر سلکنے لگا۔ پھر دنیائے اسلام کو تیرے فیضان عشق کی ضرورت ہے۔

mar<sup>f</sup>at.com

#### اذانِ بلالي

یا رسول الله! آج کی رات کننی طویل ہوئی ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے والے کب سے اسچد کی نماز ادا کرنے والے کب سے اسپے معمولات سے فارغ ہو بھے بیچے کی گئی پارسوکر جامے اور جاک جاگ کر سوئے کیکئن رات ہے کہ فتم ہونے کوئیں آئی۔

لوگ عرض مدعا کر ہی رہے ہتے کہ آسان کا دردازہ کھلا۔ پروں کی آواز فعنا میں موجی۔ بلک جھیکنے پر جریل امین ساسنے کھڑے ہتے۔

یا رسول الله اعرش کے سب سے او نجے کگرے پر ایک فرشتہ مقرد ہے۔ جس کے تبعنہ میں سورج کی باک ڈرشتہ مقرد ہے۔ جس کے تبعنہ میں سورج کی باک ڈور ہے۔ حضرت بلال کی آواز من کروو مدینہ کے افق پر سورج کو آگے بردھنے کی اجازت دیتا ہے۔ آج وہ اب تک انظار میں ہے تا بنوز مدینے سے اذان کی آواز عرش کے نبید مہنے ہے۔

ارشاد فرمایا۔ افران تو ہوگی۔ البت بلال نے افران نہیں وی ہے۔ کچھ لوگوں کی درحواست برآئ سے ایک فوش الحان موذن مقرر کیا عمیاہے۔

جبر السر خرض کیا۔ دل کے عشق و اظلام کی جس گہرائی میں اتر کر حضرت بلال اذان دیے ہیں۔ بیانمی کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرش تک کانچنے کی پرواز سوائے ان کی آواز کے اور کسی کو اب تک حاصل نہیں ہوسکی ہے۔ اس لئے جب تک وو اذان نہیں دیں

marfat.com

المے۔ مدینہ کے افق پرسحر کا اجالانہیں تھیل سکے گا۔

حضرت روح الامین کی درخواست پر حضرت بال کواذان کینے کا تھم دیا گیا۔ جونبی اذان کے کلمات فضا میں کو نج رات کی سیابی چھٹنے تکی اور دیکھتے دیکھتے ہر طرف میں کا اجالا مجیل گیا۔

اس دن ہر کہہ لے دمہ پر بیر حقیقت اچھی طمرح واضح ہوگئی کے عشق رسالت نے مصرت بلال کا مقام کتنا اونچا کر دیا ہے اور فیضان نبوت کے بل پر ایک نحیف و نزار غلام کی آ واز میں کس قیامت کی توانائی پیدا ہوگئی ہے۔

حضرت بال کے جگر میں عشق کے سوز وگدان کا وہ وردنا کے منظر تاریخ مجمی فراموش نہ کر سکے گی جب جان عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری دنیا سے پردہ فر مالیا تو حضرت بال کے شوق کی دنیا اجز گئی۔ ہمیشہ کے لئے زندگی کی امتگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ دیوانہ وار مدینے کی گلیوں میں راستہ چلنے والوں سے اپنے محبوب کا پہتہ ہو چھتے پھرتے۔ عہد رسالت کے بیتے ہوئے دن یاد آجاتے تو آ کھوں سے خون حسرت نہنے لگا۔ بھی بھی ان کی رفت اکھیز آ و وفعاں سے اہل مدینہ کے ول بل جاتے بالآخر ججر و فراق کا صدمہ تاب صبط سے باہر ہوگیا۔ ایک ون سوگوار اُسٹے اور ملک شام کی طرف چلے گئے اور طلب میں سکونت اختیار

ایک دن ذرای آنگوگی تقی کرقست بیدار نے آئیں آواز دی۔ بلیث کر دیکھا تو طلعت زیبائے رسول سے سارا گھر منور تھا۔ چبرۂ انور سے تجلیات کی کرن میوٹ رہی تھی۔ ارشادفر مایا۔

بال! تم ہمیں چیور کر ہے گئے۔ کیا تمہارے ول جی مجمی ہاری طاقات کا شوق پیدائیں ہوتا۔ خواب سے المحے تو ان پر آیک عجیب رفت آگیز کیفیت طاری تھی۔ آئیس اکتبار تھیں اور زبان پر لیک یا سیدی کا نعرہ تھا۔ ای وفت افقال و خیزال مدینے کی طرب چیل بڑے۔ جذبہ شوق کے اضطراب جی شب و روز چلتے رہے۔ مدینہ جب قرب آگیا تو دل کا حال قابوے باہر ہو گیا۔ پہاڑوں صحراؤں اور وادیوں سے چیجے دور کی بہت ک یادیں وابستہ تھیں۔ ایک آیک کر کے حافظے جی تازہ ہونے گئیں۔ چند قدم اور کچھ آگے یادی وابستہ تھیں۔ ایک آیک کر کے حافظے جی تازہ ہونے گئیں۔ چند قدم اور کچھ آگے بڑھے تو سامنے مدینہ چک رہا تھا۔ ای کی سیاب کا بند ٹوٹ گیا۔ شدت تم سے کیجہ چھنے

marfat.com

گا۔ ب ساختہ منہ سے ایک چیخ تکلی اور بے ہوش ہو کر زمین برگر بڑے۔

پہر در کے بعد سکون ہوا تو اٹھے۔ دیوانہ وارزارہ قطار روتے ہوئے ہے ہے میں داخل ہوئے انبیں دیکھتے ہی اٹل مرید میں ایک شور ماتم بلند ہوا۔ چاروں طرف سے جال نثاروں میں بھیٹر لگ گئی۔ پھر وہ عالم احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تحالی عند این مجبوب کے روضے پر حاضر ہوئے روتے روتے ہیکیاں بندھ گئیں۔ تم سے سینہ ؛ کہنے لگا۔ نزبت انور کے سامنے کئیجے ہی ضبط کا پیانہ چھک اٹھا۔ چی مار کر زمین پر سینہ ؛ کہنے لگا۔ نزبت انور کے سامنے کئیجے ہی ضبط کا پیانہ چھک اٹھا۔ چی مار کر زمین پر سینہ ؛ کہنے لگا۔ نزبت انور کے سامنے کئیجے ہی ضبط کا پیانہ چھک اٹھا۔ جی مار کر زمین پر سینہ ؛ کہنے لگا۔ نزبت انور کے سامنے کئیجے ہی ضبط کا پیانہ چھک اٹھا۔ جی مار کر زمین پر

ای عالم میں لوگ انہیں اٹھا کر لے گئے۔ کانی دیر کے بحد ہوش آیا تو کئی دن 'یا مجر'' کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ جب تک مدینے میں رہے عشق و محبت کی دنیا اٹھل پھل ہوتی رہی۔ ایک دن لوگوں نے اذان کے لئے اصرار کیا تو آئیسیں ڈبڈیا آئیس فرمایا! وہ زمانہ پلٹالاؤ۔ جب میرے سرکارمسجد میں تشریف رکھتے تھے اور میں شہادت کی الگیوں سے ان کی طرف اشارہ کرتا تھا۔

جواب س كر جب لوگ مايوس مو محك تو شنرادة رسول سيدنا امام حسين رضى الله تعالى عنه كى سركار ميس حاضر جوئ لوگول كويفين تقا كه شنراده رسول كى بات حضرت بلال بمى نهيس ناليس محد بالآخر سيدنا امام عالى مقام كامرار برحضرت بلال اذان دين كے لئے تيار ہو محك ۔

جس وقت مینار پر کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ اکبر کہا تو سارے مدینے میں ایک کہرام مج حمیا۔ لوگوں کے دل بل گئے۔ آ ہ وفغال سے ہر گھر میں قیامت کا منظر ہریا ہوگیا۔ پر ہ نشین عور تیں جذبہ بے خودی میں گھروں سے باہر نکل آئیں۔ کمن بچے اپنے والدین سے بوجھنے گئے کہ حضرت بلال تو آگئے۔ ہمارے آ قا کب تشریف لائیں گئے ؟

اذان ویتے ہوئے مطرت بلال جب کلمہ شہادت پر پہنچے تو حالت غیر ہوگئ۔ حسب عادت انگلیوں کا اشارہ کرنے کے لئے نگاہ محن مسجد کی طرف اٹھے گئی۔

حضرت بال کی بیر پہلی آ ذان تھی جب حضور کا چیرۂ انور سامنے نہیں تھا۔ ایک عاشق ال کیراس درد ناک حالت کی تاب نہ لا سکا۔ فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی اور حضرت بلال سے '' نوکر زمین پر گر پڑے۔ پھر مدینے میں ایک شورمحشر بریا ہوا۔ پھرعشق کی دلی ہوئی

marfat.com

چنگاری جاگ اٹھی پھر ہجر رسول کا غم سینوں میں تازہ ہوگیا۔ اس واقعہ کے بعد بہت دنوں

تک اہل مدینہ کی بلکیں بھیگی۔ حضرت بلال جب تک مدینے میں رہے۔ دل کا زخم رستا رہا۔
غم فراق نہیں صبط ہو سکا تو پچھ دنوں کے بعد پھر ملک شام کی طرف روانہ ہوگئے۔
آ وا کتی رفت انگیز کہائی ہے ایک عبثی نژاد غلام کی۔ جس کے تن کی سیاہی غلاف کعبہ میں جذب ہوگئی اور جس کے دل کا نور عرش کی قندیل نے مستعار لیا۔ جو اپنے نسب کے اعتبار سے غلام تھا۔ کے اعتبار سے غلام تھا۔ کے اعتبار سے غلام تھا۔

اے خوشانصیب! کے عشق رسالت کے فیضان نے ایک غبار مشت کو کا کنات کے دل
کی دھر کن بنا دیا۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا۔

کی دھر کن بنا دیا۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا۔

\*\*\*\*

mar<sup>f</sup>at.com

### يكروفا

جائدنی رات کا پچپلا پہر تھا۔ مدینے کی کلیوں میں ہر طرف نور برس رہا تھا۔ پوری آبادی رحمتوں کی کود میں کو خواب تھی آسانوں کے دریئے کمل گئے تھے۔فضائے بسیط میں فر شتوں کی کود میں کو خواب تھی آسانوں کے دریئے کمل گئے تھے۔فضائے بسیط میں فر شتوں کے بروں کی آواز دم برم تیز ہوتی جاری تھی۔ عالم بالا کا یہ کارواں شاید مدینے کی زمین کا نقذی چوشنے آرہا تھا۔

ا اجا تک ای خاموش سائے میں بہت دور ایک آ داز گوجی۔ فضاؤں کا سکوت ٹوٹ کیا۔ سیات دور ایک آ داز گوجی۔ فضاؤں کا سکوت ٹوٹ کیا۔ شبستان وجود کے سارے تاریکھر مجھے اور ایمان کی تیش چنگاریوں کی طرح بال بال سے پھوٹے گئی۔

میخانه عشق کا دروزاه کھلا' کوژگی شراب جعلکی اور جذبه اخلاص کی والہانه سرمستیوں میں سارا ماحول ژوب ممیا۔

یے غلامانِ اسلام کے آتا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند کی آواز تھی۔ جس نے ہر گھر میں ایک ہنگامہ شوق ہر یا کر دیا تھا۔ اب مدینے کی ساری آیادی جا ک اٹھی تھی۔ سرور کونین کا منادی ایک شکتہ گھر کے سامنے آواز دے رہا تھا۔

"کاشن اسلام کی شادائی کے لئے خون کی ضرورت ہے۔ آئ نماز نجر کے بعد مجاہدین کا لئنگر ایک عظیم مہم پر روانہ ہو رہاہے۔ مدینے کی ارجمند مائیں اینے نوجوان شنرادول کا نذرانہ کے کرنورا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں '

کلے حق کی برتری کے لئے ترقیقی ہوئی لاشوں کی خوشنودی حق کی بشارت مبارک ہو! مبارک ہو۔خون کا آخری قطرہ جو شکتے ہی اسلام کی بنیاد میں جذب ہو جائے۔ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی طرح بیٹوٹا ہوا کھر ایک بیوہ عورت کا تھا۔ چوسال کے بیٹیم

marfat.com

یے کو گود میں لئے ہوئے وہ سو رہی تھی۔ حضرت بلال کی آواز س کر چونک پڑی۔
دروازے پر کھڑی ہو کر چرغورے سا۔ سنتے بی دل کی چوٹ ابھر آئی۔ آئیسیں آنسوؤں
سے جل تھل ہوگئیں۔ چوسال کا بیٹیم بچسویا ہوا تھا۔ مال رو رہی تھی۔ فرط محبت میں بچے کو
سینے سے چینا لیا۔ سسکیوں کی آواز س کر بچے نے آئیسیں کھول دیں۔ مال کوروتا ہوا دیکھ کر
بے تاب ہو گیا۔

گلے میں ہائیں ڈال کرمعموم اداؤں کے ساتھ دریافت کیا!
"اس کیوں رورہی ہو کہاں تکلیف ہے تہدیں؟"
آو! ایک ناسجھ بچے کو کیا معلوم کہ حسرتوں کی چوٹ کتنی دردناک ہوتی ہے۔
کہاں چوٹ ہے۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا۔ لیکن اس کی کسک سے سارا جسم ٹو نے گتا

پھر ایک بیوہ عورت کا دل تو اتنا نازک ہوتا ہے۔ کہ ذرای تھیں سے چور چور ہو جاتا

عنج کے اس سوال پر ماں کا دل اور بھر آیا۔ غم کی چوٹ سے یک بیک جذبات کا رحارا بھوٹ پڑا۔ کرم کرم آنسوؤں سے آئیل کا کونا بھیک میا۔

" بج بھی مال کی حالت و کھ کر رونے لگا۔

ماں نے بیچ کے آنسو بو چھتے ہوئے کہا۔ میر کال مت روؤ۔ بیموں کا روناعرش کا دل ہلا دیتا ہے۔ تبہارے گرید درد سے غم کی چوٹ اور تازہ ہو جائے گی۔ بدر کی دادی میں ابدی نیندسونے والے اپنے شہید یاپ کی روح کومت نزیاؤ۔ دنیا چیوڑنے کے بعد بھی شہیدوں کے دل کا رابطرا پے خون کے دشتوں سے باتی رہتا ہے۔ چپ ہو جاؤ۔مت رو و میر کا رابطرا پے خون کے دشتوں سے باتی رہتا ہے۔ چپ ہو جاؤ۔مت رو و میر کا رابطرا ب

ہ کے روتا رہا وہ بھند تھا کہ مال کیوں رو رئی ہے۔بلآ خراہیے بیچے کے لئے مال کی آنکھ کا اہلآ ہوا چشمہ سوکھ کیا۔ مال نے بیچے کوشلی دیتے ہوئے کہا۔

بیاا ابھی حضرت بلال دو بلال جنہیں ہم دکتی ہوئی آگ کا کھرا ہوا سونا کہتے ہیں یہ اعلان کرتے ہوئے کررے ہیں کہ اسلام کا پرچم دشمنوں کی زد پر ہے۔ آج نماز نجر کے بعد مجاہدین کا ایک لئنگر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ آقائے کونین نے اپنے

marfat.com

جانباز وفاداروں کو آواز دی ہے۔ آئ غیرت تن کا سمندر ہلکورے لے رہا ہے۔ رحمتوں کے تاجدار آج ایک ایک قطرہ خون پر جنتوں کی بہار لٹا دیں گے۔ ایک لیے میں آج قسمتوں کی ساری شکن مٹ جائے گی۔
ساری شکن مٹ جائے گی۔

کنتی خوش نعیب ہوں گی وہ مادران ملت جوسپیدہ سحر کی روشی میں اپنے نوجوان صاحبز اووں کا نذرانہ لئے ہوئے سرکار رسمالت میں حاضر ہوں گی۔

آ ہا کتنی قابل رفتک ہوں گی ان کی یہ التجا یارسول اللہ! ہم اینے جگر کے بھڑے آ ہے۔ آ ہے تھر کے بھڑے آ ہے تھر کے بھڑے آ ہے تھر کے بھڑے آ ہے تھا کہ آ پ کے قدموں پر شار کرنے لائی ہیں۔ای آ روز میں انہیں دورھ بلا بلا کر جوان کیا تھا کہ ایک دن ان کے نہوے دین کا چمن سیراب ہوگا۔

یا رسول الله! ہمارے ارمانوں کی سیر حقیر قربانی قبول فرمالیں۔ سرکار عمر مجرکی محنت وصول ہو جائے۔

، بیان کے اس کی آتھیں ڈیڈیا آئیں۔ آواز بھرٹی۔ بچہ مال کوروتا و کھے کر کیل ا

ماں نے کہا! بیٹا ضدنہ کرو۔ دل کی چوٹ تم ابھی نہیں سمجھ سکتے۔ میں اپنے نصیب کو رو رہی ہوں۔ کاش ای ج میری گود میں بھی کوئی نوجوان بیٹا ہوتا تو میں اپنا نذرانہ شوق لئے رحمت عالم کی ہارگاہ میں حاضر ہوتی۔

افسوس! کہ آج آخ آخرت کے سب سے بڑے اعزاز سے محروم ہوگئی۔

یہ کہتے گہتے گھر دل کا درد جاگ اُٹھا۔ پھر قم کی تپش بڑھ گئی ادر پھر آ کھول کے جشمے

ہے آ نسوا بلنے گئے۔ بچے نے مال کو چپ کراتے ہوئے کہا۔ اس میں رونے کی کیا بات

ہاں! تہاری گود تو خالی نہیں ہے۔ رحمت عالم کے حضور میں سب اپنے جوان بیوں کو

الے کر جا کیں گی۔ تم مجمی کو لے کر چلو۔

ماں نے چکارتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹا! میدان کارزار میں بچوں کوئیس لے جاتے دہاں تو شمشیر کی نوک سے دخمن کی مفیس الٹنے کے لئے جوانوں کے کس بل کی ضرورت پڑتی ہے۔ دہاں سروں پر چیکتی ہوئی تکواروں کی بجلیاں گرتی ہیں۔ وہاں نیزوں کی انی سے کفر کے جگر میں شکاف ڈالا جاتا ہے۔ میر کے لئی وہ تی وخون کی سرزمین ہے۔ تم وہاں جا کرکیا کروگے۔

marrat.com

بے نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ یہ تھیک ہے کہ اپنی کمنی کے باعث ہم میدان کارزار بانے کے قابل نہیں ہیں۔لین بارگاہ رسالت میں حاضری کے لئے تو عمری کوئی قید بیں ہے۔ ہماری قربانی سرکار نے تبول فرمالی تو زہے نصیب! اور اگر بچہ بچھ کر واپس کر دیا کم از کم اس کا تو غم نہیں رہے گا کہ اسلام کے لئے جان کی غذر بیش کرنے ہے ہم محروم رہ کئے۔ جان جھوٹی ہو یا بوی بہر حال جان ہے اور جان ہونے کی حیثیت سے دونوں کی شمت میں کوئی اس تنہیں۔

ہاں نے فرط محبت میں بیچے کا منہ چوم لیا اور جیرت سے منہ بیکنے گئی۔ اس کم سی بیل ادا کا کہ جیست میں اناؤں جیسا شعور صرف اس رحمت خاص کا صدقہ ہے۔ جو جیموں کی محران ہے۔ سپیدہ سحر المودار ہو چکا تھا۔ جلوہ زیبا کے پروانے آئے تھوں میں خمار شوق لئے متجد نبوی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہتھے۔ درد آشنا دلوں کے لئے ایک رات کا لمحد فراق بھی طویل مدت کی طرح وجمل ہوگیا تھا۔ جرہ عاکشہ کے خورشید کی پہلی کرن کے نظارہ کے لئے ہر نگاہ اشتیاق آردو کی تصویر بنی ہوئی تھی۔

نماز فجر کے بعد مسجد نبوی کے میدان میں مجاہدین کی قطاریں کھڑی ہوگئیں۔ جو او جوان محاز جنگ پر جانے کے قابل تھے۔ انہیں لے لیا گیا۔ باقی واپس کر دیے مجے۔ انہیں لے لیا گیا۔ باقی واپس کر دیے مجے۔ انتخاب کے کام سے فارغ ہو کرسر کارواپس تشریف لابی رہے تھے کہ ایک پرووتشین خاتون پر نظر پڑی جو چے سال کا بچہ لئے کنارے پر کھڑی تھی۔

مركار في حضرت بلال سه ارشادفر مايا-

"اس فاتون سے جاکر دریافت کرد۔ دہ بارگاہ رحمت میں کیا فریاد لے کرآئی ہے"۔
حضرت بلال نے قریب جاکر نہایت ادب سے پوچھا۔
"در بارر مالت میں آپ کیا فریاد لے کر حاضر ہوگی ہیں"۔

خاتون نے محرائی ہوئی آ داز میں جواب دیا۔

آج رات کے بچھلے پہر آپ اعلان کرتے ہوئے میرے گھر کے سامنے سے گزرے اعلان من کر مرا دل تزب اٹھا۔ میرے گھر میں کوئی جوان نہیں تھا۔ جس کے خون کی اسلام کی بارگاہ میں نذر پیش کرتی۔ چید سال کا یہ بتیم بچہ ہے جس کا باب گزشتہ سال جنگ بدر میں جام شہادت سے سیراب ہوا۔ بی کل میری متاع زندگی ہے۔ جے سرکار کے قدمول پر نار

mar<sup>f</sup>at.com

كرنے لاكى بول\_

حضرت بلال نے بچے کو گود میں اٹھالیا ادر سرکار کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے سارا ماجرہ کہدستایا۔سرکار نے بچے کو گود میں اٹھالیا ادر سرکار کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے سارا ماجرہ کہدستایا۔سرکار نے بچے کو آغوش رحمت میں جگددی۔سرپر ہاتھ بھیرا۔ بیار کیا اور نہایت شفقت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔

"میری رحمتوں کے محبوب صاحبزادے تم ابھی کمن ہو۔ محاذِ جنگ پر جوانوں کی منرورت پڑتی ہے۔ ابھی تم اپنی مال کی آغوش میں پلو۔ برحواور کلشن اسلام کی بہار بنو جب منرورت پڑتی ہے۔ ابھی تم اپنی مال کی آغوش میں پلو۔ برحواور کلشن اسلام کی بہار بنو جب تمہارے بازو میں کس بل بیدا ہوجائے گاتو میدانِ جنگ خود تمہیں آ واز دے گا۔

یے نے اپنی تنلائی ہوئی زبان سے کہا۔ یا رسول اللہ! میں نے اپنی امی جان کو دیکھا ہے کہ جب وہ چواہا جلاتی ہیں تو مہلے چھوٹے چھوٹے تکوں کو سلگاتی ہیں۔ جب آگ دیکھے لگتی ہے۔ تو پھرموئی موٹی لکڑیاں ڈالتی ہیں۔

یا رسول اللہ ایں جگ کرنے کے قابل تو نہیں ہوں نیکن کیا میدان کارزار گرم
کرنے کے لئے بھو سے تکوں کا بھی کام نہیں لیا جاسکا۔ اگر آپ جھوا ہے ہمراہ نہیں لے
گئے تو میری ای روتے روتے باکان ہو جا کیں گی۔ وہ اس غم میں ہروت روتی رہتی ہے کہ
آج میری گود میں بھی کوئی جوان میٹا ہوتاتو میں بھی اسے اسلام کی نذر کرکے سرکار کی
خوشنودی کا اعزاز حاصل کرتی۔

جن معصوم اداؤں کے ساتھ بیچے نے اپنی زبان میں دل کے حوصلے کا اظہار کیا۔ سارے جمع پر رفت طاری ہوگئی۔سرکار بھی فرط اثر سے آبدیدہ ہوگئے۔

حضرت بلال سے فرمایا۔ جاکراس بچے کی ماں سے کہدوو۔ کداس کی مضی جان کی قربانی تبول کر ہے گئی جان کی قربانی تبول کر کی من ہے۔ قیامت کے دن وہ عازیان اسلام کی ماؤں کی صفوں میں اشائی جائے گئے۔

بہت ہے۔ آج سے خدا کی ایک مقدی امانت سمجھ کروہ بیچے کی پرورش کا فرض انجام وے اور خدا کے یہاں بال بال کا اجرمحقوظ رہے گا۔

\*\*\*\*

marfat.com

## شادی کی جبلی رات

حظله 'ایک تکلیل وخوبر و نوجوان حسن و زیبائی کا ایک مل رعنا اورعشق و ایمان کا ایک و کمتا موالاله اینے قبیله میں ہرمنص کامحبوب نظر تھا۔

باردیا ہے پکیس جمل رہتی تھیں' شوتی شہادت میں آ کھوں سے کوٹر کی شراب پہتی۔ عالم جہائی میں بھی بے واغ جوانی کے انگ انگ سے کروار کا تقدی جملکا۔ عفیف و پا کہار حسن کی دکھی بھی کتنی سر آگیز ہوتی ہے؟ ایک حنظلہ اپنے قبیلے کے جمالتان میں ہزاروں آرزووں کی امیدگاہ بن مجھے تھے۔ انھیں خور خبر نہیں تھی کہ تضوارت کی گتنی انجمنوں میں ان کی یادوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ اس عالم فانی کی زعرگی میں اس سے زیادہ وہ پھر نہیں جائے ہیں اس سے زیادہ وہ پھر نہیں جائے ہیں ہے۔ شع جائے ہیں جائے ہیں

اس رتک ونور کے پاکیزہ ماحول میں حضرت حنظلہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن گزرتے مسئے عمر کا کارواں آئے بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ جب ان کے حسن و شاب کا خط نصف النہار پر پہنچ عمیا تو ماں نے ایک دن جئے کے سامنے اس آ رزوئے شوق کا اظہار کیا۔

marfat.com

"میرے ادمانوں کے فکفتہ پھول! تمہاری شادی کے لئے قبیلے کے متاز کمرانوں کے بہت سے بیغام منظور کرلوں"۔

جیٹے نے مال کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے جواب دیا۔ میری زندگی کو اسر شوق بنانے کے لئے وہی زندگی کو اسر شوق بنانے کے لئے وہی زنجیر بہت کافی ہے جس کا نام اسلام ہے اب دل کا کوئی کوشہ التفات غیر کے لئے فالی نہیں ہے۔ چائے قدس کے پروانے کو اس شبتان میں رہنے دو ماں! جہال دونوں جہان کی فراغت نصیب ہے بے نیام کمواروں اور لالہ کی طرح سرخ میدانون سے زندگی کی رفاقت کا عہد کرنے دالوں کو اب اور کسی پیان دفا کی طرف مت لے جاؤ۔

شہنشاہ کو نین کا منادی کب آ داز دے دے کسی کو کیا معلوم؟ ایک کنن بردوش بجاہر کو شہنشاہ کو نین کا منادی کب آ داز دے دے کسی کو کیا معلوم؟ ایک کنن بردوش بجاہر کو جو تت گوش برآ داز دہنا جائے۔

مال نے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔لیکن بیٹا! رشتہ ازواج بھی تو ای شہنشاہ کونین کی سنت ہے جس کے تھم پر گوش برآ داز رہنے کے لئے تم زیرگی کی فرافت چاہے ہو۔ شاید تنہیں اس کی فہر نہ ہو کہ تمہارے ای موسم حیات کی بہار و یکھنے کے لئے میں نے کنتی صعوبتوں کا مسکراتے ہوئے فیر مقدم کیا ہے اور کتنے بی آلام کی بھٹی میں سلگ سلگ کر میں نے اپنی محبوب امیدوں کو مرنے سے بچایا ہے۔

اپی زندگی کی نصل بہار پر میرے مقدی ارمانوں کا میجد بھی حق متہیں تشکیم ہوتو اجازت دو کہ میں تمہاری چیشانی پرمسرت وشاد مانی کا ایک مہلکا ہوا چن آ ہاد کروں'۔

'نیروز مند بینے نے سپردگی کے انداز جی سرجمکاتے ہوئے جواب دیا۔اب میرے اندر مزید انکار کی جرات نہیں ہے۔ مادر مشلقہ کی خواہش کے احرّام جی سرتنلیم خم کرتا ہوں۔ آپ کی آ تکھیں جس طرح بھی شندی ہوسکیں۔میری طرف سے اجازت ہے جوان نچہ چند ہی دنوں کے بعد قبلے کے ایک معزز گرانے کا رشتہ منظور کر لیا گیا۔ حنظلہ جیسے تکیل و خو ہرو نو جوان کو پانے کے لئے جہاں بہت سے ارمانوں کا خون ہوا وہاں ایک جیسے تکیل و خو ہرو نو جوان کو پانے کے لئے جہاں بہت سے ارمانوں کا خون ہوا وہاں ایک آرز و ہروان چڑھی اور قبیلہ کی سب سے حسین و جیل دوشیز و حضرت حظلہ کے لئے متخب کرلی گئی۔ بالآخر ایک خوشکوار شام کو نشاط و سرور کی پر نور فعنا جی حضرت حظلہ دولہا بنائے اور نہایت سادگی کے ساتھ عقد تکارح کی رسم ادا کی تمین

آج شادی کی پہلی رات تھی۔ وہ دحر کتے ہوئے دل بنگامہ شوق کے ایک نے عالم

marfat.com

میں واخل ہو رہے تھے۔ پہلی بار ایک پارسا توجوان کی نگاہ حسن و زیبائی کی تھری ہوئی عاندنی میں خیرہ ہوکررہ گئی تھی۔ ہر طرف ارمانوں کے بچوم کا پہرہ لگا ہوا تھا۔ دوعفت ماب روحوں کی ملاقات کا عالم کیا تھا۔کون بتائے؟

البتہ تاریخ کے حوالہ سے اتنا ضرور سراغ مل سکا کہ رات بھیگ جانے کے بعد پس دیوار اچا تک کس منادی کی آ واز فضا میں گونجی اور حضرت حظلہ چونک اٹھے نشاط وطرب کے شوق آنگیز لمحوں کا نشلسل ٹوٹ گیا۔ چبرے پر ایک گہرے تجسس کا نشان امجرا اور شدت اضطراب کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ دیوار سے کان لگا کر اعلان کے الفاظ کو دو ہارہ خور سے سنا۔ دربار رسمالت کا مناوی آ واز دے رہا تھا۔

کفری یلغار اسلام کی فعیل کی طرف برصی آ رہی ہے۔ ناموں من کے پروانے بغیر کو اللہ انظار کے رسالت کی سرکار میں حاضر ہو جا کیں۔ مجابدین اسلام کا صف شکن قافلہ تیار کھڑا ہے۔ انظار کے رسالت کی سرکار میں حاضر ہو جا کیں۔ مجابدین اسلام کا صف شکن قافلہ تیار کھڑا ہے۔ سپیدہ سحرکی نمود سے پہلے میدان جنگ کی طرف روانہ ہو جائے گا'۔

اعلان کے الفاظ سینے میں ترازہ ہوگئے۔ اب حضرت حظلہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ جذبات کے علام کا عالم قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ فرض نے آبیں مشکلات کے سمنے اندھیرے سے بکارا تھا۔ بے خودی کی حالت میں ایک بارنظر اٹھا کر اٹی نی ٹو بلی دولہن کو و کھا۔ حسرتناک کرب کے ساتھ بری مشکل سے بہالفاظ اپنے منہ سے اوا کر سکے۔

جان آرزوا میدان جنگ ہے اسلام نے آواز دی ہے۔ اب ہنگامہ شوق کے بیے خورفراموش لیے ختم ہوئے۔ اجازت دو کہ مجاہدین کی اس قطار میں بردھ کرشامل ہوجاؤں جو رسالت کی سرکار میں کھڑی ہے۔ زندگی نے دفا کی اور معرکہ کارزار سے بخیر و سلامت واپس لوث آیا تو پھر تمہاری زلغوں کی مہنگی ہوئی رات کا خیر مقدم کروں گا۔ اور اگرخوش بختی واپس لوث آیا تو پھر تمہاری زلغوں کی مہنگی ہوئی رات کا خیر مقدم کروں گا۔ اور اگرخوش بختی اسلام کی بنیاد میں جذب ہوگی اور میر دے جگر کا خون اسلام کی بنیاد میں جذب ہوگیا تو پھر قیامت کے دن تنہیدان دفا کی صفوں میں جمہیں کہیں نہ کہیں ضرور ملوں گا۔ اچھا اب اجازت و دو وقت بہت نازک ہے۔

یہ کہتے ہوئے جیسے ہی قدم باہر نکالنا جا ہے تھے کہ بیوی نے وامن تھام لیا اور ڈبڈبائی ہوئی آئھوں کے ساتھ بمشکل تمام میہ چند جملے ادا کرسکی۔

میخاند کور کی طرف برصنے والے کو کون روک سکتا ہے۔ زحمت ند ہوتو رسول کونین

mar<sup>f</sup>at.com

کے قدم ناز کی امان میں مجھے بھی لیتے چلو۔ کنیزان بارگاہ کی آخری صف میں بھی جکہ ل گئی تو میں اپنی خوش نصیبی پر تاابد نازاں رہوں گئ ۔

حضرت حظلہ نے دولفظوں میں جواب دیا۔ سرمدی اعزاز کے استحقال کے لئے تمہاری بھی قربانی کیا کم ہے کہ تا تھا گئے ان دل تمہاری بھی قربانی کیا کم ہے کہتم نے بھر پور بشاشت کے ساتھ عیش و نشاط کے ان دل فریب لیموں کو اسلام کی ضرورت پر نثار کر دیا ہے۔

یقین رکھو! گلشن جاوید کی طرف میں تنہائبیں جا رہا ہوں۔تمہارے ارمانوں کا کارواں بھی میرے ہمراہ ہے۔اجھااب ا خازت دوخدا تمہارے مبر و تشکیب کی عمر دراز کرے'۔

یہ کہتے ہوئے مفترت منظلہ محرے باہر نکل پڑے۔ جب تک نظر آتے رہے عقیدت بھری نگاہ اٹھتے ہوئے قدمول کو بوسہ دین رہی۔

رات کے پیچھلے پہر جال ناروں کا افتکر دعاؤں کے جوم میں معرکہ کارزار کی طرف
روانہ ہوگیا۔ جانِ رحمت سرور کو بین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناقہ مبارک پر سوار تھے۔ پیچھے
پیچھے پروانوں کی قطار چل رہی تھی۔ سرکار کے ڈرخ زیبا کی تنویر سے مجاہدین کے سینوں میں
فاتحانہ شوکتوں کا جراغ جل اٹھا تھا۔

میدان جنگ بین پینی کر سرفروشان اسلام کی صغیں آ راستہ ہوگئیں۔ کفار کے لفکر نے بھی اپنا مور چہ سنجال لیا۔ دوسرے دن مین کے وقت طبل جنگ بیجے ہی محمسان کی لڑائی شروع ہوگئی۔ حضرت حظلہ رمنی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بچرے ہوئے شیر کی طرح دشن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے شیر کا گوار بجل کا شرارہ معلوم ہورہی تھی۔ ان کے ہاتھہ کی تلوار بجل کا شرارہ معلوم ہورہی تھی۔ ان کے باتھہ کی تلوار بجل کا شرارہ معلوم ہورہی تھی۔ ان کے باتھہ کی تلوار بھل میں ہر طرف ایک شور قیامت برپا تھا۔ حضرت حظلہ کی بیاس روح چشمہ کور کی طرف نہایت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ عالم جادید سے اب چند کی بیاس روح چشمہ کور کی طرف نہایت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ عالم جادید سے اب چند میں قدم کا فاصلہ وہ گیا تھا اور زہر میں بجما ہوا ایک تیران کے جگر میں آ کر ہوست ہوگیا۔ لہد کے اڑتے ہوئے فوارے سے سارا پیرائن رنگین ہو کے رہ گیا۔ جب تک رکوں میں خون کا آیک قطرہ بھی باتی تھا۔ کھی تق کھائل ہو کر زمین پر گر پڑے اور چند ہی لیے بعد روح عالم بالا کو رہاز کئی۔

دوپېر د هلتے د هلتے كفار ميدان چيوڙ كر بھاك سے مسلمانوں كو كھلى بوكى فتح نعيب

marfat.com

ہوئی۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد جب زخمیوں کو اکٹھا کیا گیا اور شہیدوں کی لاشیں جمع کی سرک جنگ ہوئی۔ آئی ۔ جنگ سے تو حضرت حظلہ کی تلاش شروع ہوئی۔ ان کی گمشدگی پرسارے لشکر کو جبرت تھی۔ جب وہ کہیں نہیں ملے تو سرکار کی خدمت میں بیاطلاع پہنچائی گئی۔ حضور نے چند کھے تو تف فرمانے کے بعد آسان کی طرف نگاوا تھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

حظلہ کی لاش کو عالم بالا میں فرشتے اٹھا کر لے مجتے ہیں وہاں انہیں عسل دیا جا رہا ہے۔ تعوزی در کے بعد حضرت حظلہ رمنی اللہ تعالی عنہ کی لاش سامنے موجود تھی بال بھیکے ہوئے تھے خون آلود ہیرا بن سے بانی کا قطرہ نیک رہا تھا۔

مرینہ پہنچ کر جب کھروالوں نے ان کے حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ رات کو کھر ہے چلتے وقت ان پرخسل جنابت فرض ہو چکا تھا۔ اضطراب شوق نے فرض اتار نے کی محمر سے چلتے وقت ان پرخسل جنابت کا وہ فریضہ عالم بالا میں فرشتوں کے ذریعہ اتارا محمی انہیں مہلت نہیں دی۔ خسل جنابت کا وہ فریضہ عالم بالا میں فرشتوں کے ذریعہ اتارا محمل۔

اس ون سے حضرت حظلہ کا لقب برگاہ رسالت سے دغسیل طائکہ و قرار بایا زندہ باد! اسلام کے قابل رشک فرزند! زندہ باد!

\*\*\*\*

marfat.com

## شادی کی تر نگ سے میدان جنگ تک

حبش کی پہتی ہوئی خاک ہے اڑ کر جن ذروں نے عرش کی بلندیوں پر اپنا آشیانہ بنایا تعاان میں ایک جنش نژاد عبداللہ اسود رمنی اللہ تعالی عنہ بھی جیں۔

غلامی کی زندگی نے ان کے ول کی خاتمتر کو اس طرح روند ڈالا تھا۔ کہ ایک بجیے موے چراغ کی طرح ان کی زندگی کی ساری امٹکوں نے دم توڑ دیا تھا۔

کہتے ہیں کہ زلف جاناں کی جوخوشبو مدینے سے او کر خطہ زمین میں دور دور تک کھیاں میں دور دور تک کھیل میں دور دور تک کھیل می کھیل میں میں مولی میں راہ کیرنے ان سے کہا۔

" تم نے پہوسا ہے؟ دنیا کے محکوائے ہوئے لوگوں کے لئے مدید میں ایک نی ہناہ گاہ کملی ہے رحمتوں کے پیکر میں آسان سے کوئی جیب وغریب انسان اترا ہے دلوں کے کئے ای وہرانے اس کے قدم کی آ بہت ہے آ باد ہو گئے جیں۔ مظلوموں ڈریدستوں اور مسکینوں کے گئے گئے اس کی شفتوں کی گود ہمیٹ کملی رہتی ہے۔ اس کی پلکوں کے سائے میں ہر وقت کام کا دریا لہراتا رہتا ہے اس کی شاواں کے لئے تسکین کا مرہم ہیں۔ اس کے بدنوں کا تبہم جمی ہوئی فائسر کے لئے زعری کی بشارت ہے۔

جلدی کروا امیدوں کے قافلے زمین کے کناروں سے سیٹتے ہوئے آرہے ہیں۔ تم بھی ان کی اڑائی چیل کرو میں شامل ہو جاؤ۔ اگر ٹو بی قسمت سے تم مدینے کے تخلستان میں پہنچ کئے تو تمباری بابال زعر کی جمگا اشھے گی'۔

یے خبر س کر حضرت عبداللہ کی آئیمیں فرط مسرت سے چمک اٹھیں۔ انہوں نے عالم تجبر میں دریافت کیا۔

"كياتم يج كهدر بي مود؟ افي مرشت كاكونى نيا انسان موتو البته ايها موسكا باور

marfat.com

ورند آج کی بھری دنیا میں مظلوموں اور زیردستوں کا کون حامی ہے۔ روئے زمین کے جوغم نصیب میٹھے بول کے لئے ترس مجے ہیں بھلا انہیں شفقتوں کی محود میسر آسکتی ہے۔ اگر کوئی ایبا واقعہ رونما ہوا ہے تو بہت اجتہے کی بات ہے"

راہ كيرنے يرجوش كيج ميں جواب ديا" ۔ اكر تمہيں يفين تبين آتا تو مدينه اي خطه زمین پر واقع ہے تم وہاں جا کرتجر بہ کراؤ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انسانی پیکر میں ضرور ہے کین وہ اس دنیا کا انسان تہیں معلوم ہوتا۔اس کے وجود کا سررشتہ کسی اور عالم سے ملتا ہے''۔ اس گفتگو کے بعد عبداللہ کے سینے میں ایک الی آتش شوق بحرک اتھی جس نے ان کی ہستی کا صبر و قرار چھین لیا۔ آتھموں کی نیند اُڑ گئی بیتاب آ رزوؤں کی راتیں تیامت کی طرح دراز ہوگئیں۔ وہرانوں سے انس بڑھ ممیا آباد ہوں سے دحشت ہونے تھی۔ ایکا یک ا یک دن انہیں پنہ چلا کہ ملک شام کا کوئی تجارتی قافلہ مدینہ کے نخلستان سے ہوتا ہوا مکہ جا ر ہا ہے۔ بیخبرمعلوم کرکے خوشی سے ان کا چبرو عل حمیا۔ ان کی پیٹانی سے بشاشت کا نور تكينے لكا وہ اضطراب شوق كى بيے خودى من اشمے اور قافلے كى كرركا و ير كھڑ ہے ہو سے كئى دان ے انظار کے بعد ایک دن دور سے اسمیں اڑتے ہوئے غیار کا طوفان نظر آیا قافلے کی علامت دیکی کران کی روح بر فرحت و انبساط کے بادل جما میے تموزی در کے بعد قالے میں شافل ہوتے ہی ان کے ول کی دنیا برل کئے۔ عم کا سارا بوجد الرسمیا۔ شب و روز جلتے جلتے بالآ خرابک دن وہ تجازی مرحد میں داخل ہو مئے مجھ اور فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک منزل برقافلہ کے لوگوں نے مدینے کے راستے کی نشائد بی کرکے انہیں رخصت کر دیا۔ اب وہ اسکیے ہی مدینے کی طرف چل رہے ہتھے۔ جذب شوق کے علاوہ اب کوئی ان

اب وہ اکیے ہی مدینے کی طرف چل رہے تھے۔ جذب شوق کے علاوہ اب کوئی ان کا شریک سفرنہیں تھا متواتر کئی دن کی مسافت طے کرنے کے بعد انہیں مجوروں کے جسند نظر آئے ان کے دل نے بے ساختہ آ واز دی شاید بی مدینے کا وہ نخلتان ہے جس کی گوہ میں مظلوموں کی پناہ گاہ ہے اور پھر قاصلہ طے کیا تو مدینے کی پہاڑیاں چیکے لگیں۔ چند قدم چل کراب مدینے کی وہ آ بادی نظر کے سامنے تھی جہاں چنچنے کے لئے دل میں جذبہ شوق کا تلاحم بریا تھا۔

ایک دارفتہ مال دیوائے کی طرح جیسے ہی وہ مدینے میں داخل ہوئے گلی کوچوں میں ایک دارفتہ مال دیوائے کی طرح جیسے ہی وہ مدینے میں داخل ہوئے گلی کوچوں میں لوگوں سے اپنی منزل مقصود کا بہتہ یوچھنا شروع کیا ان کی بے قراری و کھے کر ایک صاحب

mar<sup>r</sup>at.com

انہیں مسجد نبوی شریف کے دروازے تک پہنچا کر واپس ہو مجئے مسجد کے فرش پر کونین کے شہنشاہ مدینے کے مسکینوں کواپی آغوش رحمت میں لئے بیٹھے تھے۔

حضرت عبداللہ کوکس سے بوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی جمال ونور کی زیبائی خود آواز دے رہی تھی کہ آؤ! کعبہ مقصود بہال ہے۔ جیسے بی چہرہ انور پر نظر پڑی تو دل کا عالم زیر و زیر ہوگیا۔ جذبہ شوق کی بے خودی میں آگے بڑھے اور قدموں پر سر رکھ دیا۔ آگھوں کی راہ سے قلب و روح کا سارا غبار دھل گیا۔ روئے زمین کی روندی ہوئی ایک مشت فاک اب اس قدم کے نیچ آگئ تھی جو کا کنات کی سب سے باعزت جگرتھی۔

مدتوں کی ایک پیای روح چشمہ رحمت ہے سیراب ہو بیخنے کے بعد اسلام و ایمان کے سرد شیتے سے ہمیشہ کے لئے منسلک ہوگئی۔

اکرام و آسائش کے باغ فردوں میں پہنچ کر بالکل پہلی مرتبہ وہ روحانی مسرتوں کا ایک نئی زندگی ہے روشاس ہوئے۔ اب عبداللہ اسود کسی ربگذر کا عگریزہ نہیں سخے سید صدف میں پرورش پانے والے گوہر کی طرح محفوظ سے جدھرنکل جاتے ایسا لگنا کہ شفقت و اعزاز کی ہرآ غوش انہی کے لئے کھی ہوئی ہے۔ بھی جس کا چوکھٹ پر کھڑا رہنا باعث عارتھا آج اسے پلکوں پرجگہ ل گئی تھی۔ آسان سے اتر نے والے اس 'شخ انسان' کی آواز میں کتنا چرت انگیز اعجاز تھا'جس نے پلک جھپتے ہزاروں ہرس کا مزاج بدل ویا تھا۔ مدینے میں انسانی زندگی کا جو نیا پیاندرائج تھا اسے و کھید کھی کر حضرت عبداللہ جیران رہا کرتے ہے۔ انسانی زندگی کا جو نیا پیاندرائج تھا اسے و کھید کھی کر حضرت عبداللہ جیران رہا کرتے ہے۔ بارگاہِ رسالت کی شفقتوں نے آئیس اس طرح سینے سے لگالیا کہ وہ اپنی پامال زندگی کا سراغم بحول مجے ۔ مبحد نبوی کا صحن ان کی سامری امیدوں کا آشیانہ بن کیا تھا' کوئین کی کا سراغم بحول مجے ۔ مبحد نبوی کا صحن ان کی سامری امیدوں کا آشیانہ بن کیا تھا' کوئین کی نفتوں کے مرکز میں ان کے لئے کس بات کی کی تھی۔ ہروقت عشق وعرفان کی سرمستی میں نعتوں کے مرکز میں ان کے لئے کس بات کی کی تھی۔ ہروقت عشق وعرفان کی سرمستی میں وہ نبال ومسرور رہا کرتے ہیں۔

ایک دن شام کا خوشگوار موسم تھا۔ زلف معنبر کی خوشبو سے سارا بدینہ مبک اٹھا تھا۔ جلوؤں کی بھری ہوئی چاندنی میں درو دیوار چک رہے تھے ای عالم میں حضرت عبداللہ اسود رمنی اللہ تعالیٰ عندا پی جگہ ہے اضحاور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آج ان کی حاضر کی کا انداز بالکل نرالا تھا۔ منہ کھول کر شاید کچھ کہنا جانچے تھے۔ سرکار نے بھی ان کے چھتے ہوئے تا ہوئے شقا؟

marrat.com

یے سننا تھا کہ اچا تک مبرو منبط کا بیانہ ٹوٹ گیا۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے گئے اور روتے بھی کہاں؟ آخراس سرکار کے سوا اس کیٹی پراشکوں کے گوہر کاشنا سابھی کون تھا۔
سرکار نے اپنی آستین میں ان کی آتھوں کا آنسو جذب کرتے ہوئے فر مایا۔ اس طرح بھوٹ کیوٹ کرمت روؤا رحمت وکرم کا آھجینہ بڑا نازک ہوتا ہے میں تمہارا معروضہ شوق سننے کے لئے ویسے ہی تیارہوں اپنا مدعا بیان کرو۔ اپنے دل گیر جذبات پر قابو پانے شوق سننے کے لئے ویسے ہی تیارہوں اپنا مدعا بیان کرو۔ اپنے دل گیر جذبات پر قابو پانے کے بعد انہوں نے اپنی تمنا کا بول اظہار کیا۔

" رکار کے قدموں کی پناہ میں آ جانے کے بعد ذندگی کی ساری آ رزو بوری ہوگئی آ خرے کا بھی کوئی غم نہیں ہے کہ اس کے لئے سرکار کے وامن کا سہارا بہت کافی ہے۔ اب زندگی کی رفاقت کے لئے عہد شباب کی صرف ایک تمنا باتی رہ گئی ہے اور وہ شادی۔ حضور! کئی جگہ نکاح کا پیغام بھیجا لیکن کہیں بھی قبول نہیں کیا حمیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک سیاہ فام حبثی جس کا نہ کوئی گھر ہے نہ در ہے نہ کوئی کمائی ہے نہ دھمائی ہے ایسے خانہ بدوش شخص کو حبثی جس کا نہ کوئی گھر ہے نہ در ہے نہ کوئی کمائی ہے نہ دھمائی ہے ایسے خانہ بدوش شخص کو حبثی جس کا نہ کوئی گھر ہے نہ در ہے نہ کوئی کمائی ہے نہ دھمائی ہے ایسے خانہ بدوش شخص کو حبثی جس کا نہ کوئی گھر ہے نہ در ہے نہ کوئی کمائی ہے نہ دھمائی ہے ایسے خانہ بدوش شخص کو کون اپنی لڑکی دے گا؟

حضور کی چوکھٹ سے لگے رہنے کے علاوہ میرے پاس ہنر ہی کیا ہے کہ میں زندگی کے اسپاب فراہم کروں۔ ساری کونین تواسی سنگ در پرسمٹ آئی ہے۔ اب میں اسے چھوڑ رکباں جاؤں سرکار کے دست کرم میں کیانہیں ہے۔ قسمت کی بید نیج بھی کھل ہی جائے گی۔بس ایک نگاہ کرم کی دیر ہے۔

کے اس دروناک بجرونیاز کے ساتھ انہوں نے اپنی سرگزشت عم بیان کی کہ رحمت مجسم کو پیار آ حمیا یہ انسان کی کہ رحمت مجسم کو پیار آ حمیا یہ اسلی دیتے ہوئے ارشاد فر مایا۔ اپنے دل کو آ زردہ نہ کرد۔ تمہارے رشت نکاح کا جس ذمہ لیتا ہوں۔ جاؤا بنوکلب کے قبیلے کے سردار کو میرا بے پیغام پہنچا دو کہ وہ اپنی بی کا نکاح تمہارے ساتھ کردے''

یکم سنتے ہی معزت عبداللہ کا چہرہ فرط مسرت سے پھول کی طرح کھل گیا۔ وہ جانتے تھے کہ جولوگ منفور معلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تھم پراچی جان دے رہے ہیں وہ اپنی اور کی دینے سے کیونکر انکار کر سکیں سمجے۔ انہیں سب سے زیادہ خوشی کی است کی تھی کہ عرب کی سب سے تعاد نکاح کے خامرہ کی گئی سب سے مقد نکاح کے لئے نامرد کی گئی سب سے مسین وجمیل دوشیزہ بارگاہ رسالت سے ان کے عقد نکاح کے گئے نامرد کی گئی سب سے حسین وجمیل دوشیزہ بارگاہ رسالت سے ان کے عقد نکاح کے گئے نامرد کی گئی سب سے حسین وجمیل دوشیزہ بارگاہ رسالت سے ان کے عقد نکاح کے گئے نامرد کی گئی سب سے حسین وجمیل دوشیزہ بارگاہ رسالت

mar<sup>f</sup>at.com

دوسرے دن وہ علی الصباح خوثی کے ترتک میں اٹھے ادرسیدھے بنوکلب کے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج کامیا بی کی نشاط میں ان کے قدم زمین پرنہیں پرزرہے تھے۔ انہیں زندگی میں بالکل پہلی مرتبہ خوثی کا یہ لہے میسر آیا تھا۔

قبیلے کے سروار کے دروازے پر پہنے کرانہوں نے دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کون دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ جواب دیا۔ میں رسول اللہ کا قاصد ہوں سردار قبیلہ کے نام ان کا ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں''

رسول الندسلی الله تعالی علیه وسلم کا نام نامی سفتے ہی دلوں کی سرز مین بل گئی۔ سارے محمر میں خوشی کا ایک تہلکہ مج گیا۔ دوڑے ہوئے آئے ادریہ کہتے ہوے دروازہ کھولا'۔ اے زیے نصیب! میرے آفانے کیا ہفام ہمیجا ہے۔ اس سے بڑھ کراور کیا میری زندگی کی معراج ہوگی کہ آج سرکار کی چشم کرم میری طرف متوجہ ہوگی'۔

قاصد کو اعزاز کی مند پر بٹھایا اور خود گوش برآ داز بن کر کھڑے ہو گئے۔ کھر کی مستورات اور فرخندہ فال صاحبزادی بھی دردازے سے لگ کر کھڑی ہوگئیں۔

انتبائی شوق انتظار کے عالم میں حصرت عبدالله رمنی الله تعالی عند نے سرکار کا بدینام

سابان

حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی صاحبزادی کے نام میرے لئے پینام نکاح بھیجا ہے اور تھم دیا ہے کہ آپ اسے قبول کرلیں''۔

بین کرسردار تبیلہ پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہوگئ۔ ایک عجیب کھکش کا عالم ان پر طاری ہوگیا۔ ایک آقائے کونین کا تھم تھا جو کسی طرح بھی ٹالانبیں جا سکتا تھااور دوسری طرف اپی سپروں تی بیٹی کامستقبل جسے نظر انداز کرنا ان کے بس کی بات نبیس تھی۔ ای شش و پنج کے عالم میں وہ کچھ دیر تک خاموش رہے۔

حضرت عبداللہ نے ان کی خاموثی سے بیمسوں کیا کہ آئیں بیدرشتہ منظور نہیں ہے۔ فورا میں ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاید آپ کو بیدرشتہ منظور نہیں ہے۔ اس لئے اب میں واپس جارہا ہوں۔ سرکار کے سامنے آپ کی اس کیفیت کا اظہار کر دوں گا۔

یہ کہہ کر جیسے ہی وہ دردازے کے باہر نکلے سردار قبیلہ کی صاحبزادی چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے دردازے پرآ کر کھڑی ہوگئی اور ایک اضطراب انگیز کیفیت میں آواز دی۔

marfat.com

"رسول عربی کے معزز قاصد والی لوث آؤ! اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا پیغام میرے ان ہے میرے نام بیرے نام بیل ۔ آزردہ خاطر ہو کرنہ جاؤ مجھے بیدشتہ منظور ہے" ان ہے جیرے باپ کے نام بیل ۔ آزردہ خاطر ہو کرنہ جاؤ مجھے بیدشتہ منظور ہے" اس کے بعد صاحبزادی بیات آیا۔ اس کے بعد صاحبزادی این بیٹ آیا۔ اس کے بعد صاحبزادی این باپ سے ناطب ہوئی۔

"ایاجان! آپ کیا سوج رہے ہیں؟ دونوں جہان کی اس سے زیادہ معزز رشتہ اور کہاں مل سکتا ہے۔ آپ یہ نہیں خیال فرماتے کہ کل محشر کی سرز مین پر سارے جہاں کی الزکیوں میں یہ خرصرف آپ کی بٹی کو حاصل ہوگا کہ اس کا رشتہ نکاح سرور کو نین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطے فرمایا تھا۔ اصل اعزاز وہاں کا ہے۔ یہاں کی جموثی عزت وشہرت میں کیا رکھا ہے۔ ہمارے فائدان کے لئے رہتی دنیا تک برقرار رہنے والی یہ عزت کیا کم میں کیا رکھا ہے۔ ہمارے فائدان کے لئے رہتی دنیا تک برقرار رہنے والی یہ عزت کیا کم میں کیا رکھا ہے۔ ہمارے کی تھا وہ انتخاب ہمارے کھر پر پڑی ہے۔ فلاموں کی مجری آبادی میں اور کیوں کی کیا کی تھی۔ نیا تھی ہوئے"۔

بٹی کی یہ مفتکوس کر باپ کے سوچنے کا اعداز اس طرح لیکفت بدل ممیا جیسے کوئی چونک کرکس پر بچ راستے سے واپس لمیث آنے۔فورا بی اسپنے آپ کوسنجا لتے ہوئے قاصد سے توجہ ہوئے۔

'' سرکار سے کہددینا کہ قرمان عالی میرے سرآ تھوں پر ہے۔ وہ جب جاہیں میں عقد نکاح کی مہر انجام دینے کے لئے حاضر ہوں۔

یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ اسود کی خوشی کی کوئی ائتہانہ تھی۔مسرتوں کے خمار میں حجو منے ہوئے وہ بارگاہ رسالت کی طرف واپس لوٹے خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہی ۔ بیارت سائی۔

یں بین بھی ہمی سرکار کے مشت نکاح منظور کرلیا۔ اس کی بیٹی بھی سرکار کے علم کی تغییل میں سر بکف ہے' ۔

یان کر ضور نے ارشاد فرمایا تو پھر اب دیر کیا ہے جاؤ نکاح کا انتظام کرو بازار سے ضروری سامان خریدلاؤ۔ سامان کی خریداری کے لئے سرکار رسالت نے انہیں چند درہم عنایت فرمائے اور بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔

mar<sup>f</sup>at.com

رائے میں جس سے بھی ملاقات ہوئی اسے خوشی کی ترتک میں خبر ساتے ہوئے کہا" ۔ سرکار نے فلاں سردار کی بیٹی سے میرا رشتہ نکاح ملے فرما دیا ہے۔ نکاح کی مجلس میں آ پ ضردر تشریف لائے گا"۔ آ پ ضردر تشریف لائے گا"۔

بازار میں جیسے ہی انہوں نے قدم رکھا ایک منادی کی آ واز کان میں کوئی۔

''میدان جنگ سے اسلام نے اپنے جال شاروں کو آواز دی ہے۔ سرفروش مجاہرین کا لئنگر تیار کھڑا ہے کوئر کی شراب کے متوالو چلو۔خون سے بھیگی ہوئی سرزمین پر جنت کے اتر نے کے دن آگئے۔خوش بختیوں کے میدان میں جو بھی سبقت لے جانا چاہتا ہے آگے بڑھے اور بے نقاب جلوؤں کا تماشا دیجھے''۔

یہ وازس کر حضرت عبداللہ چونک کئے فیصلہ کرنے میں ایک کمھے سے زیادہ کی تاخیر نہیں ہوئی انہوں نے سوچا۔ موس کی ساری خوشی تو اسلام بن کے داسمن سے وابستہ ہے۔
دین کی عزت کا پرچم سلامت رہا تو زعرگی میں مسرت ونشاط کی سینکڑوں شامی آ سکتی ہیں اور خدانخو استہ اسلام بن کا سورج کہن میں آ گیا تو شادی کے لیجات کوخون آلود ہونے سے کون بیجا سکت ہے۔

یہ سوچ کر فورا انہوں نے اپنا ادادہ تبدیل کر دیا اور جو پہنے وہ شادی کا سامان خرید نے کے لئے لائے تنے ان سے سامان جنگ خرید لیا اور چیکے سے نشکر کے ساتھ ہو مجے ۔ اس ایر بیٹے سے کہ کہیں سرکار جمیں واپس نہ کردیں۔ انہوں نے اپنا سارا جم کا لیے کمبل میں ڈھانپ لیا تھا تا کہ کوئی بہچان نہ سکے۔ اور ای ڈرسے جب تک میدان جنگ تک نہیں بہنچ مجے ۔ انگر کے ج میں نہیں آئے کانارے کنارے جانے رہے۔

اسلام کی زیرگی کے لئے ذراسرفروثی کا بیاشتیاق توطاحظ فرمائے۔وہ اس لئے جھپ رے تھے کہ کوئی انہیں میدان جنگ کی طرف جانے سے ندروک سکے اور آج کا نوجوان اس لئے مرجہ نے کہ کوئی اے میدان جنگ کی طرف نہ سی کے کرلے اس لئے سر جھرانے کی جگہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی اے میدان جنگ کی طرف نہ سی کرلے ا

میدان جنگ میں پہنچ کر دونوں طرف کی فوجیس صف آ را ہوگئیں۔ جب خوب عمد میدان جنگ میں پہنچ کر دونوں طرف کی فوجیس صف آ را ہوگئیں۔ جب خوب عمد سان کا رن چیئر کیا تو حضور نے دور ہے دیکھا کہ کا لے کمبل میں لیٹا ہوا کوئی محف بحل کی طرح آ دوا جاتی سارا بدن چھیا ہوا تھا۔حضور نے طرح آ دوا جاتی سارا بدن چھیا ہوا تھا۔حضور نے

marfat.com

ارشادفر مایا۔

ہاتھ کی گردش کا اعداز بتا رہا ہے کہ بیعبداللہ اسود ہیں۔ لیکن وہ یہاں کیے؟ وہ تو مدین ماح کی گردش کا اعداز بتا رہا ہے کہ بیعبداللہ مدینے میں نکاح کی تیاری کر رہے تھے۔ چند صحابہ نے بھی اس کی تقعدین کی کہ بیعبداللہ اسود ہی معلوم ہوتے ہیں۔

مسلمانوں کی قتح مبین پر جب جنگ فتم ہوئی تو سرکار نے تھم دیا کہ شہیدوں اور زخیوں کی الشیں انگ کی تشہیدوں اور زخیوں کی لاشیں انگ انگ کی جا کیں۔ چند شہدائے کرام کی لاشیں انگی کی تشکیل تو دیکھا گیا کہ عبداللہ اسود کی گردن پر خون کی ایک سرخ لکیر پھیلی ہوئی تھی۔ آئیمیں بند تھیں اور پھول کی طرح چرد کھلا ہوا تھا۔

ان کی نعش جیسے ہی نظر کے سامنے آئی۔ سرکار مدینہ آبدیدہ ہو سے اور ارشاہ فرمایا در ایس کی نظر کے سامنے آئی۔ سرکار مدینہ آبدیدہ ہو سنوارا عمیا ہے۔ فرمایا '۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عبداللہ اسود کے لئے جنت کو دولہن کی طرح سنوارا عمیا ہے۔ حوران جنال انہیں اپنے جمرمث میں لئے ہوئے عالم جاوید کا دولھا بنا رہی ہیں

\*\*\*\*

marfat.com

#### ببتاب آرزو

مدینے سے ڈیڑھ میل کے فاصلے پر اُحد کے مقام پر آج حق و باطل کا زبردست معرکہ تھا۔ دنیائے کفر کے سارے سور ما آئن وقولاد کے مہیب ہتھیاروں سے سلح ہوکر نڈی ول کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔

ادھر سارے قبائل میں شور تھا کہ آج مدینے کی اینٹ سے اینٹ نے جائے گی اور صفحہ است سے است نے جائے گی اور صفحہ استی سے اسلام کا نام ونشان مٹاکر رکھ ویا جائے گا۔

ادھر مدینے میں جذبات کے بیجان کا بدعالم تھا کد بجاہدین کو رامت کائنی مشکل ہوگئ جونہی سور ا ہوا چیکتی ہوئی مکواروں کی جمنکار سے کوچہ و بازار کونے اٹھے۔

برجوان سر بکف بر بچه کفن بدوش برعورت دست بدعا اور بر بوژها شوق شهادت میں سرشار نظر آر با تفا۔

رسول محترم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبوب مسحالی مصرت عمروبن جموع رمنی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عند جو باؤں سے تنظر ہے مسلم اللہ تعالیٰ عند جو باؤں سے تنظر ہے ہے وہ بھی محافہ جنگ پر جانے سے سلنے تیار ہو مسلمے۔

لوگوں نے ہزار سمجمایا کہتم معدور ہو چلنا بھرنا مشکل ہے تم وہاں جاکر کیا کرو ہے؟ تہارے جار بیٹے تو جا ہی رہے ہیں اب تمہارے ذمداسلام کا کون ساحق باقی رہ جاتا

انھوں نے جذبات سے بےخود ہو کر جواب دیا۔

"اسلام کاحق صرف اتنا بی تبین ہے اسلام کاحق مید بھی ہے کہ کلہ حق کی سربلندی کے اسلام کا حق مید بھی ہے کہ کلہ حق کی سربلندی کے لئے میری رگوں کا سارا خون مقتل کی خاک میں جذب ہو جائے اور میری لاش کے مکزے کلزے اڑا ویے جائیں۔

marfat.com

میرے لئے گننی بڑی محرومی کی بات ہے کہ میرے جئے تو جنت میں جا کیں اور میں حسرت سے منہ تکتا رہوں''۔

اس بیانی مثوق میں گھر پہنچ تو بوی نے ویکھتے ہی کہا:\_

" جان بچاكر چھينے والوں كے لئے يہاں كوئى جكتبيں ہے۔ أحدى طرف جاؤ آج

وہی تمہاری منزل عیش ہے''۔

یہ طعنہ ایک تیز نشر کی طرح جگر میں پیوست ہو گیا۔ زخم کی چوٹ سے آتھوں میں یہ طعنہ ایک تیز نشر کی طرح جگر میں پیوست ہو گیا۔ زخم کی چوٹ سے آتھوں میں آنے تا اور اٹھائی نیز وسنجالا اور قبلے کی طرف رخ کر کے میرونت اٹکیز دعا ماتھی۔

اللهم لاتعدني الي اهلي

ا الله إ اب مجمع الني الل وعيال من واليس نه لا يو!

اور شوق شہادت کے سرور میں محمر سے باہر نظے۔ سید سے بارگاہ رسالت میں حاضری دی صلوۃ وسلام پیش کیا بیٹھ محے۔ چند لحد انتظار کے بعد جب سرکار متوجہ ہوئے تو عرض س

یارسول الله! سرفروش مجاہدین کالفنکر جنت کی طمرف بڑھ دیا ہے جمعے بھی اجازت مرحمت فرمائے میں بھی شامل ہو جاؤں''

سركار نے ارشاوفر مايا

تم پر جہاد فرض نہیں ہے۔ تم معذور ہو۔ میدان کارزار میں جاکر کیا کرو سے' ڈیڈیا کی آئی موں کے ساتھ عرض کیا۔

" حضور ابہت ونوں سے آرزو ہے کہ اپنے ننگڑے یاؤں سے جنت کی سرزمین پر چہل قدمی کروں۔ سا ہے کہ میدان جنگ سے جنت کا فاصلہ بس ایک قدم کا ہے اس سے زیادہ قریب مسافت کی کوئی راہ جھے نہیں مل سکتی۔

باؤل تو نوث بى چكا با اجازت ندلى تو دل بحى نوث جائے كاحضور:

مانتا ہوں کہ میدان کارزار میں جا کر پھونہیں کرسکوں گالیکن اپنے موٹی کی خوشنودی کے لئے شہید تو ہوسکتا ہوں؟ و بسے میں معذور ضرور ہوں کیکن گھائل ہو کر آپ کے قدموں میں تڑینے کے لئے معذور نہیں ہوں آتا!

عالم قدس كا جمال اب ايك لحد كے لئے بھی نظر سے اوجمل نبیں ہوتا۔ سروبال دوش

marfat.com

بن گیا ہے سرکار! میری درخواست قبول کر میجائے تشکر آھے یا ھ رہا ہے۔ اب اجازت عطا فرما دیں''۔

بالآخران کے پرشوق اصرار پرحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آئییں اجازت مرحمت فرمادی اجازت ملے ہی وہ جموعتے ہوئے المحے اور متانہ وار اداؤں کے ساتھ جست لگاتے ، شرمادی اجازت ملتے ، ن وہ جموعتے ہوئے المحے اور متانہ وار اداؤں کے ساتھ جس رہی تھی۔ اور شریح ، اچھلے ، نشکر سے جالے۔ اب ان کی آئھوں میں یقین کی شمع جل رہی تھی۔ اور نہایت بیتانی کے ساتھ اس ساعت از جمند کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ابدی نیند کے لئے بیک جھیکے اور دوسرے بی لحد آگھ کھلے تو فردوس کا دکش نظار و سامنے ہو۔

اُصد کا میدان عاشقان اسلام کے قدموں کے یتی بچیا جا رہا تھا اور کہسار کی چوٹیاں جھک جھک کر بلند نیزوں کوسلام کر رہی تھیں' کوٹر کی شراب وادی کے قریب ہی سے بہد رہی تھیں۔ کوٹر کی شراب وادی کے قریب ہی سے بہد رہی تھی۔ جنت کا نگارخانہ پہاڑ کے واس میں نصب کر دیا گیا۔ محرم آ تھوں پر خیب کے چہرے آت بے نقاب ہو گئے تھے۔ مختی حقیقیں اب جابات کے چیچے نہیں تھیں بر ملانگا ہوں کی زد بر تھیں۔

اس عالم رتک وٹور میں مجاہدین کی صفی آ راستہ ہو کیں۔ ہیبت جلال سے دھرتی کا سید ولل عمیا۔

وہ تماشا بھی قابل دیدنی تھا جب الشکر کاوالی قطار کے ایک سرے پر کھڑے ہو کر اینے جان نثاروں کی فلک ہیا ہمتوں کا نظارہ کر رہا تھا۔

تعوزی ہی دیرے بعد نقارہ جنگ ہجا مجام بن آئے بڑھے۔ تلواریں چکیں کی گری ا نیزے الحصے کمانیں جنکیس اور دونوں طرف سے تعمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔

ای عالم تیامت خیز میں حضرت عمروین جموع کو دیکھا گیا کہ وہ بھی اپنے جذب ایمانی سے میدان میں برجے جا رہے جی اور آواز لگاتے جاتے ہیں کوشم خدا کی میں جنت کا مشاق ہوں۔ صرف ایک ساغر کی آرزو تھی کے کہاں تک لائی ہے۔ یہ سینہ ہے یہ سرہ یہ گردن ہے آ و جھے گھائل کرو میں زخی ہو کر تردیا چاہتا ہوں وشمنان حق کے لہو سے میں اپنی شموار کی بیاس بجھا چکا ہوں۔ اب میں خود سیراب ہوتا چاہتا ہوں۔ بس ایک جام کور کا ایک جام کور کا

اس عالم موق من محلة اكرت سيدتان رجز برصة أواز لكات بط جارب

marfat.com

تنے کہ ایک زہر میں بجما ہوا تیر آیا اور ان کے جگر میں پیوست ہو گیا۔ گھائل ہو کر گر پڑے گروں کا سارا خون مقتل کی خاک میں جذب ہو گیا ایک لحد کے لئے تڑیے اور خاموش ہو گئے۔

قریب جاکر دیکھا تو روح اس دنیا میں نہیں تھی فردوس کی سرزمین پر چہل قدمی کررہی

تقى-

شہادت کا مشآق کوڑ کا جام خالی کر چکا تھا اور جنت کا شیدائی '' وختر ان قدس'' کے حجرمت میں مشکرار ہا تھا۔

جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت عمرو بن جموع کی اہلیہ شہادت کی خبر پاکر میدان اُحد بن آئیں۔

چرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا:

عمرو تنہیں سرمدی نعتوں کی بیسرخرو کی مبارک ہو۔ حسینان فردوس کی انجمن میں مجھے بحول نہ جانا پیار ہے اس کے لئے درواز ہے تک میں نے تنہیں رخصت کیا تھا۔

جمعے اپنی ہوگی کاغم نہیں' تمہاری شہادت کی خوثی ہے۔ خدا اسی خوشی کو سلامت رکھے یہ کہد کر بھیگی پلکوں کے سرائے میں انھوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور جنت البقیع میں دفنانے کی غرض سے شوہر کی لاش کو اس پر بار کیا۔ جونمی اونٹ کی مہار پکڑ کر مدینے کی طرف برحیس کہ اونٹ بیٹو گیا۔ ہزار کوشش کی لیکن اونٹ اپنی جگہ سے نہیں بلا۔ برحیس کہ اونٹ بیٹو گیا۔ ہزار کوشش کی لیکن اونٹ اپنی جگہ سے نہیں بلا۔ دوڑی ہوئی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سارا ماجرا بیان کیا۔

حضور نے ارشاد فریایا۔

اونٹ کو بھی تھم ہے کہ تقدیر الی سے سرتانی نہیں کرے گا۔ اچھا بتاؤ کیا دم رخصت عمروبن جموع گھرے بچو کہہ کر چلے گئے تھے۔ عمروبن جموع گھرے بچو کہہ کر چلے گئے تھے۔

مان! قبلدرو موكر مددعا ما على تقى ـ

اَللَّهُمْ لَا تَعِدُنِي إِلَى اَهْلِي : - يا الله مجمع الية الله وعيال مين والين ندلا يُولِد ارشاد فرماما:

ان کی دعا تبول ہوگئے۔اب ان کی لاش مدینے واپس نہیں جاسکتی۔انہیں یہیں ون کر دو۔ میں انہیں و کھے رہا ہوں کہ وہ جنت میں کنگڑ اتے ہوئے چل رہے ہیں'۔

mar<sup>f</sup>at.com

تیری منزل پ پنچنا کوئی آ مان نه تفا مرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پنچ آج بھی اُحد کی وادی میں بیآ واز بھی بھی سائی دیتی ہے۔ میدان جنگ سے جنت کا فاصلہ بس ایک قدم ہے آخرت کے مسافروں پراس سے زیادہ قریبی مسافت کی کوئی راہ آج تک نہیں کھلی۔

چندروز و زعر کی کے معاوف میں دائی زعر کی کا کاروبار مین سے ہوتا ہے۔

\* \* \* \* \* \* \*

marfat.com

# محفل حرم

سرور کا کنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے محور اخریدا۔خرید وفروخت
کے وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ محور انج کر اعرابی محر گیا۔ لوگوں نے ہزار سمجمایا کہ تیری نیت
خراب ہوگئی ہے رسول کی زبان سے بچ کے سوا دوسری بات نہیں نکل سکتی۔اس نے جواب
دیا بچ ہے تو گواہ پیش کرو۔

لیکن صحابہ واقعہ کے وقت موجود نہ تھے اس لئے گوائی نہ دے سکے۔ استے میں کہیں ہے حضرت فزیر آئے گئے۔ استے میں کہیں ہے حضرت فزیر آئے گئے۔ انہوں نے اعرائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ تو نے اپنا گھوڑا سرکار کے ہاتھ بیچا ہے۔ اعرائی خاموش ہو گیا اور گھوڑا حوالے کرنا پڑا۔
سرور کا نیات حضرت فزیر کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا۔ "فزیمہ! تم واقع کے وقت موجود ہتے ہی نہیں۔ تم نے شہادت کیے دی؟

خزیر نے جواب دیا۔ یا رسول اللہ آپ کی زبان حق تر جمان سے س کر جب آسان کی خبر پر ہم شہادت دیے میں کر جب آسان کی خبر پر ہمیں شہادت دیے میں کیا تامل ہوسکتا ہے؟ یعنین کا چشمہ عقیق آپ کی زبان ہے۔ ہماری آ کھیلیں!

حضرت فارزتی اعظم رضی اللہ تعالی عنه کا وربار خلافت کھلا ہوا تھا۔ مقد مات بیش ہو رہے عظم مظلوموں کی دادری کا سلسلہ جاری نفا کہ نامہاں ایک خوبصورت نوجوان کو دوطاقتور آ دمی کچڑے ہوئے لائے اور فریادگی۔

امير المونين! اس ظالم سے جاراحق داوایا جائے۔ يہ جارے بوڑ سے باپ كا قاتل

marfat.com

ہے۔ امیر المونین نے خوبصورت توجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا۔تم صفائی میں جو پچھ کہنا جاہتے ہوتو کہد سکتے ہو۔

نوجوان نے بیان دیا!! میرا اونٹ ایک باغ میں چلا گیا۔ باغ کے بوڑھے مالک نے پھر میرا دیا۔ باغ کے بوڑھے مالک نے پھر مار کر میر سے اونٹ کی آنکھ پھوڑ دی۔ میں نے بھی طیش میں پھر تھینے کر اے مارا۔ میرا ارادہ۔اس کے قبل کانہیں تھا۔لیکن میری شامت سے دہ مرگیا۔

امیرالمونین نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے فرمایا۔ چونکہ تم نے اقبال جرم کرلیا۔ ہی لئے اسلام کے قانون تعزیرات کے مطابق تم سے قصاص لیا جائے گا۔خون کا بدلہ خون!

نوجوان نے کہا۔ اسلام کے قانون اور عدالت کے سامنے بیں اپنا سرتسلیم نم کرتا ہوں لیکن اتنی بات عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ میرا ایک نابالغ بھائی ہے۔ باپ نے مرتے وقت اس کے حصے کا سونا میرے حوالہ کیا تھا۔ بیس نے اے ایک الی جگہ دفن کر دیا ہے جس کا علم میرے سواکسی کوئیس۔ اگر میں سونا اس کے حوالے نہ کر سکا تو تیامت کے دن اپ جس کا علم میرے سواکسی کوئیس۔ اگر میں سونا اس کے حوالے نہ کر سکا تو تیامت کے دن اپ اپ کومنہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا اس لئے جمعے تین دن کی مہلت دی جائے۔ میں اینے فرض سے سبکدوش ہوکروا ہیں آ جادی تو جمعے پر تصاص جاری کیا جائے۔

امیر المونین نے تھوڑی ورغور کرنے کے بعد فر مایا۔ عدائت کے سامنے اپناضائن پیش کرو۔ تو جوان نے حاضر بن مجلس پر ایک امید بحری نگاہ ڈائی۔ ساری مجلس بیس کوئی بھی اس کا شناسانہ تھا۔ مایوس ہو کر بیٹے گیا۔ استے بیس ایک سحائی رسول حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آ واز دی۔ امیر المونین ! بیس اس جوان کا ضامن ہوتا ہوں اسے تین دن کی مہلت پر دیا کر دیا جائے۔ ایک جلیل القدر صحائی کی صاحت پر تو جوان کور ہا گیا۔

آج تیسرا دن تھا۔ دربار خلافت کھا کچھ بجرا ہوا تھا۔ دونوں مدمی بھی حاضر تھے۔ حضرت ابوڈرغفاری بھی موجود تھے۔لیکن ٹوجوان ابھی تک پلٹ کر نہ آیا تھا۔ جول جول انظار کالھ گزرتا جاتا تھالوگوں کی تشویش بڑھتی جاتی تھی۔

مدعیوں نے کہا۔ ابودر؟ ہمارا مجرم کہاں ہے۔ جواب دیا۔ تیسرے ون کا پورا حصہ جب تک ندگزر جائے اس کاانتظار کرو۔ اگر وہ وفت مقررہ پر تبیں آیا تو قصاص کے لئے میری گردن حاضر ہے۔

marfat.com

حفرت ابوذر کے اس جواب ہر صحابہ آب دیدہ ہو مجے او ان کا اضطراب بر سے گیا۔ صحابہ نے بڑی لجاجت کے ساتھ نوعمر مدعیوں سے کہا۔ تم خون بہا قبول کرلو۔ مدعیوں نے جواب دیا۔ ہم خون کا بدلہ خون جا ہے ہیں۔

امید و بیم کا بہی عالم تھا کہ سامنے اڑتا ہوا غبار نظر آیا۔ گردہ ٹی تو بینے میں شرابور بحرم (نوجوان) کھڑا تھا۔ تماشائیوں کی آئمیس جیرت سے پھٹی کی پھٹی روٹمئیں۔ امیر المونین نے نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

سزائمہیں بعد میں دی جائے گی پہلے ایک بات سنو یہیں تین دن کی مہلت ملی۔ تہارا پتہ نشان بھی کئی کوئیں معلوم تھا۔ سزائے موت سے بینے سے لئے تم فرار بھی ہو سکتے تھے؟

> نوجوان مجرم نے بھیکی پلکوں کے سامیے میں کھڑے ہو کر جواب دیا۔ امیر الموسین ! میں فرار ہو کر کہاں جاتا؟ یہاں نہ سی۔ وہاں سزاملتی۔

لیکن قیامت تک اسلام کے وشمن میں طعنہ دیے کہ محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام عہدشکن ہوتے ہیں۔ اس لئے میں نے سوچا کہ زمین پر میرے خون کا دھبہ چند دنوں کے بعد مث جائے گا۔ اس میان پر لوگوں کے دل بحر آئے۔ آئی میں افکار ہوگئیں اور اسلام کی اس رقت انگیز مجت پر صحابہ کرام کا بیانہ در دلبر پر ہوگیا۔

اب امیر المونین حضرت ابوؤرخفاری سے مخاطب ہتے۔ ''ابوؤر تم بغیر سو ہے سمجھے ایک ایسے فضل کے ضامن بن گئے جس کے ساتھ نہ تہاری کوئی شناسائی تھی نہ اس کے پریہ ایک ایسے فضل کے ضامن بن گئے جس کے ساتھ نہ تہاری کوئی شناسائی تھی نہ اس کے پریہ نثان سے تم واقف ہے۔ ایک رکبیر پردیسی کی سزائے موت کا بارتم نے اپنے سرلے کر کہنا المناک اقدام کیا تھا؟ اگر خدانخواستہ وہ نہ آتا تو آج ابوؤر کے ماتم میں مدینہ کا کیا حال ہوتا؟''

حضرت ابوذرغفاری ہے تاب ہو کر کھڑے ہو سے ۔"امیر المومنین!" ایک ابوذر نہیں ایک ہزار ابوذر مدنی سرکار کی ادائے رحمت پر قربان ہیں۔

ایک غریب الوطن مجرم تا جدار کونین کے غلاموں کے درمیان کھڑا پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے چبرے کی افسردگی اور نگاہوں کا یاس مجھ سے نہ ویکھا گیا۔ میں نے سوچا! وفت کا

mar<sup>f</sup>at.com

قافلہ گزر جائے گانشان قدم باقی رہے گا۔ کہیں آنے والی دنیا سے نہ کہددے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تنا ہے نہ کہددے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں آئی بھی تعمکساری کا جذبہ بین تعا کہ اپنے ہی ایک بھائی کو تین دن کے لئے پتاہ دے دیتے۔

امیر المومنین! کیا بیطعنہ کہ مدینے کی بھری آبادی میں ایک غریب الوطن بحرم کوکوئی ضامن ندمل سکا۔ ہمیں مرجانے کے لے کافی نہ تھا؟ ہم ضامن نہ ہوتے جب بھی آج ماری موت کا دن تھا۔ حضرت الوڈرغفاری جواب دے کر جونمی بیٹھے۔ دونوں مدگی کھڑے ہوگئے۔

امیر المونین! تاریخ اسلام کی شاہراہ روش کرنے میں ہم کسی سے بیچے نہیں رہنا چاہتے۔ ہم میں سے بیچے نہیں رہنا چاہتے۔ ہم بھی یہ برداشت نہیں کر کئے کہ آنے والا مورخ مدنی سرکار کے غلاموں کو یہ طعنہ دے کہ ان میں اتنا بھی جذبہ رحم نہیں تھا کہ واپس لوث کر آنے والے مجرم کو معاف کر استے۔

"امير اموسين! مواه رہے! كهم الله باپ كون كادوى والل ليتے بي اور ول كى اتفاه مرائى سے الله بيان دے ہى اور ول كى اتفاه مرائى سے الله اكل بعائى كو معاف كرتے بين الله مدى البحى بيان دے ہى رہے تھے كہ عدائت فاروتى مبارك باد كے شور سے كونح الله كون مرآ كھ فوقى ميں برنم تقى مرجره فلفتہ تھا۔ برنظر محمور تھى اور بردل بادة مسرت ميں سرشار تھا۔

بر په برد. کیاد و دنت کا کارواں بید دردانگیز نظاره و کید کر جیران تھا۔ جیرت میں دیکمتا سپلا تھیا۔ کیاد و دنت پھر بلٹ کرنہیں آسکے گا۔

ردائ لاله و محل پردهٔ مه و اجم جہاں جہاں وہ چھیے ہیں عجیب عالم ہے جہاں جہاں وہ کھیے ہیں عجیب عالم ہے

marfat.com

مدینے کی وہ رات جس کی صبح کومغرکہ ٔ بدر کے لئے رواعی تھی عید کی شب سے کم نہیں میں۔ آرزوؤں کی ترب سے کم نہیں تھی۔ آرزوؤں کی تربیب میں روحیں اس طرح شرابور تھیں کہ ہر آ تھے سے کوثر کی شراب کا سانہ حصک ریا تھا۔

کہتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں ایک بھر جو دو سرفروش نوجوان آپی میں باتیں کر رہے تھے۔ شاید طلوع ہونے والی سے تمنا کی خوشی میں ان کی آئھوں کی نینداڑ گئی تھی۔ عالم شوق کی سرستی میں گفتگا وائی والہانہ ہوگئی تھی۔ کہ بھی بھوں کا داس بھیک جاتا تھا۔ جذبات کے تاہم میں بے خود ہو کر ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی سے کہا طلوع سحر جذبات کے تاہم میں بے خود ہو کر ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی سے کہا طلوع سحر میں اب چند ہی گھڑیوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ کو بت شوق کا بیر خاموش عالم شاید بھر نہ ل میں اب چند ہی گھڑیوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ کو بت شوق کی اپنے دب کے حضور میں اپنی سے بی سے بوب آرزو کی وعا ما تی جائے۔

یہ سنتے ہی فرط مسرت سے دوسرے ساتھی کا چہرہ کھل اٹھا۔ والبائد جذبہ مشوق میں اس پیش کش کا خیر مقدم کرتے ہوئے جواب دیا نہال آرزو کی شادائی کے لئے اس سے زیادہ کیف بارلیداور کیا ال سکتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں تم آ مین کہو تہاری دعا پر میں آ مین کرن گا۔
اب دل کا عالم قابو سے باہر ہو جا ، تھا روح کی گہرائی سے لے کر پکول کو ، جلمن نک ساری ہتی ایک پر سوز کیف میں ڈوب می تھی۔ ہاتھ اٹھتے ہی دعا کے یہ افاظ راست کی خاموش فضا میں بھر گئے۔

خداوندا ! کل میدان جنگ میں وشمن کا سب سے بڑا سور ما اور جنگ آز مودہ بہادر میرے مقابلے پر آئے میں اس پرشیر کی طرح ٹوٹ پڑوں کہلی ہی مذرب میں اس کہ الموار

marfat.com

کی دھار موڑ دوں اس کے نیزے کے گئڑے اڑا دوں اور اپنی نوکہ شمشیراس کے سینے میں پیوست کر کے اے زمین پر تڑ پتا ہوا دیکھوں۔ ٹھیک اس وقت جبکہ وہ شدت کرب ہے جیخ رہا ہو میں اس کے قریب جا کر آ واز دوں کہ تیرے کفر کا غرور ٹوٹ گیا۔ جس نیبی قدرتوں کا تو نے خداق اڑایا تھا۔ و کھڑ آئ اس نے باولوں کی اوٹ ہے اپنے جلال و جروت کا لشکر اتارویا ہے۔ آئ اس کے مجبوب پینمبر کی فیروز مند یوں کے ظہور کا دن ہے۔

پھراس کا سرقلم کر کے ہمیشہ کے لئے ذلتوں کی خاک بر روندے جانے کے لئے پھینک دوں۔

اب دوسرے ساتھی نے اپنی دعا کا آغاز یوں کیا۔

الد العالمين! ميرى آرزويه به كدكل كے چيش آف والے معرك جنگ جي ميرا مقابله وشمن كى جوث اور دليرسائى سے ہووہ طرح طرح كے بتھياروں سے ليس ہوكر مير مقابل بر آئے۔ شوق شبادت على مدہوش ہوكر جي اس كى طرف برموں۔ وہ مير سے او بر حملہ كرے۔ جي اس كے او بر وار كروں كر تي لاتے جي گھاكل ہو جاؤں۔ ميرا مارا جم زحموں سے چور چور ہو جائے۔ اسلام كاعشق ميرى رگوں سے خون كى ايك ايك بوشك خان وصول كر لے۔ يہاں تك كہ على جيتاب ہوكر زمين برگر بردوں۔ وشمن ميرے بين برسواد ہوكر ميرا سرقلم كر لئے ميرى ناك كائ وے ميرى آكھيں نكال لئے ميرے جہم كے كائوے كائے وے ميرى آكھيں نكال لئے ميرے جيم كے كائوے كائے و كر ذالے۔

اس کے بعد میں اس حال میں تیرے سامنے چیش کیا جاؤں کہ میری ناک کی ہوئی ہوا آسمیس نکال کی می ہوں کان جدا کر دیے مسے ہوں ڈخموں کے نشانات سے چہرے کی ہیت بگاڑ دی می ہو۔ چرسرے پاتک خون میں نہائے ہوئے اپنے ایک مسکین بندے کو اس حال میں دیکے مرو دریافت کرے۔

یہ تو نے اپنا حال کیا بنا رکھا ہے میری دی ہوئی آئیس کیا ہوئیں کان اور ناک کہاں مجینک آئے۔ تیرا خوبصورت چرو کیے بجڑ گیا۔

ا جواب عرض كرول \_

''رب العزت! تیرے اور تیرے مجبوب کی خوشنودی کے لئے بید سب کھے میرے ساتھ پیش آیا۔ صرف اس تمنا میں میرا بیر حال ہوا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور تیرے ساتھ پیش آیا۔ صرف اس تمنا میں میرا بیر حال ہوا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور تیرے

marfat.com

حبيب كومس راضي كرلول"-

واقعات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ دونوں وارفتہ حالوں کی بید مرسوز دعا کی بارگاہ رب العزت میں قبول ہوگئیں۔ دوسرے دن میدان جنگ میں دونوں کے ساتھ وہی حالات بیش آئے جواسے رب کے حضور میں انہوں نے بطور دعا ماتھی تھی۔

یں اسے بوائے رب سے سوریں ابول سے بوردہ مان ہے۔ سینے کی بات یہ ہے کہ دشمن پر فتح پانے کی دعا تو سبمی مانکتے ہیں لیکن اپنی ہستی کو دشمن سین سین سیاست سے کہ دشمن پر فتح پانے کی دعا تو سبمی مانکتے ہیں لیکن اپنی ہستی کو دشمن

کے حوالے کر وینے کی وعاتو ایک وم نزالی ہے۔

الی آرزوای کے بینے میں پل سکتی ہے۔ جس نے شہیدوں کی زندگی کا عروج ماتھے کی آتھوں سے دیکھ لیا ہواور جس کی نگاہ میں مدنی محبوب کا ایک جاں نواز تبسم ساری متاع زندگی بر حاوی ہو گیاہو۔

\*\*\*\*\*

marfat.com

## و بوانهء عشق

تاجدارِ کشور ولایت حضرت سری سقطی رمنی الله تعالی عنه کی مجلس وعظ کا ایک پرسوز واقعه عشق البی کی کشش کا زعم و جاوید شبوت ہے۔

فرماتے ہیں کہ ایک ون بغداد کے سب سے وسیع میدان میں ان کا جلسہ وعظ منعقد ا ہوا جوں ہی انہوں نے تقریر شروع کی ہر طرف آ ہوں کا دحوال اٹھنے لگا۔

خشیت الی کی ہیبت سے کلیجش ہو گئے۔کوئی آ کھدائی نہتی جوفرط اثر سے انتکبار نہ ہو۔ اثنائے وعظ میں احمد ابن یزید نامی خلیفہ بغداد کا ایک مصاحب بڑے کروفر سے آیا اور ایک طرف مجلس میں بیٹھ ممیا۔

ایں وقت آپ بی فرما رہے سے کہ تمام مخلوقات میں انسان سے زیادہ ضعیف کوئی مخلوقات میں انسان سے زیادہ ضعیف کوئی مخلوق نہیں ہے۔ لیکن ہاوجود اس ضعف کے وہ خدا کی نافر مائی کرنے میں سب سے زیادہ جری اور بہادر ہے۔

احد ابن بزید کے دل پر آپ کے اس جملے کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہیں وہ گھائل ہو کے رہ گیا۔ دل کے قریب ایک سلکتی ہوئی آگ نے ریاست وا مارت کی ساری آن کو آن واحد میں خاسستر کر سے رکھ دیا اب اس کے پہلو میں ایک مسکین و درویش کادل تھا۔ شاہانہ کروفر کی دنیا بدل چکی تھی۔

وعظ کی مجلس ختم ہونے کے بعد جب کمر پہنچا تو ایک نامقلوم بیجان سے ول کی ونیا زر وزبر ہوری تھی۔ ساری رات بے چینیوں کی اضطراب میں کئی۔ صبح ہوتے ہی وہ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عند کی ہارگاہ میں حاضر ہوا۔ چبرے کی اضروگی آ تھوں کا خمار اور آواز کی بے خودی بتارہی تھی کہ بیدا ہے آ ب میں نہیں ہے۔

برى مشكل سے استے الفاظ كمدسكا-

marfat.com

حضور! رات کانشر جکرے یار ہوگیا ہے عشق الی کی آگ میں سلک رہا ہوں۔ خد کے سوا ہر چیز سے دل کی اجمن کو خالی کر لیا ہے۔ اب مجھے وہ راستہ بتائے جو بارگاہ بر دانی ک پہنیاتا ہے۔ میری مشتی بچ مغدهار میں ہےاسے ساحل تک پہنیا دیجے۔

حضرت سری منتظی رمنی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سینے پر سکین کا ماتھ رکھتے ہوئے فر مایا۔ صبر وظلیب سے کام لورجمت اللی اس راہ کے مسافروں کی خود دست میری فرماتی ہے تم

نے دریافت کیا ہے تو س لو کہ خدا تک چہنچنے کے دوراستے ہیں۔

عام راستہ تو ہے ہے کہ فرائض کی بابندی کرو۔ مجدہ عبادت کے کیف سے روح کوسرشار ر کھو گنا ہوں سے بچو شیطان کی پیروی سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھومشاغل دنیا ہے تعلق رکھتے ہوئے سرکار مصطفیٰ کی غلامی کاحق ادا کرو۔

اور خاص راستہ سے ہے کہ دنیا سے بے تعلق ہو جاؤ۔ یاد البی میں اس طرح بے خود ہو جاؤ كه خدا سے بھى سوائے خدا كے كسى دوسرى چيز كى طلب ندر كھو۔

حضرت سری مقطی کی تفتگو ابھی میبیں پینچی تھی کہ اجا تک حضرت احمد بن بزید کے منہ ے ایک چیخ بلند ہوئی اور و عشق النی کے اضطراب میں بے خودومتنانہ وار جیب و دامن کی وهجيال ازات صحراكي لمرف نكل محيرا

میجد دنوں کے بعد احمد ابن بزید کی مال روتی ہوئی آب کی خدمت میں حاضر ہوئیں اورآ بديده بوكرعرض كيا-

خسور! میرا ایک بی فرزند تھا جسے دیکی کر میں اپنی آتھوں کی تھی بجماتی تھی۔ چند ونوں سے وہ نہ جانے کہاں غائب ہو حمیا ہے۔ ہمارے پڑوسیوں نے خبر وی ہے کہ ایک شب وہ آپ کی مجلس وعظ میں شریک ہوا تھا ای وقت سے اس کی حالت غیر ہوگئی۔ آپ كے چند جملوں نے اے د بواند بنا دیا۔ آوا اب مجمع افل اولاد كا ماتم كرنا ہوگا۔

حضرت نے تملی دیتے ہوئے ارشادفرمایا۔

ا مصعیفہ! مبروشکر سے کام لے۔ تیرا بیٹا ضائع نہیں ہواہے۔ وہ جب بھی میرے یاس آئے گامیں تھے خبر دوں گاخدا کی طرف برجے والوں پر ماتم کا انداز اختیار کرنا خدا کی وفادار کنیروں کا شیوہ نہیں ہوتا۔

چند ہی دنوں کے بعد گرد الود چیرے براگندہ بال اور ایک سرشار دیوانے کی سج وجم

mar<sup>f</sup>at.com

میں احد ابن بزید معزت سری سفلی رضی الله تعالی عنه کی بارگاہ میں عاضر ہوئے۔ چہرے بر نظر بڑتے ہی معزت نے جلال عشق کا تیور بہچان لیا۔ اٹھ کر سینے سے لگایا۔ خیروعافیت دریافت کی اور بہت دیر تک اینے یاس بٹھائے رکھا۔

ای درمیان میں اس کی مال کواطلاع مجوائی کہتمہارا بیٹا آئیا ہے آکر ملاقات کراو۔
مال کو جیسے بی خبر ملی اپنی بہواور ہوتے کو ساتھ لئے روتی چیٹی اینے بیٹے کے پاس آئی اور
اس کے چبرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔

بیٹا؟ تو اپی بوڑھی ماں اور بیوی کوچھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا۔ تیرے فراق میں روتے روتے ہمارے آپل بھیک مجے۔ انظار میں آسمیس پھرا کئیں چل واپس چل اسے گھر کو آباد کر۔ ہماری امیدوں کا جمن مرجما گیا ہے پھر سے اسے شاداب کر۔

یوی نے فرط غم سے منہ ڈھانپ لیا اورسسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ میرے مرتان! آ خرہم سے کیا بھول ہوئی کہتم اس طرح روٹھ کر چلے محے۔ جیتے تی اپنے بیچے کوتم نے بیتیم بنا دیا۔ تمہارے سوا ہمارے ارمانوں کا کون محران ہے۔

ماں اور بیوی نے بڑار منت وساجت کی لیکن دیوانہ عالم ہوش کی طرف بلننے کے لئے تیار نہیں تھا۔ روح پر سرور عشق کا اتنا حجرا نشر تھا کہ بڑار جبنجھوڑنے کے بعد بھی عالم نہیں بدلا۔ ایک دیوانہ عشق کا کیف و کھنے کے لئے سارا شہر امنڈ آیا تھا۔ دیوانہ ایک بار پھر بے خودی کی حالت میں اٹھا اور صحرا کی طرف درخ کیا۔ قدم اٹھنا ہی جا ہے سنے کہ بیجے سے بوی نے دائمن تھام لیا۔ اور آ بریدہ ہو کر کہنے گی۔

ہماری آرزوؤں کا خون کر کے جاتا ہی جائے ہوتو اسکیے مت جاؤ اسے اس بے کو بھی ہمراہ لے لو!۔

اس آواز پر حضرت احد این پذید کے قدم دک محے۔ انبول نے اپ نئے سے بنج کے جسم سے بیتی لباس اتار کر اپنا پیٹا ہوا کمبل اس کے جسم پر لپیٹ دیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں زبیل دی اور دوسرے ہاتھ کی کر جونمی اسے اپ ہمراہ لے کر چلے بیوی اس دردناک منظر کی تاب نہ لاکی۔ سارا مجمع اس رفت انگیز عالم کو د کھے کر آبدیدہ ہو گیا۔ مال کواپ گخت مبکر کی جدائی برداشت نہ ہو گیا۔ بے تحاشا دوڑ کر اس نے بیچ کو باپ کے ہاتھ سے جھین کر آبدین سے لیٹالیا۔

marfat.com

حضرت احمد بزید نے بلٹ کرایک بارائے بچے کو دیکھا اور بلکوں کا آنسو سینے کی پہتی ہوئی خاسسر میں جذب ہو کررہ گیا۔ نصامی ایک دردنا ک نعرے کی آ واز کوجی اور لوگوں کے ول بل سيئے۔ آ كھ كھلى تو حضرت احمد بن يزيد نكابوں سے او جھل بو سي تھے۔

جاندنی رات تھی حضرت سری مطعلی رمنی الله تعالی عنه عشاء کی تماز ہے فارغ ہو کر چبل قدمی کررے سے کہ ایک مخص نے حاضر ہو کر سلام کیا اور کہا کہ میں احمد بن بزید کا ایک بیغام کے کر آیا ہوں انہوں نے عرض کیا ہے کہ میری رحلت کا وقت قریب آگیا ہے۔

ا پسے نازک مرحلے میں حضور کی تشریف آوری میری تسکین خاطر کا ذریعہ ہوگی۔

یے خبرین کر حضرت سری مقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبدیدہ ہو گئے۔ حاضرین مجلس ہے کہا كه خدا كا ايك مسكين بنده جس كے ناله شبينه عصرائے عشق ميں ايك شور بريا تعار انسوس كه آج اس كا آخرى وقت آسميا بهاراب رات كى تنهائيون كا پرسوز فريادى اور ورانوں كا عبادت گزار ہمیشہ کے لئے دنیا ہے رخصت ہور ہاہے۔ چلواس چراغ حرم کی جھتی ہوئی لوکو آخری بار د کھے آئیں۔ رحمت بروردگار کے نزول کی بدیبت اہم کھڑی آگئی ہے۔ بد کہتے ہوئے اجا تک اٹھے اور اس اجنبی مخص کے پہنے پہنے چال بڑے۔ بغداد کے ایک مشہور تبرستان میں پہنچ کر وہ اجنبی تخص رک گیا اور ایک تحیف ولاغر انسان کی ملرف اشارہ کرتے ہوئے کیا۔

" " يبى ہے وہ عالم جاويد كا مسافر جس نے دم رخصت آب كو آواز وي ہے" حضرت سری مقطی رضی الله تعالی عند نے بالیس کے قریب بیند کر آ واز دی احمد بن یزید نے آ جھیں کھول ویں اور بھی لیتی ہوئی سائس میں کہا۔

میرے مرشد! محواہ رہنا کہ میں تو حید البی اور رسالت محمدی کے اقرار پر اپنا دم توڑ رہا مول ایک بنده سیاه کاراین رب کے حضوراس حال میں جار باہے کداس کا تامیمل گناہوں ت بوجل ت اے زندگی کی طویل مہلت ملی لیکن اینے پروردگار کی خوشنودی کا وہ کوئی سامان ندكر سكام بيه كتب كتي أواز حلق ميس مجنس كلى آسمول سے دوموتى وصلكے اور الريان كى دى من جذب موسئے۔ آئمس بند ہوتے بى ليوں من ايك جنبش بيدا موئى اور کلمه شهادت کی مدہم ی آواز بر روح عالم بالا کی طرف برواز کرتی۔

mar<sup>f</sup>át.com

حضرت سری مقطی منی الله تعالی عند سے مرگ عاشق کا بید دروتاک منظر نہیں دیکھا

سیا۔ فرطم ہے آسمیں دیڈیا آسیں۔

آ سان کی طرف منہ کر کے کہا۔ تیری ادائے بے نیازی کے قربان! باغیوں کو حررود یہا کی مند کر کے کہا۔ تیری ادائے بے نیازی کے قربان! باغیوں کو حررود یہا کی مند اور چولوں کی سیج پر موت آتی ہے اور تیری مملکت کے وفاشعار مسکینوں کو ایک ٹوٹا ہوا بوریہ بھی میسر تہیں ہے۔

یہ کہ کر تجہیز و تکفین کے ارادے سے شہر کی طرف جونمی کینے دیکھا کہ ہرطرف سے

لوگوں کا ایک ججوم چلا آ رہا ہے۔

اجھنے سے دریافت کیا آپ لوگ کبال جا رہے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا۔ ابھی ابھی آسان سے ایک فیبی آواز سائی پڑتی ہے کہ جولوگ خدا کے ایک ولی مقرب کے جنازے میں شریک ہوتا جا ہج ہوں تو وہ شونیز کے قبرستان میں جمع ہو جا کیں۔ اس آواز کو سن کر سارا بغداد امنڈ تا ہوا جلا آر ہا ہے۔

حضرت سری سلطی رمنی اللہ تعالی عدے یہ خبرس کر پھر آسان کی طرف رخ کیا اور
کہا تیری شان بندہ نوازی کے قربان! زمین کی نگی چینے پر ایزیاں رگز رگز کر مرنے والوں کا
یہ اعزاز عربر جو دشت غربت میں زندگی کی شام وسح گزارتا رہا آج سارا بغداد اس کے
قدموں میں تو نے جمع کر دیا۔ ونیا کے فائی میں جس عاشق گمنام کی تو قیر کا یہ حال ہے۔ عالم
جادید میں اس کی شوکتوں کا کون انداز کر سکتا ہے۔ " سی کہا ہے تیری کتاب مجید نے کہا تھ

\*\*\*\*

marfat.com

## كوجيع جانال

عبدالله عرالله عراق کامشہور ڈاکو ہلاکت خیز عارت گراور ستم پیشہ قاتل آج ایک خوف ناک مہم ہے اللہ عراق کامشہور ڈاکو ہلاکت خیز عارت گراور ستم پیشہ قاتل آج ایک خوف ناک مہم سے بلیث کرایے گھر آیا تھا۔ کافی سے زیادہ رات گزر چکی تھی ساتھیوں نے رخصت ہوتے وقت دریافت کیا سردار! دوسری مہم کی تیاری کب تک ہوگی؟

آج جانے کیا بات تھی کہ اس سوال پر عبداللہ کے چہرے سے خوشی کا کوئی نشان نہیں فاہر ہوا اس نے نہایت بے ولی سے جواب دیا ابھی کچھ نہیں کہا جاسکا۔ تیار بول کی اطلاع حمہیں وقت سے پہلنے دی جائے گی۔ ساتھیوں کو رخصت کر کے جب وہ اپنے بستر پر لیٹا تو ایک نہ معلوم کیک سے اس کا دل ہو جمل تھا ہزار کوشش کے باوجود اسے نیند نہیں آ رای تھی چند ای کھوں کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل کے درواز سے پر وشک دے رہا ہو۔ وہ جرانی کے عالم میں محبرا کر اٹھ جیشا۔ غفلتوں کی نیند بہت مہری تھی اس لئے منہ کھیر کر لیٹ گیا۔ لیکن اس مرتبہ دل کا بند وروازہ نیم باز ہو چکا تھا اور ہا تف غیب کی سرکوشیوں کے لئے گئیا۔ کوشیوں کے لئے گئیا۔

ا جا کک دل کے روزن سے کوئی بہت رہی آواز میں کہدرہا تھا۔ ظالم! ذرا بیجے بلٹ کرد کھ استیرے نامدز ندگی کا ایک ایک ورق سیاہ ہو چکا ہے۔ مظلوموں کی آ ہ بے گناہوں کے خون اور معاصی کے بوجو سے تیری مغرور گردن اب ٹوٹنا ہی چاہتی ہے۔ مرنے کے بعد جب تراکی باغی مجرم کی طرح خدائے تہار کے سائے کھڑا کیا جائے گا۔ تو دہشت و جلال سے تیرا کلیجہ بھٹ جائے گا انجام کی رسوائی اور جہنم کے ہولئاک عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اب میں وقت ہے۔ اٹھ! اور اپنے خاکی جسم سے شیطان کا یہ ویرائن اتار کر بھینک و سے۔ مغفرت و کرم کا دروزہ ابھی کھلا ہوا ہے جسے بھی ممکن ہوائے روشے ہوئے مولی کو راضی کر مغفرت و کرم کا دروزہ ابھی کھلا ہوا ہے جسے بھی ممکن ہوائے دوشے ہوئے مولی کو راضی کر

mar<sup>r</sup>at.com

1

ہاتف غیب کی بیہ خاموش صدا نہایت تیزنشتر کی طرح عبداللہ کے جگر کے پار ہوگئی اور اسے تزییتے ہوئے بہل کی طرح محمائل کرمٹی۔

اب ول کی اندرونی حس بیدار ہو پیکی تھی اور عمر بحرکی کٹافتوں کا غبار آنکھوں کی راہ سیلاب کی طرح بہدرہا تھا۔ اس عالم اضطراب میں عبداللہ اپنے بستر سے اٹھا اور رات کی تاریکی میں اپنے سب سے زیادہ قابل اعتاد ساتھی جعفر کے گھر گیا۔عبداللہ کی ب وقت آ مد سے جعفر کی میں اپنے سب سے زیادہ قابل اعتاد ساتھی جعفر کے گھر گیا۔عبداللہ کی سے جعفر کی میں اپنے سب سے جواللہ ہے۔ سے جعفر کی میاری ہے؟.... عبداللہ نے آ بدیدہ ہوکر جواب دیا۔

"إن! آج زئدگی کی سب سے بڑی مہم ہے میر سے دوست" اور پھوٹ پھوٹ کر رو نے لگا۔ یہ اچا کہ تہمیں کیا ہوگیا ہے سروار! انگیاں بھرتے ہوئے مبداللہ کی زبان سے یہ الفاظ نظے" جعفر! اس وقت میں ہولناک جابی کے دہانے پر کمزا ہوا ہوں اپنی سہ کار زندگی اور اس کے بھیا تک انجام کے تصور سے میرا دل جیفا جا رہا ہے۔ خدارا بتاؤ کہ ایک باغی بحرم کی طرح عمر کا جو حصہ میں نے گزارا ہے۔ کیا اب کی طرح اس کی طافی ہو کئی ہے؟ کیا اس رحمت خاص کا بھیں سراغ لگ سکتا ہے۔ جس کے تیس نامہ عمل کی بیای دھونے کے لئے دید و شرمشار کا فقط ایک قطرہ کافی ہے۔

جعفر این اعرجرے میں بھٹک رہا ہوں جھے چراغ وکھاؤ۔ میں ایپے رب کی طرف پلٹنا جاہتا ہوں میری رہنمائی کرو میں گھائل ہو گیا ہوں میرے زخموں کی فیس کے لئے کوئی مرجمہ معالبہ

اتنا کہتے کہتے عبداللہ کی آواز طلق میں میمنس کئی اوروہ چپ ہوگیا ایک خمگسار چارہ گرکی زبان میں جعفر نے جواب ویا۔ ول کا یہ رفت انگیز انقلاب اور سوز و کرب کی یہ نئ مزل تہمیں مبارک ہوسروار! افسوس کہتمہاری طرح میں بھی کو ہے سے نا آشنا ہوں۔ البتہ اتن بات ضرور جانتا ہوں کہ خدا کی تلاش میں نکلنے والے سب سے پہلے کسی مرشد کالل کی تااش میں نکلتے ہیں! اسے یا لینے کے بعد خدا یائی کی منزل بہت قریب ہو جاتی ہے۔ کہتے تااش میں نکلتے ہیں! اسے یا لینے کے بعد خدا یائی کی منزل بہت قریب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا تک باریائی کے لئے یہی ایک راہ اب تک کھلی ہوئی ہے باتی تمام راستے بند ہیں خدا کی طرف قدم برحانا جا ہے ہوتو تمہارے لئے بھی اس کے سوا اور کوئی چارہ کارنہیں ہے خدا کی طرف قدم برحانا جا ہے ہوتو تمہارے لئے بھی اس کے سوا اور کوئی چارہ کارنہیں ہے

marfat.com

کرو۔

میں نے سا ہے کہ مرشد کافل ہی اس راہ کے نشیب و فراز سے واقف ہوتا ہے مرشد کافل کے بغیر بدراہ آج کک کسی نے بھی طے بیس کی ہے عبداللہ!

جعفر کی اس بات پر عبداللہ کی آتھیں چک اُٹھیں اس کا سوکھا ہوا چہرہ اس طرح کمل گیا۔ جیسے پاس کی تاریکیوں میں سے امید کی کوئی کرن نظر آتھی ہو۔ ایک غم نصیب شکر محز ارکی زبان ٹیں اس ۔ جعفر کی ہمدرد یوں کے جواب میں کہا۔

میرے دیرینہ ہمرم! تمہاری خم گساد رہنمائی کا شکرید! تم نے میرے جلتے ہوئے زخوں پر جیسے تسکین کا مرہم رکھ دیا ہے اب اگر چہ جی مایوں نہیں ہوں لیکن میرے دوست! کسی مرشد کافل کی تااش کا سیحے شعور بھی تو مشکل امر ہے اس مشکل کو بھی اب تم ہی آ سان کروتم ہی کسی مرشد کافل کا نشان بتاؤ جی اس کی گلی جیس سر کے بل جاؤں گا۔عبداللہ کے اس سوال پر جعفر ایک شرکی می طرح بھوٹ پڑا میرے جسن! تم شکریدادا کر کے جمعے شرمندہ نہ کرو۔ ہاور کرو! میرے خون جگر سے اگر تمہارے دل کی آگ بجھ سکتی ہے تو بیل شرمندہ نہ کرو۔ ہاور کرو! میرے خون جگر سے اگر تمہارے دل کی آگ بجھ سکتی ہے تو بیل اس کے لئے بھی اپنی سے نہیں تجلیات کی اس کے لئے بھی اپ کو تیار پاتا ہوں۔ مگرمشکل یہ ہے کہ بیرآگ پائی سے نہیں تجلیات کی دیکھی ہے۔

ردار اہم اس بات سے ناوانف نہیں ہو کہ میرا اور تمہارا ماحول دونوں کا ایک ہی رہا ہے تمہاری ہی طرح میں بھی ان تمام چشموں سے گریزاں رہا ہوں جہاں خیال وعمل کی طہارت عاصل ہوتی ہے اس لئے تمہاری طرح جمعے بھی کسی مرشد کال کا کوئی تجربہتیں ہے ویے میرا اپنا خیال ہے کہ مرشد کال کی تلاش بھی خدا کی تلاش کا نقط آغاز ہے اس لئے اگر تم خدا کا تام لئے راس مہم پر جونکل پڑوتو جمعے یقین ہے کہ خدا تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ یہ دانا عام لئے راس مہم پر جونکل پڑوتو جمعے یقین ہے کہ خدا تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ یہ دانا عام لئے راس مہم پر جونکل پڑوتو جمعے یقین ہے کہ خدا تمہاری مشرور مدد کرے گا۔ یہ راہ طے نہیں کی جاتی ہی جاتی ہے۔ میگر میں ٹیس اب بھی تھی لئی زخوں کی جلس کم ہوگئی تھی۔ یاس کی تاریکیوں جس آئے والا عبداللہ اب ایکیا نہیں تھا اس کے باتھوں جس امید کا جراغ بھی تھا۔ جعفر کی بات س کر اضطراب شوق کے خود فراموش عالم بی عبداللہ اٹھا اور سیدھا اپنے گھر لوث آیا۔ رات کائی ڈھل چکی تھی رصت پردائی کے ایک قائد فرشتے آ سانوں کے دروازے کھول رہے تھے۔ ستاروں کی جاند فی جس اچا کہ ایک قائد فرز مین کی طرف اثر تا ہوا نظر آیا شاید کی فیروز بخت کی دعا آئ شرف قبول سے سرفراز ہو نورز مین کی طرف اثر تا ہوا نظر آیا شاید کی فیروز بخت کی دعا آئ شرف قبول سے سرفراز ہو

marfat.com

عبداللہ اپی کو فری کے ایک تاریک کوشے میں جیب کر رو رہا تھا۔ بھی بھیوں کے درمیان رفت و کرب میں ڈونی ہوئی ہے آ واز سنائی دین تھی۔

اے مغفرت و کرم کے والی! ایک شرم سار مجرم کو اپنی رحمت کے وسیع دامن میں پناہ دے دے اے تیرہ بختوں کی امیدگاہ اٹی سیاہ کار زندگی سے تائب ہوکر آج میں تیری طرف ملیث رہا ہوں تو اپنی او چی بارگاہ سے ایک فریادی کی پکارس لے اے دل کے ٹوٹے ہوئے آ مجینوں کو جوڑنے والے ہرطرف سے ٹوٹ کر اب تیری راہ میں قدم اٹھا رہا ہوں۔ جھیج دے کسی مرشد کال کو۔ تیری دہلیز تک جھے پہنیا دے! بے نیاز مولی! میں تری بارگا، عظمت کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رودُل گا۔ چل کیل کر تزیوں کا اور زار زار فریاد کروں گا۔ یہاں تک کرتو مجھ سے رامنی ہو جائے۔ رات پیلے پہر میں داخل ہو چکی تقی۔ جلدی جلدی اس نے دعاتمام کی جاروں طرف ایک حسرت بحری نگاہ ڈانی اور اللہ کا نام لے کر کھر سے نکل بڑا۔ حق کی علاش میں اس کے سفر کا تقطد آغاز تھا گلیوں اور بر ج راستوں سے موتا ہوا وہ ایک چوراہے بر جا کھڑا ہوا۔ تامعلوم طور بر دل ہے بین نے نشان دہی کی کہ جہاں وہ کھڑا ہے وہی مرشد کال کی ملاقات کی جکہ ہے انتظار میں ہرے کھڑے کافی عرصہ بیت کیا۔ ستاروں کی آتھیں ڈو بنے لکیں۔ امید دہیم کی کش کمش کا بہی عالم تھا کہ چند ہی لیے کے بعداے کچوفاصلے برحرکت کرتا ہوا ایک سابینظر آیا ہے سافتہ ول نے آواز دی۔ "مرشد كاف آربا ب" يايوى كے لئے شوق كى نكاه جھكى -عقيدت نے قدم برهائے امیدوں نے خیرمقدم کیا اور قریب پہنے کراس نے عالم بے خودی میں یکارا''۔

مرشدکال! می تمبارا کب سے انظار کر رہا ہوں آؤ میرے تریب آؤ! میرے کثور دل برخ رہاں روائی کرو۔ جمعے مرید کرلو جمعے بدوام خریدلو۔ می تمبارے ہاتھ پر اپی متاع استی نظ رہا ہوں جمعے اپنے کاکل ورخ کا غلام بنالو میں اپنے نصیب وشن آزادی کو تمبار نقد موں پر نار کرتا ہوں۔ آئے والے نے تیرانی کے عالم میں جواب دیا۔ میرے بھائی! میں تمباری زبان نہیں سمجھ رہا ہوں تم جس کا انتظار کر رہے ہو وہ می نہیں ہوں۔ میں اندھیری راتوں کا مرکز کوئی اور ہوگا۔

عبدالله نے دامن تعامع ہوئے كيا مس كا انتظار كرريا ہوں اور ميرى اميدوں كا

marfat.com

مرکز کون ہے یہ جانا تمہارا کام ہیں میرا کام ہے۔

خدا کے ایک بچھڑے ہوئے بندے کوخدا سے قریب کر دینا تمہاری ہستی کا سب سے اہم فریضہ ہے مرشد! در مت کرو جھے جلد مرید کر لوتا کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تمہاری رہنمائی میں میرے سفر کا دوسرا دور شروع ہوجائے''۔

آنے والے نے ذرا شجیدہ ہوکر جواب دیا میرے بھائی! میں کہدرہا ہوں کہتم نے مجھے غلط سمجھا ہے میں اس راہ کا آدی نہیں ہوں میں کیا ہوں اور میرا چینہ کیا ہے اگر حمہیں معلوم ہو جائے تو تم میرے منہ پر تعوک دو سے اس لئے بہتر ہے کہتم میرے دائے سے منہ ہونا ہوں اب اس کا وقت ختم ہورہا ہے۔میرے مائتی میرا انتظار کر رہے ہوں گئے ۔

ہرار انکار کے باوجود عبداللہ اپنی ضدیر قائم تھا اور کسی طرح بھی اس وامن سے الگ ہونے کے لئے تیار نہیں تھا۔

اب وہ بھی تک آ چکا تھا اور ایک اجنبی وبوانے سے پیچھا چھڑانے کا کوئی حیلہ تلاش
کر رہا تھا کہ اچا تک اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ... ، توا نہیں مانے تو میں نے تہہیں مرید کرلیا۔اب آج سے تم ہمارے ہاتھ بک مجے جس پر خطرراہ میں تم نے قدم رکھا ہے اسے سلامتی کے ساتھ طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے مرشد کی فیرمشروط ہا ہے سامتی کے ساتھ طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے مرشد کی فیرمشروط الحاصت کرو میں تہہیں تھم و بتا ہوں کہ تم یہاں کھڑے رہو جب تک میں واپس ندآؤں سیل کھڑے رہو جب تک میں واپس ندآؤں سیل کھڑے رہا تھا تا ہے اچھا اب اجازت دو۔''

یہ کہنا ہوا وہ جس طرف ہے آیا تھا ای طرف واپس لوث گیا۔ جب تک وہ نظر آتا رہا۔ عبداللہ کی حسرت بحری نگاجی اس کا قدم چوتی رہیں۔ ضبح ہوگئ اور عبداللہ انظار میں کھڑا رہا۔ دن چڑھے تک شہر کے ایک مشہور شخص کا تھنٹوں ایک جگہ کھڑا رہنا معمولی بات نہیں تھی۔ ہر طرف ہے آ دمیوں کا تابیا بندھ گیا۔ لوگوں نے ہزار سمجھایا کہ وہ اپنے تھر واپس چلے لیکن سب کے لئے اس کے پاس ایک بی جواب تھا۔

میری ہتی کافر مازدا' میرا مرشد کال مجھے تھم دے گیا ہے کہ جب تک بلیث کر نہ آؤں تم میبیں کھڑے رہنا اب میں اس کی واپسی تک یہاں سے کہیں نہیں فل سکتا وہ وعدہ کر

marfat.com

الليا ہے كہ مجھے بارگادين دانى كى چوكھٹ تك يہنجادے گا۔

لوگوں نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ دات بھی خم ہوگی اب دن کا آخری دھہ گزررا ہے اے واپس آنا ہوتا تو اب تک آگیا ہوتا اب اس کا انتظار بے سود ہے اس نے تم ہے جمونا دعدہ کیا ہے عبداللہ نے یعین کے تیور جس شرابور ہو کر جواب دیا' اپنی زبان کو آلودہ کناہ مت کرو مرشد کائل بھی جموث نہیں بولنا وہ ضرر واپس آئے گا۔ دم رخصت اس نے کسی وقت کا تعین نہیں کیا تھا۔ اس لئے اس کی واپسی کی میعاد صبح محشر تک ہے۔ تم لوگ میرے رائے ہے ہے۔ تم لوگ میرے رائے ہے ہے۔ تم لوگ میرے رائے ہے تا کا انتظار کروں گا۔ دنیا کی ہر چیز میں عرب ہاؤ جس عمر کے آخری کہے تک اس کا انتظار کروں گا۔ دنیا کی ہر چیز حرکت میں تھی وقت کا قافلہ بھی رواں دواں تھا کش شام آئی اور گزرگی کتے سورج نظے اور فروب کے لیکن عبداللہ اپنی جگہ پر کھڑا تھا کھڑا ہی رہا۔ اب وہ علاقہ کا قابل نفرت جرائم چیشہ فروب گے لیکن عبداللہ اپنی جگہ پر کھڑا تھا کھڑا ہی رہا۔ اب وہ علاقہ کا قابل نفرت جرائم چیشہ خبر مٹ جس لئے رہے تھے۔ مرشد کائل کا انتظار اب تبا ای کونہیں تھا۔ دیوانوں کی ایک جبر مٹ جس لئے رہے تھے۔ مرشد کائل کا انتظار اب تبا ای کونہیں تھا۔ دیوانوں کی ایک جبر مٹ جس لئے رہے تھے۔ مرشد کائل کا انتظار اب تبا ای کونہیں تھا۔ دیوانوں کی ایک جبر مٹ جس لئے رہے تھے۔ مرشد کائل کا انتظار اب تبا ای کونہیں تھا۔ دیوانوں کی ایک جبر مٹ جس لئے رہے تھے۔ مرشد کائل کا انتظار اب تبا ای کونہیں تھا۔ دیوانوں کی ایک جبر مٹ جس لئے رہے تھے۔ مرشد کائل کا انتظار اب تبا ای کونہیں تھا۔ دیوانوں کی ایک جبر بی جاعت اس کے شریک حال ہوگئی تھی۔

چاندنی رات تھی پچھلا پہر تھا ساری آبادی پرخوش طاری تھی تماشائی بھی غودگ کے عالم میں سے لیکن عبداللہ پرستور کھڑا تھا۔ اس کی آ تھیں انظار میں کھلی ہوئی تھیں۔ اچا تک اسے کسی آنے والے کی آ ہے محسوس ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک سفید پوش بزرگ لیمی عبا پہنے ہاتھ میں عصالئے کھڑے تھے نگاہوں کا جلال پیشائی کی طلعت اور چبرے ہے برستا ہوا نورنشان دہی کر رہا تھا کہ انسانی ویکر میں کوئی آسان کا فرشند اتر آیا ہے عظمت خداداد کی دھک سے عبداللہ کی آتھیں جبک سئیں دل ایک نامعلوم ہیت سے مرقوب ہوگیا۔ نووارد بزرگ نے پرشکو و لیچ میں دریافت کیا یباں کیوں کھڑے ہو؟ آتھیں نیک ہوگیا۔ نووارد بزرگ نے پرشکو و لیچ میں دریافت کیا یباں کیوں کھڑے ہو؟ آتھیں نیک کیا۔ کون مرشد کائل ، عبداللہ نے ہم سوال کیا۔ کون مرشد کائل ، عبداللہ نے ہمت سے کام لیمتے ہوئے کہا وہی مرشد کائل جس کے ہوئے میں مرید ہو چکا ہوں۔ اس نے جمد سے وعدہ کیا ہے کہتم سیمیں میرا انظار کرد میں والی ہونے کہتم سیمیں میرا انظار کرد میں والی ہونے کے بدتے ہو چکا ہوں۔ اس نے جمد سے وعدہ کیا ہوگا۔

نووارد بزرگ نے قیمائش کے اعداز میں ارشاد فر مایا میرے عزیز! وہ مرشد کامل نہیں ہے اندھیری راتوں کا سیاح ہے بارگاہ یزدانی کا راستہ اسے خود نہیں معلوم ۔ وہ تمہاری رہنمائی

marfat.com

کیا کرے گا۔اب وہ۔ بلیٹ کرنبیں آئے گا۔ بلاوجہ اس کے انتظار میں اپنی جان مت ہلاک
کرو۔عبداللہ نے اصرار کرتے ہوئے جواب دیا۔ میرے ول کا یہ یقین کسی طرح متزلزل
نہیں ہوسکتا کہ وہ ضرور واپس آئے گا اور اسے بارگاہ پزادنی کا راستہ قطعاً معلوم ہے۔مرشد
کامل کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔

نووارد بزرگ نے تنہیہ کے لیج میں قرمایا۔ "ایک ڈلط بات پر اصرار مت کروا تم
تخت تنم کے فریب میں جٹل ہو۔ اپنی نادائی سے ایک چور کوتم نے مرشد کامل مجھ لیا ہے
سوتے ہوئے انسانوں کی آ تھوں سے کاجل چرانے والا بھی اگر مرشد کامل ہوسکتا ہے تو
شامت کی باری ہوئی دنیا کواب مرشد کامل کی کوئی احتیاج نہیں ہے افسوس تمہاری نامجی پر ا
اب عبداللہ کا پیانہ منبط لبریز ہو چکا تھا مرشد کامل کے خلاف نشتر برداشت نہ ہوسکا تو
پھوٹ بھوٹ کر رونے لگا بچکوں پر قابو پانے کے بعد اس نے دردد کرب کی آگ میں
سلکتے ہوئے کہا جھے تخت افسوس ہے کہ ایک طرف تو آپ کا سرایا دلوں پر ملکوتی اثر ڈال رہا
ہواور دوسری طرف آپ مرشد کامل کی خدمت کر دہے جیں اثنا مقدس ہو کرآپ کا بیا عمانہ
سجھ میں نہیں آ رہا ہے گئا فی نہ ہوتو کیا جس آپ کا نام نامی اسم گرامی معلوم کرنے کا اعزاز

میرانام معلوم کر کے اگر تہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو س لو کہ جھے "فعر" کہتے ہیں ہستے ہوئے مسافروں کو راہ راست پر لانا میرے منصب کا اہم ترین فریسنہ ہے ای رشتے میں نے تہاری فہمائش کی ہے۔ نام سنتے ہی عبداللہ نے جبک کرفدموں کا بوسہ لیا عباکا دامن آ تکھوں سے لگایا اور فرط ادب سے کا نہتے ہوئے کہا آج میں اپنی فوش نمیبی پر جس قدر بھی ناز کروں کم ہے آج بغیر کسی زحمت التجا کے ان جیرت نصیب جلووں سے میری فرقی بی سیراب ہورہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہے عرض کرنے کی بھی اجازت وی جائے کہ جس مرشد کا بل کو چور کہا جارہ ہے اس سے مرید ہونے کے بعد ہی جو نہیں ہے نہ شرف عاصل ہو اربا ہے اس سے مرید ہونے کے بعد ہی جھے یہ شرف عاصل ہو اربا ہے اس سے مرید ہونے کے بعد ہی جھے یہ شرف عاصل ہو اربا ہے اس سے مرید ہونے کے بعد ہی جھے یہ شرف عاصل ہو اربا ہے اس سے مرید ہونے کے بعد ہی جے در کہا جارہا ہے اس سے مرید ہونے کے بعد ہی ہے نہیں ہے نہ نے نصیب! کہ اس سے کی تشریف ارزانی سے مرشد کا نے اعزاز کیا میرے لئے قابل فخر نہیں ہے نہ نے نصیب! کہ اس سے کی تشریف ارزانی سے مرشد کا نے اعزاز کیا میرے لئے قابل فخر نہیں ہے نے نے نصیب! کہ آ سے کی تشریف ارزانی سے مرشد کا نے اعزاز کیا میرے لئے قابل فخر نہیں ہے نے نے نصیب! کہ آ سے کی تشریف ارزانی سے مرشد کا نے بریرایفین اور پختہ ہوگیا؟

حضرت خضر نے کر بماندائداز میں ارشاد فرمایا "پھرتم نے ای علقی کا اعادہ کیا میں مرشد کا لی کو چورنہیں بنا رہا ہوں تم نے ایک چورکو مرشد کالی بنالیا ہے۔ البتہ اب مشیت کا پھھ ایسا

marfat.com

انداز معلوم ہورہا ہے کہ تمہاری ضدیر چوری کومرشد کائل بنا دیا جائے طلب صادق کا بیجنون اور جذب عشق کا بیدولولہ شیطان کی وست برد سے محفوظ رہ گیا تو بید بشارت من لو کہ ای جگہ مرشد کائل سے تمہاری ملاقات ہوگی اور اس کے چئر لمحول کے بعد تم بارگاہ یز دانی کی چوکھٹ پر ضلعت عرفان سے سرفراز کئے جاؤگے! انتظار کرو! اس ساعت جال فروز کا جب تمہارے دل کی سرز مین پر تجلیات آلئی کا عرش بچھایا جائے گا خدائے قادر تمہارے حوصائد جنوں انگیز کی حفاظت فرمائے ہوئے حصائد جنوں انگیز کی حفاظت فرمائے ہے ہوئے حضرت خصر واپس پلٹے اور دو قدم چل کر نگاہوں سے غائب ہوگئے تعوزی ہی در کے بعد سپیدہ سے تموروار ہوا اور عبداللہ کے نصیبے کی رات کی تاریکی چھٹے ہوگئے تعوزی ہی دراز کے بعد عبداللہ کو ذرای غیند آئی تھی۔ آگھ لگتے ہی اس نے دیکھا کہ کارکنان قضا وقدر عرش النہی کے سائے میں کھڑے جیں ناگہاں تجاب عظمت سے ایک آ دان آئی اور فرشتے ہیت جال سے سجدہ دیر ہوگئے۔

ائد هیری داتوں کا سیاح ایا عبداللہ کا مرشد کا فل جس کا نام یکی تھا۔ آئ ہے حدمسرور
تھا بغداد عروس البلاد کے متعلق بہت ساری روائنیں اس نے ٹی تھیں۔ بہت دلوں سے اسے
اشتیا تی تھا کہ ایک ہار چل کر اس دولت مندشہر میں قسمت آز مائی کی جائے۔ آئ چند حوصلہ
مند ساتھیوں کی مدد سے بغداد کی مہم کا پروگرام طے یا گیا تھا۔

مشورے کے مطابق مبح سورے بغداد کے لئے روائلی تھی اس لئے رات ہی کوتمام ساتھی ایک جگہ جمع ہو مجئے اور پو سیٹنے ہی اعرصری رات کے سیاحوں کا بیددستہ بغداد کی طرف روانہ ہوگیا۔

جیے جیسے بغداد قریب آتا جا رہا تھا نامعلوم طور پریکیٰ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رئی تھی۔اپی اس بے چینی کااس نے ساتھیوں سے کئی بار ذکر بھی کیالیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔

کن دن شب و روز چلنے کے بعد یہ معلوم کر کے سب کو خوشی ہوئی کہ بغداد صرف
ایک مزل کی مسافت پر رہ گیا تھا۔ شام ہو چکی تھی ایک وادی کے نشیب سے گزرتے ہوئے
جیسے وہ بلندی پر چڑھے سامنے بغداد کا حسین شہر جھلک رہا تھا۔ منزل مقمود پر نظر پڑتے ہی
روح مسکرائی اور دل جموم اُٹھا تھوڑی ہی ویر کے بعد اب بیدستہ بغداد کے شہر میں داخل ہو
چکا تھا ایک وسیع شاہراہ سے گزرتے ہوئے ایک عالی شان محارت نظر آئی وروازے پ

mariat.com

سواریوں کا جوم گھوڑوں کی قطار اور اونٹوں کی بھیٹر دیکھ کریجی (عبداللہ کا مرشد کال) جلتے چیئے (عبداللہ کا مرشد کال) جلتے چیئے زک گیا اس کا اندازہ غلط نہیں تھا کہ بیشیر کے کسی بڑے رئیس کا محرہ باس ہی کھڑے ہوئے ایک راہ گیرسے دریافت کیا۔

کیا یہ شہر کے بڑے رئیں کا گھر ہے؟ اس نے جواب ویا صرف شہر ہی کے نہیں بلکہ روئے زمین کے سب سے بڑے رئیس کا گھر ہے آئ تک تا اس کے خزانے کی کوئی تھاہ نہیں باسکا اس کے قدموں کے یئے سونے اور جوابرات کے کان بچھے رہتے ہیں ہفت اللیم کی بادشاہی اس کے گھر کی ایک معمولی کنیز ہے ہواؤں دریاؤں صحراؤں پہاڑوں پر ہرجگہ اس کی شوکت اقتدار کا پر چم گڑا ہوا ہے راہ گیر کی سے بات س کر اس کا دماغ ایک نامعلوم ہیبت کی شوکت اقتدار کا پر چم گڑا ہوا ہے راہ گیر کی سے بات س کر اس کا دماغ ایک نامعلوم ہیبت سے مرعوب ہوگیا فرط جرت سے آئے معیں بھٹی کی بھٹی رہ گئیں بڑی مشکل سے سے الفاظ ادا ہو سے اس رئیس کا نام کیا ہے؟

"ایک نام ہوتو کوئی بتائے بھی بے شارنام بیں اس کے"

وست گیرکونین بی التقلین خواجہ کا کات سلطان الاقطاب مخدوم الور کی خوث الاعظم امام جیلان مجوب بحائی ہداوراس طرح کے ناموں کا ایک زریں سلسلہ اس ذات سمنوب ہے۔ راہ گیر نے جلدی جس جواب دیا اور ایک لحد رکے بغیر آ ھے بڑھ گیا۔ یکی اس و با اور ایک لحد رکے بغیر آ ھے بڑھ گیا۔ یکی اس نے فاتحانہ انداز جس اپنے ساتھیوں سے کہا معلوم ہوتا ہے آج تی قسمت کا ستارہ اورج پر ہے اس نے برے دولت مند کے گھر کا غبار ہی ہاتھ آ گیا تو عربحر کے لئے کائی ہے آ دمی رات کی فور و فکر کے بعد ساری تیاریاں کھل ہوگئیں کی نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ سب کے فرائعن تقسیم کر دیے آج و بازی باتھی کہ فوث الورئ کی خانقاہ کا عقبی دروازہ کھلا ہوا کے فرائعن تقسیم کر دیے آج و بیا بات تھی کہ فوث الورئ کی خانقاہ کا عقبی دروازہ کھلا ہوا کی رات کے باب اوری کی خوش میں شرابور تھا کہیں کہیں سے رات کے باب بوری کی آداد کان جس آری تھی۔ یکی دیے باؤں خانقاہ کی عقبی دیوار کی طرف بڑھا اور باب اس کی آداد کان جس آری تھیں۔ یکی دیے باؤں خانقاہ کی عقبی دیوار کی طرف بڑھا اور باب اس کی آداد داخل ہوا اندھرے جس دیر تک اورم آدھر شواتی رہا گئیں کو کی جز باتھ نہیں اس کی خور دائیل خالی نائیات کی حسرت کے ساتھ اور بالکل خالی نائیات کی حسرت کے ساتھ اور بالکل خالی نائیات کی درست کے ساتھ اور بالکل خالی نائیات کی درست کے ساتھ اور بالکل خالی نائیات کی درست کے ساتھ اور بواہرات کی راکھ چھیں ہو۔

marfat.com

چاروں طرف سے گردوغبار جمع کر کے ایک چھوٹی کی گھڑی بنائی اور لے کر جونہی دروازے سے باہر قدم نکالا کہ اچا تک آ تکھوں سلے اند جیرا چھا گیا دو جار پیک جیرکانے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ آ تکھوں کی روشی زائل ہو چکی ہے۔ گھبرا کر بیٹھ گیا دل دوب رہا تھا آ کے بردھنے کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ استے بیس قریب ہی سے باسبانوں کی آ واز کان میں آئی جمرا کر پھر گھر کے اندر پلنا اور ایک کونے کے اندر جیسپ کر بیٹھ گیا کو بین کا دینگیر اور میں آئی جمرا کر پھر گھر کے اندر پلنا اور ایک کونے کے اندر جیسپ کر بیٹھ گیا کو بین کا دینگیر اور تھکین کا غوث تہجد کی نماز سے فارغ ہو چکا تھا۔ عارض تاباں سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی بیٹانی کی موجوں میں کرن اہرا رہا تھا آ تکھوں سے تجلیات کے چھے اہل رہے تھے اور دل پیٹانی کی موجوں میں کرن اہرا رہا تھا آ تکھوں سے تجلیات کے چھے اہل رہے تھے اور دل کی شع فروزاں تعلیم دلایت کے نگارخانوں کو چیکار بی تھی۔

سامنے رجال الغیب ہاتھ ہا تدھے کھڑے تھے ایک نقیب نے آگے بڑھ کرعرض کیا۔
عالم پناہ! فلال شہر کے ابدال کا انقال ہو گیا ہے۔ زبان حق ترجمان سے مغفرت و رحمت کی
دعا دیتے ہوئے۔ سرکارفوٹ الورٹی آگے بڑھ گئے۔ اچا تک کس کے قدموں کی آ جث پاکر
کی کانی اٹھا بھا گئے کا ارادہ ہی کررہا تھا کہ پچھ سونے کروجیں جیٹے گیا۔

آئے میرے کھر کون مہمان ہے کشور ول کو دیج کر لینے والی آیک آواز کان میں آئی امید بیم کی کش کش میں کچھ در خاموش رہنے کے بعد ایک اتبالی مجرم کی طرح بدمشکل تمام بدالفاظ اس کے منہ سے نکلے۔

سرکار؟ میں ہوں ایک شامت نصیب! اعرص راتوں کا سیاح دونت خدادادکا شہرہ کن کر یہاں آیا تفالیکن مصیبت کے ہاتھوں گرفتار ہو کر رہ گیا۔ اب زندگی کا سب سے برا ماتم یہ ہے کہ یہاں آ کر اپنی آ تکھوں کی بیمائی کھو جیشا ہوں آ ہارہ کے زمین کے سب سے برا میں کے برائی کھو جیشا ہوں آ ہارہ نے زمین کے سب سے برے رئیس کے کہ اپنا انجام ہوگا اتنا برے رئیس کے کہ اپنا انجام ہوگا اتنا کے کہتے اس کی آ داز طلق میں بھنس می اور وہ چوٹ بھوٹ کر رونے لگا۔

روؤمت! کرم کا آ گیند بڑا مازک ہوتا ہے ذرای تھیں سے گھائل ہو جاتا ہے۔ لو!
میرے دام یا ہیں بھیگی پکوں کا آ نسو جذب کرلو یہ مایوں امیدوں کی پناہ گاہ ہے۔ بہاں
میرے دام ایس دی جاتی دل کی تطبیر کی جاتی ہے اپنی ناکامی کا افسوں دل سے نکال دو۔ میری
چوکھٹ کا امیدوار آج کک فالی ہاتھ نہیں واپس لوٹا ہے۔ مبر سے کام لوآ تھوں کی روشن نفع
کے ساتھ داپس ہوگی یہ فرماتے ہوئے سرکار خوث الوری اس کے بالکل قریب آ میے۔

marfat.com

دوسرے ہی کیے کرم کی نگاہ کارساز اٹھی اور اس کی بے تور آئھوں کی راہ ہے دل تک پہنچ کی اس اب کیا تھا آن کی آن میں عرفان کے سارے لطائف کھٹل گئے۔ اور اب بلک جھپکی تو وہ عالم ناسوت کی آخری سرحد پر کھڑا تھا اب ہر طرف تجلیات کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے فروزاں تھا۔ اب وہ اند میری راتوں کا سیاح نہیں تھا۔ ولایت کی اقلیم کا تا جدار بن چکا تھا۔ غوث الوری کی سرکار سے تھم صادر ہوا۔

ابھی ابھی اطلاع آئی ہے کہ فلاح شہر کے ابدال کا انقال ہو گیا ہے۔ آج ہے اس جگہ پر تہہیں بحال کیا جاتا ہے فوراً وہاں پہنچ کر اپنے منصب کے فرائف سنجالو۔ ایک اتھاہ جذبہ عقیدت کے ساتھ جھک کر اس نے سرکار کی پائے گاہ کو بوسہ دیا اور النے پاؤں واپش اوٹا۔ وروازے تک پہنچ کر قدم باہر نکالنا ہی چاہتا تھا کہ رجال الغیب کے جمع ہے آواز آئی۔ آخر ایک دیوانے کی ضد نے چورکو 'مرشد کائل' بنا ہی دیا۔ پھر ای شاہراہ ہے وہ گزر را تھا۔ جس پر چل کر وہ عرفان حقیقت کے بحر ذخار تک پہنچا تھا کین اب قدموں کے پنچ فرش زمین نہیں کا نئات کادل بچھا جا رہا تھا۔ جس راہ سے گزرتا گیا آتھوں کے پیانے سے فرش زمین نہیں کا نئات کادل بچھا جا رہا تھا۔ جس راہ سے گزرتا گیا آتھوں کے پیانے سے قاوری شمیدے کی شراب جبی گئی دون چڑھتے چڑھتے اس نے کئی روز کی مسافت طے کر لیا تھا چند ہی قدم کے بعد شہر کی عارش نظر تھی۔ اب وہ والایت کی قلم رومی واخل ہو چکا تھا چند ہی قدم کے بعد شہر کی عارش نظر تھی۔ اب نے گئیں۔ آبادی کے ایک چورا ہے پر ہزاروں آ دمیوں کا میلہ لگا ہوا تھا آیک اجن راہ گیر آسکے کر گئی۔ آپ کی راہ گیر آپول کی رہنمائی کرتے ہوئے گیا۔

"اژوهام کے باعث ادھرے آمدورفت کا راستہ بندے آپ کس اور طرف سے مائے لوگوں نے جیرت آمیز کیے ہی جواب دیا۔ کی ہفتے ہو گئے اس واقعہ کو! سارا علاقہ اللہ علی ہے اور آپ کو جربت آمیز کہے ہیں جواب دیا۔ کی ہفتے ہو گئے اس واقعہ کو! سارا علاقہ اللہ علی ہات ہے '۔

میں ہے اور اپ و ہر اس علاقے کا باشدہ تبیں ہوں جھے اصل واقعہ ہے آگاہ کی جے۔

اوگوں نے کہا جس اس علاقے کا باشدہ تبیں ہوں جھے اصل واقعہ ہے آگاہ کی جے۔

اوگوں نے کہ کہ نارے شہر کا ایک اچھا فیص آ دئی کئی ہفتہ ہے والا ہوگیا ہے۔ اس با چورا ہے ہر دن رات کھڑا رہتا ہے '۔وہ کہتا ہے کہ' میں مرشد کا اُن کے انتظار میں یہاں اُنے کھڑا ہوں۔ وہ جھے سے وعدہ کر گیا ہے کہ تم سیس میرا انتظار کرو۔ میں واپس و میں کہ بعد بارگاہ ہر دانی کی چوکھٹ تک تمہیں بہنچا دوں گا۔ ہرار اسے مجھایا جا تاہے کہ اب وہ تبیس نارگاہ ہر دانی کی چوکھٹ تک تمہیں بہنچا دوں گا۔ ہرار اسے مجھایا جا تاہے کہ اب وہ تبیس نا انتظار بے سود ہے۔ لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ سب کو ہی جواب دیتا

marfat.com

ہے کہ مرشد کائل جموف ٹین بول سکتا ہے وہ بھی نہ بھی ضرور آئے گا۔ ولوں کا میلان اس کی طرف اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب وہ اکیلا نہیں رہتا ہے اس کے اردگرو ہر وقت پر وانوں کا ایک جگاہٹ لگا رہتا ہے۔ لوگوں کی با تیس س کر دفعتا " اس کا حافظہ تازہ ہو گیا اور اچا بک اس رات کا سارا واقعہ نگاہوں کے سائے پھر گیا اب غور ہے و یکھا تو وہی چورا ہا تھا جہاں ایک دیوانے ہوئی تھی اور اس نے ہاتھہ پکڑ کر اسے مرید کیا تھا اور اپنی واپسی دیوانے ہوئی تھی اور اس نے ہاتھہ پکڑ کر اسے مرید کیا تھا اور اپنی واپسی کک وجی انظار کرنے کا اسے تھم دیا تھا۔ یہ سارا واقعہ یاد آتے ہی وہ بے خود ہوگیا۔ جذبات تا ہو ضبط سے باہر ہوگئے وارفی شوق میں واس بھاڑتا شور بچاتا جمع کی طرف دوڑا اور جوم کو چرتا بھاڑتا عبداللہ کے قریب بھنے کرآ واز دی! میں آگیا میں آگیا ہم سے مریدا اور جوم کو چرتا بھاڑتا عبداللہ کے قریب بھنے کرآ واز دی! میں آگیا میں آگیا ہم ہی چرے پر نظر میں اپنا وعدہ پورا کرنے آگیا۔ جائی بچپائی آواز من کرعبداللہ چو تک پڑا جوئی چرے پر نظر میں اختہ جنے پڑا۔

مرشد کافل آگیا! مرشد کافل آگیا! میں کہدر ہا تھا مرشد کافل جھوٹ نہیں بولتا وہ ضرور آئے۔ یہ کہتا ہوا بے خودی میں تڑ یا اور مرشد کافل کے سینے سے لیٹ گیا۔ ایک بہت ولول کی بیای روح چشمۂ عرفاں سے سیراب ہو رہی تھی اور تجلیات کا ایک نیا عالم نگاہوں کے سام نے چک رہا تھا۔ سینے سے لیٹے ہوئے ایمی چندا ہی لیے گزرے شے کہ مرشد کافل نے سام نے دار دی۔ آواز دی۔

عبداللہ إلى تعصيل كولوا تم بارگاہ يزوائى كى چوكھٹ تك پہنچ مئے۔ آكھ كھولتے ہى عبداللہ اللہ عبداللہ اللہ اللہ على اللہ عبداللہ عبداللہ

شعاع مہر خود بیتاب ہے جذب محبت سے حقیقت ورنہ سب معلوم ہے پرواز شینم کی!

\* \* \* \* \*

marrat.com

## زبيره خاتون

دنیائے اسلام کا مایہ ناز فر مال رواخلیفہ ہارون رشید بغدادی جس کے رعب وجلال سے دنیا کے تین جصے ہمیشہ متاثر رہے فارس روم اور بورپ کے سلاطین جس کی چوکھٹ کے باجگزار کہلاتے ہوئے گخرمحسوں کرتے تھے۔

ربیدہ خاتون ای نیک نام بادشاہ کی پاک طینت وفامر شت اور فیاض ہوئی تھی۔ ویسے سہنے کے لئے وہ ایک عظیم الشان سلطنت کی ملکہ تھی۔ لیکن اس سے پہلو میں نہایت مسکین برسوز اور درومند دل تھا۔

الل الله اور خدا رسیدہ بزرگول سے وہ بے پناہ عقیدت رکھتی تھی۔ مقدی مقامت کی زیارت اور مزارات طیبات کی حاضری اس کی زیم گی کے مجبوب ترین معاملات سے تھے۔
کہ معظمہ میں ''نبرزبیدہ' نام کا صاف وشیری چشمہ اس کے جذبہ عقیدت کی یادگار ہے۔
یہ اس زیانے کی بات ہے جب کہ بغداد میں ہر طرف سلطان العاشقین حضرت بہلول وانا رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے عشق و سرستی اور جذب استفراق کاؤنکائی رہا تھا کہ ایک ویوانہ عشق کے بیجیے کھنڈروں اور صحراؤں میں پروانوں کا ججوم سیلاب کی طرح رواں ویوانہ عشق کے جہاں جیٹے گئروں اور صحراؤں میں پروانوں کا ججوم سیلاب کی طرح رواں وواں رہا کرتا تھا۔ جہاں جیٹے گئروں اور صحراؤں میں پروانوں کا ججوم سیلاب کی طرح رواں

العلم الله المحمل مو محري تو اب وحويد هي ان كو چراغ رخ زيا لے كر اور كهيل ال محري تو عالم الله كد ملنا نه ملنا دونوں برابر بزاروں كے نظ كيكن تنها خيال يار كے سواكوئى شريك جهال نہيں دل كى دھر كنوں سے قريب كيكن دور بہت دور سرحد امكان كے اس بار قدم قدم برحشق بے نياز كا جلو ؤادا ادا على شان استغنا كاظهور اى عالم كيف ومستى كے ساتھ حضرت بہلول دانا دل كى بزاروں بستيوں على اثر محتے ہے۔

زبیدہ خاتون بھی ان کے کشف و کرامات اور جذب وعشق کے غلغلوں سے بے صد متاثر تھی۔

زیارت کا شوق د بی ہوئی چنگاری کی طرح ہمیشہ سلکتا رہتا تھا۔ ہزاروں موقع تااش کرنے بربھی دل کا بیار مان بورا نہ ہوسکا۔ تخت و تاج کی ملکہ سے کسی و بوانۂ عشق کا رشتہ ہی

mar<sup>r</sup>at.com

کیا ہوسکتا ہے اپنے محبوب حقیقی کے لئے جس نے دونوں جہاں سے منہ پھیرلیا ہو۔ وہ کسی اور کو کیوں دیکھیے اور پھر جنون شوٹ کے ہاتھوں جسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ ہواس کی بے التفاتیوں کا شکوہ ہی کیا ہے؟

ایک بارزبیدہ خاتون کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا اور وہ نہال ہوگئ۔

عار بج شام کاوقت تھا دن مجر کا تھکا مائدہ سورج اینے مشقر کی طرف تیزی سے

لوٹ رہا تھا۔ ہوا کی خنگی اور فضا کی رہنمائی خوشگوار ہوتی جارہی تھی بھی وقت تھا جب کہ

زبیدہ خاتون تغریج کے لئے شاہی باغ میں جایا کرتی تھی۔

تعوڑی دہرے بعد ایک کنیز نے آ کر اطلاع دی حضور! ملکہ معظمہ سواری تیار ہے خواصیں خبر مقدم سے لئے چیٹم براہ ہیں'۔

زبیدہ خانون کنیزوں کے جمرمٹ میں اٹھی اور سواری میں آگر بیٹے گئے۔ سواری مخل کے دروازے سے نکل کر بغداد کی محفوظ شاہراہوں سے ہوتی ہوئی قریب ہی ایک شاداب صحراکی طرف برجے تھی تھوڑی دور چلنے کے بعد ہی درخت اور جماڑیوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

ایک وادی کے نشیب سے گزرتے ہوئے اچا تک ایک کنیز کے منہ سے چی بلند ہوئی۔ ملکہ وہ و کیمئے! حضرت بہلول دانا جمازیوں کے درمیان کی چی چن رہے ہیں۔ زبیدہ چونکی رہے ہیں۔ زبیدہ چونکی گئی۔ خوش سے دل اچھلنے لگا۔ محافے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو بھر سے ہوئے بال پراگندہ پرائن اور جیرت زدہ چیرے کے ساتھ ایک مختص پھر کے گئروں کو جمع کر کے بچھ بنا رہا تھا۔ سواری روک دی گئی۔ اضطراب شوق کے عالم میں زبیدہ اتر پڑی اور لرزتے کا بچے جھکتے درتے ہوئے قدم آگے بڑھایا۔

ہمت کر کے سامنے پینجی اور مودب کھڑی ہو گئی۔ حضرت بہلول دانا پھروں کے عکرے جمع کر کے کھروندے بنائے میں اس درجہ منہک تھے کہ انہوں نے آنے والی کی طرف مطلق کوئی توجہ نبیں فرمائی۔

marfat.com

ایک تم گشته حال دیوانهٔ عشق کو نظارهٔ جمال یار سے اتنی کہاں فرمست که نگاه انھا کرکسی رکود کھتا۔

بادشاؤ ونت کی ملکہ جس کے سامنے کھڑی تھی وہ خود مفت اللیم کا بادشاہ تھا اس ابردکی مسلم کی جاتھ کا بادشاہ تھا اس ابردکی مسکن پر یادشاہ توں کی تقدیر ہاتھ بائدھے کھڑی رہتی تھی اس کی حکومت کا رقبہ جہانِ فانی سے لیے کی سام جاوید تک بھیلا ہوا تھا۔

زبیدہ امیدوبیم کے عالم میں دیر تک سرجھکائے کھڑی رہی خود ہی ہمت کر کے نہایت اوب کے ساتھ عرض کیا۔

السلام عليكم!

یہ الفاظ شہنشاہ کونین خاتم پیٹیبراں کی شریعت قاہرہ کے تنے سنت رسول کے احترام میں دیوانہ اپنے عالم سے پلٹ آیا۔ جیروت عشق کی شراب ناب سے مخدر آسمیس اوپر انھیں اور دل کا کشور جیت لینے والی آواز میں جواب دیا۔

عليكم السلام!

اب ولہد کے جلال سے فضا لرزگئی۔ زبیدہ کا فرم و نازک دل کانپ میا۔ کھے ویشے کے استفے کیا۔ کھے ویشے کے بعد ہمت بندھی حوصلہ بڑھا اور امید ہوئی کہ آج ساقی مائل برکرم ہے دوبارہ عرض کیا۔
"دخشور بیکیا بنا رہے ہیں"۔

کوئین کے راز دار سے بیسوال کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ ہزار غیراہم ہونے کے باد جود بھی سلطنت کے رموز بتائے کے نہیں ہوتے۔ اللیم باطن کا سلطان کیا کر رہا ہے۔

کیوں کر رہا ہے اس کی شام وسحر کہاں بسر ہوتی ہے بیسرتا سرکا گنات عشق کے اسرار ہیں محرم راز کے سوا انہیں کوئی نہیں جان سکتا۔

زبیرہ خاتون کا موال بھی بانکل ابی طرح تھا۔ وہ ایک دیوانہ عشق سے عالم حقیقت کاراز فاش کرانا جا ہتی تھی۔ جس کا سلسلہ عالم امر سے ہے۔

اس مصلحت نا آشنا سوال مرحضرت ببلول دانا کی آتھیں سرخ ہوگئیں۔ پیشانی کی سطح خاموش برشکن ابھرآئی۔

یہ کیفیت دکھے کر زبیدہ دہشت زدہ ہوگئی۔ لیکن سوال کے پیچھے اے اپنے دل کے اخلاص وعقیدت کا لیقین تفااس لئے نتائج کی طرف سے وہ بالکل مطمئن تھی۔

marfat.com

پھرا جا تک ایسا ہوا چہرے کا تیور بدل گیا۔ پیٹانی کی شکن مٹ گئی۔ لالہ کے ورق پر مشبخی۔ لالہ کے ورق پر شبنم کی نمی ابھر آئی کرم کا چشمہ بچوٹ پڑا اور حضرت بہلول دانا نے حقیقت کے چہرے سے نقاب النتے ہوئے فر مایا۔ کیا بنا رہا ہوں۔ بیمعلوم کرنا چاہتی ہے تو یقین کے کان سے ن کے کہ میں فرش کیتی ہر جنت کا کل بنا رہا ہوں'۔

ایمان اورعقیدت کی سلامتی اور فینان عشق کی برتری بھی کیا چیز ہوتی ہے۔ عقل نتنہ بر داز جسے دن کی طرح روش حقیقوں کا انکار کرتے ہوئے ذرا در نہیں لگتی یہاں پہنچ کر اس کی رہبری کا چراغ گل ہوجاتا ہے۔

عقل فریب کار کے مشورے پر دانشوروں کا قاقلہ اپی راہ بدل دیتا ہے۔ کین ہزار انسوں کے بعد و بوانہ جادہ حق سے بھی نہیں ہتا عقیدت وعشق کی سرحد یقین جہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہاں عقل در ماندہ شام کا چراغ جلاتی ہے۔ بحث و دلیل سے بے نیاز اس نئے اقلیم میں دا ضلے کا پروانہ اسے آج تک نہیں مل سکا۔ زبیدہ خاتون کو یہ یقین کرنے میں ذرا بھی تامل نہ ہوا کہ اینٹ ادر پھر کا یہ کمر واندا یقیناً فرش گیتی پر جنت کا محل ہے اپنی آ کھ کا در یکھا غلط ہوسکتی ہے۔ لیکن ایک عارف عشق کی بات بھی نہیں غلط ہوسکتی۔

اس یقین کے نتیج میں پھر اس نے سوال کیا۔حضور! جنت کا بیکل میرے ہاتھ پرفروخت کریں مے؟

جواب ملا منرور فروخت كرول كان-

ذرا ناز بندگی کا تماشہ دیکھئے۔ جنت کس کی اور فروخت کون کر رہا ہے۔ بی فرمایا ہے جان عاشقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کے جو خدا کا ہوتا ہے خدا اس کا ہوتا ہے'۔
اب اس تشریح کی چنداں حاجت نہیں ہے کہ جب خدا ہی اس کا ہوگیا تو اب کا نئات میں ہاتی کیا رہ گیا۔ دشوار کو نمین کی تنظیر کا مرحلہ نہیں ہے۔ وراصل سب سے مشکل کام خدا کو راضی کرنا ہے۔ خدا کے حجوب مطلق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کا حصول ہے۔ ہاوشاہ کے تشیر مقرب و معزز ہو جانے کے بعد رعایا کی تنظیر کا سوال ہی نہیں افحقا۔ اس جواب پر زبیدہ خاتوں کی روح جموم اٹھی۔ اس برامید لہج میں چو دریافت کیا۔ کئی قیت برفروخت

کریں گئے'' میہ جنت'' جواب دیا۔ایک درہم پر''

marfat.com

ذرارحت يزداني كى بدادا تو ويكفيك

براہ راست خریدو تو جنت کی قیمت پوری جان۔ اجبی سے لینا جا ہوتو ایک درہم میدان جہاد کے شہیدوں کا حال ہد ہے کہ ایک ہار جان دی۔ ایک جنت کے متحق ہوگئے۔ لیکن جوہر آن نخج تنایم و رضا ہے شہید ہو ہو کر مرتا اور جیتا ہے اور پھر شہید ہوتا ہے ہر شہادت پر ان کشنگان عشق کو جوہنتی گئی ہیں آئیس افتیاد ہے بوئی دے دیں قیمت لگا کیں بخشی ہوئی جنت کو جو جا ہیں سوکریں۔ اپنی چیز اپنی مرضی۔

جواب سنتے بی زبیدہ نے فوراً قبت ہیں کردی۔ قبت ادا ہوجانے کے بعد معزت بہلول دانا نے ایک لکڑی اٹھائی اور ایک محرو عمرے کے گرد خط سینے ہوئے فرمایا:

"میں نے جنت کا بیکل ایک ورہم کے وض زبیدہ خاتون کے باتھ نظے دیا"۔ یہ سنتے ہی زبیدہ خاتون اس یقین کی خوشی میں سرشار ہوگئی۔ کداسے جیتے ہی جنت مل "می ۔ زمین خدمت چوم کر جب وہ اپنی سواری کی طرف واپس لوٹ رہی تھی۔ تو اپنے نصیبے

ک ارجندی پراس طرح نازال تمی جیے دنیا میں اب اس کا کوئی مدمقائل ہیں ہے۔

آج ہے کدوعشق کے ایک ہادہ نوش نے اس کی آفریش کا سب سے نازک ترین مرحلہ ملے کردیا تھا۔ مرنے کے بعد اپنا انجام دہ خود میان کردینے کے قابل موفی تھی۔ اسے نامعلوم طور پریقین تھا کہ موت کی آخری تھی جنت کا استحقاق ہاتی رہے گا۔

فضا میں شام کی سیابی سیل می گئی کئی ہے۔ لیکن وہ فیروز بختی کے اجائے میں شاعی محل واپس

عالیًا رات کا پچیدا پہرہ تھا۔ سارے کل پر رات کی خوشی جھائی ہوئی تھی۔ دور کہیں کہیں سے پاسپانوں کی آ وازیں کانوں میں کوئے رہی تغییں۔ بغداد کا حسین و دکھی شہر وُحلی ہوئی جائی ہوئی جائی ہوئی ہیں کہ ہوئی جائی ہوں سے ہوئی جائد ہی جانوں سے ہوئی جائد ہیں کہ خوابگا ہوں سے نور کی کرنیں بھوٹ رہی تھی زمین سے آ ساں تک ساری فضا تجلیات کے انور سے جگمگا رہی تھی۔۔

نماز تہداور مناجات نیم میں سے فارغ ہو کر زبیدہ خاتون اپنے حرم سرا میں محو خواب میں۔ دروازے کے باہر کنیز ان خصوص کا پہرہ لگا ہوا تھا۔ اجا تک قدموں کی آ جث پر ایک کنیز چونک کی۔ بلیٹ کر دیکھا تو بادشاہ وقت بارون رشید دیے پاؤں جلے آ رہے تھے۔

marfat.com

ظانب عادت تشریف آوری پر کنیزی ایک دومرے کا مند شکے لکیں۔ ہارون رشید فلاف عادت تشریف آوری پر کنیزی ایک دومرے کا مند شکے لکیں۔ ہارون رشید نے آئے گھمل می آگے کھمل می آگے کھمل می رفت آئے گھمل می آگے کھمل می رفت آئے گھمل می رفت کے سنائے میں دروازے پر دستک زعمی کا غیر معمولی عادث تھا۔

متجمراتي موتي آخي اور دروزاه كمولا-

ہارون رشید کو دروازے پر دیکے کر کلیجہ دھک سے ہوگیا۔ سکتے کی حالت علی اس نے باوشاہ کا خیرمقدم کیا اور اندر لے آئی۔ باوشاہ کا خیرمقدم کیا اور اندر لے آئی۔

طرح طرح کے اعدیثوں سے جگر کا خوان سو کھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے اللا کے منہ سے اللا کے منہ سے اللا تھا۔

"اتی رات مے قدم رنجہ فرمانے کی وجد تعییب دشمناں کوئی تشویش ناک حادثہ تو نہیں مے خدارا جلد فرمائے دل دوب رہاہے"۔

ہارون رشید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے بلکہ ہر طرف مولائے کریم کا تعنل شریک حال ہے۔ امور مملکت بھی قابل شکر ہیں۔ میری ب وقت کی آ مدکن حادثے کا متیج نہیں ہے اطمینان رکھو۔

یہ جواب س کر زبیدہ کا اضارب کچھ ملکا ضرور ہو گیا۔ لیکن قدم رنجہ قرمانے کی وجہ اب تک میند از میں دہی۔ اس نے مجر دریافت کیا۔

" الكين اتنى رات كواميا كك امير المونين كى تشريف آورى بلاوجر تبل موسكى اردن رشيد نے الممينان كا سائس لينتے ہوئے كيا۔ تمبارا المنظراب حق بجانب ہے تم
اردن رشيد نے الممينان كا سائس لينتے ہوئے كيا۔ تمبارا المنظراب حق بجانب ہے تم
الى تمبرا من پر قابو بالوتو ميں وجہ بناؤں دراصل ايك خوش آيند واقعہ كى صرف تم سے تشرق كرائے آيا ہوں۔
کرائے آيا ہوں۔

ابھی ابھی نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد ذرا دیر کے لئے میری آگھ لگ گی ائے ہی نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد ذرا دیر کے لئے میری آگھ لگ گی ائے ہی وقت میں میں نے ایک جیب وغریب خواب دیکھا کہ میں ایک نہا ہے حسین و وکش چن کی سیر کر رہا ہوں۔ پھولوں کی رعنائی 'بہاروں کی کہت اور درختوں کی زبیائی دیکھ کر جیران ہوں۔ ہموار زمین شفاف آ کینے کی طرح دودہ کی نہریں بہدرتی ہیں برطرف زم و نازک شہنیوں پر بیٹے ہوئے خوش رمگ برعدوں کے نفتے جادو جگارہے ہیں۔ درختوں کی شندکی جہادں کا سلسلہ حدنظر سے بھی آگے ہے۔

marfat.com

جرانی کے عالم میں سر کرتا ہوا کھے اورا کے بدھا تو رنگ و نور میں ڈو بے ہوئے اور نے اور علی ڈو بے ہوئے ایوان او نے اور نے کو نے کو نے کارشروع ہوگئی لیل و زمرداور یا توت وزبرجد کے بنے ہوئے ایوان نکا ہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ میں عالم حیرت میں ڈویا ہوا آئیس دکھے ہی رہا تھا کہ میرے قریب سے جملانا تا ہوا نور کاایک پیکر لطیف گزرا۔ اس کے نشان قدم سے روشن پھوٹ رہی تھی۔ چبرے کی تابندگی سے گزرگاہوں میں اجالا پھیل رہا تھا۔ میرے دل نے گوائی دی ہو نہ ہو یہ کوئی فرشتہ ہے۔

آ مے بڑھ کر میں نے اس سے دریافت کیا کہ بیکون ی جگہ ہے۔ بہت تیزی سے دہ اس کے بردہ کر میں ہے۔ بہت تیزی سے دہ اس کے بردہ کر میں۔" جنت القردوں"

جواب س کر میرا ول خوشی ہے اچھلنے لگا اپنے نصیبے کی ارجندی پر ناز کرتا جول ہی آ مے بردھا سامنے بلند قامت وروازے کی پیٹائی پر نظر پڑی۔ اس پر بخط سبز لکھا ہوا تھا "زبیدہ خاتون" بہتر بر پڑھ کرمیری جیرت کی کوئی انتہا ندرہی۔

وروازے کے اعرر واقل ہوا تو جس عمارت برہمی تظریری زبیدہ خاتون کا مرنامہ

جملك ربا تعاب

دریک کوراسوچار اکرزبیرہ حاتون تو میری محبوب ملک کا نام ہے۔ ہوسکتاہے کہل آس بی پاس میرا نام کندہ ہو۔ اس آرزوئے شوق میں میلوں دور تک نکل حمیا۔ لیکن ہر جگہ زبیدہ خاتون کا نام نظر آیا۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد تعبیر کے تجسس نے جھے اتن بھی مہلت نبیں دی کہ میں میج ہونے کا انتظار کرتا۔

زبیدہ خاتون سے مراد اگر تمہاری ذات ہے تو یقینا تم قابل رفتک ہو۔ خلاف مسلمت نہوتو اپنی زعری کا وہ راز نتا دو۔جس نے جیتے بی تمہارا نام باغ فردوس تک پہنچا دیا ہے۔

ربیدہ خاتون کا چہرہ خوش سے کمل رہا تھا۔اس نے نظر نیکی کیے ہوئے جواب دیا مجھے اپنے نامر نیکی کیے ہوئے جواب دیا مجھے اپنے نامہ زیرگی کا کوئی ایساعمل نہیں یاد آرہا ہے جسے خدا کی اس عظیم الشان نعمت کا اجر قرار دول ۔

البتہ آج شام کو اچا تک اپنے وقت کے مشہور مجذوب حضرت بہلول وانا رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت تعیب ہوئی تھی۔ وہ ایک ومرانے میں اینٹ اور پھر کے کلا سے جمع کر تعالیٰ علیہ کی زیارت تعیب ہوئی تھی۔ وہ ایک ومرانے میں اینٹ اور پھر کے کلا سے جمع کر

marfat.com

کے کمروشک بنا رہے تھے۔ یکھ دیر آئیل مٹی سے کھیلتے ہوئے دیکھتی رہی۔ پھر ان سے
دریافت کیا۔اے بہلول بدآ پ کیا بنا رہے ہیں؟ جواب دیا جنت کا محل پھر پوچھا بیچے گا؟
جواب دیا ضرور بیچوں گا۔اس کے بعد میں نے آیک ورہم ان کی منہ ماگی قیت اوا کی۔
انہوں نے ایک کمروشے کے گرو قط کھینچتے ہوئے کہانہ جنت کا بیٹل میں نے زبیدہ فاتون
کے ہاتھ پر نیج دیا۔

بارون رشید بین کر بحزک انها اور چوش عقیدت میں بول انھا۔

یقیناً یہ انیں کی زبان کی برکت ہے۔ اللہ تعالی این مجبوب بندوں کی بات بھی رائیگال نہیں کرتا۔ روے زمین پر بیمقدی ستیال خدا کی شان رحمت بی کاپرتو ہیں۔ ان کی پیشائی کی موجول میں صفات وق کا کا محک نظرا تا ہے۔ کارکنان قضا وقدر ان کی زبانوں پر کلام کرتے ہیں۔ فلافت الی کے منصب نے انھیں کونین کافر ماں روا منادیا ہے۔ بااوجہ امت وجدی ان کے جیمے نہیں ووڑتی۔

یہ کہتے کہتے ہارون رشید کالجہ بدل گیا۔ آواز بجرائی اور اس نے گزارش و التجا کے امرانی میں کہا۔ تمہد میں کہا۔ تمہد کی سرکار میں نے چاو نمینے کی کامرانی انداز میں کہا۔ تمہد کی مرکار میں نے چاو نمینے کی کامرانی نے ساتھ دیا تو ہوسکتا ہے کہ میں بھی جیتے جی جنت کا حقدار بن جاؤں۔

زبیرہ نے پرتپاک اعداز میں جواب دیا ضرور ملئے جنت میں آپ کی رفاقت کا اعزاز مامس کر کے میں آپ کی رفاقت کا اعزاز مامس کر کے میرے دل کی فوثی کی کوئی اعتبانیوں رہے گئے۔

مین کا سبانا وقت تھا۔ رات بی کل میں یے فہر گرم تھی کہ باوشاہ ملکہ کے ہمراہ سیروسیا حت کے لئے تشریف نے جائیں ہے۔ طلوع آ فاب سے پہلے پہلے دونوں اپنا مقدس سفر پر روانہ ہوگے۔ حضرت بہلول واٹا رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی تلاش کوئی آ سان بات نہیں ۔ ان کا لی جانا حسن انفاق کا کرشمہ کہا جا سکی تھا۔ سارا دن ویرانوں اور محراؤں میں بہرتے رہے لیکن کہیں ان کا سرائے نہیں لگ سکا۔ تھے ماعرے شام کوگل واپس لوث آ ئے۔ پھر ایک دد روز کے وقد کے بعد ان کی تلاش میں فکے اور دن مجرکی دوڑ دھوپ کے بعد بعد باکام واپس آئے۔

اس طرح لگاتار کئی دن کی ناکامیوں کے بعد ایک دن پیاڑ کے واکن میں حضرت بہلول دانا مل مسے۔ آج بھی ان کا وہی عالم تھا۔ آسمیس چڑھی ہوئی تھیں اور دونوں جہاں

marrat.com

سے بے نیاز پھر کے کوئے جمع کر کے کمرو عمدے ساتے میں منہک تھے۔

زبیدہ خاتون نے دور سے اشارہ کیا۔ تظریر تے بی بارون رشید پرلرزہ طاری ہو کیا قدم اٹھانا مشکل تفار آ مے برصنے کی ہمت جواب دے میں۔

الله الله! ساری دنیا جس کے دربار کی جلالت شان سے لرزہ مراعدام رہا کرتی آج ایک بے سروسامان درولیش کے سامنے خود اس پرلرزہ طاری تفا۔ ایک باردن رشید ہی کیا۔
ایک سے سروسامان درولیش کے سامنے دوراس پرلرزہ طاری تفا۔ ایک باردن رشید ہی کیا۔

فاكدان ليق كركس تاجداركا يارا ب كرويب فل كرة محرا فا سكر؟

زبیرہ خاتون نے تسل دیتے ہوئے کہا۔ ذرا بھی مت تھبرایے۔ بیہ جلالت عشق کی ہیت ہے۔ اس کی سطوت کے سامنے ہیت ہے۔ اس کی سطوت کے سامنے پہاڑوں کی قلک نما چوٹیاں بھی سرگوں ہیں آپ بغیر کسی ایم یشے کے ایک نیاز مند سائل کی طرح ان کے آگے کوڑے ہو جانے وہ اس وقت کسی اور عالم میں ہیں۔سلام کی آ وازین کر آپ کی طرف نعمل ہو جا کیں ہے۔

اس کے بعد آپ ان سے دریافت کرنا کیا کر دہے ہیں وہ جواب میں جند کامل مرور کہیں سے نے چرخرید و فروعت کی بات سیجے۔ وہ اثبات میں جواب دیں سے چرجو تیت بتا کیں ادا کر دیجئے۔ ای طرح میرے ساتھ معالمہ ہوا تھا۔

لرزئے کا پنج ہارون رشید آ کے بوجے اور ان کے سامنے جا کر کھڑے ہوگئے۔
مشق کی دولت واقبال کا یہ بھی مجیب و خریب مظرفھا کہ دنیا کا سب سے بڑا فرمال روا آج ایک فقیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا عالم محسول میں یہ حقیقت بے نقاب ہوگئ سمی کے مشق ہی کوشش می کا کنات کا اصل فرمال روا ہے۔ جا و وحشمت کا چرمتنا ہوا سورج ہر جگہ سراٹھا سکتا ہے۔ لیکن مشان عشق کی چوکھٹ پر پہنچ کر و و سرگوں ہو جاتا ہے۔ تعور کی دیر کے بعد ہارون رشید نے نہایت ادب سے سلام عرض کیا۔

جوب ملا - وعليكم السلام

محردر یافت کیا۔اے فروخت میجے گا؟

جواب ملاني ضرور

قیت در یافت کی تو میان کریاؤں کے نیچے سے زمین نکل می۔ "" تیری بوری سلطنت جنت کی قیت ہے"۔

mar<sup>f</sup>at.com

در تک سکتے کا عالم طاری رہا۔ چھو تنے کے بعد پروش کیا۔

حضور ابھی چند بی ونوں کی بات ہے کہ حضور کی کنیز زبیدہ خاتون بارگاہ میں حاضر ہوئی تنی۔ آپ نے ایک درہم پر اس کے ہاتھ پر جنت فروخت کی ہے۔ یک بیک قیمت کی سطح اتنی او فجی ہوگئی کہ وہم و ممان سے ہاہر۔

حفزت بہلول واٹا نے ایک پرامرار وانشور کے انداز میں جواب دیا۔ "زبیدہ خاتون پر اپنا قیاس مت کرو۔ وہ جنت دیکھ کرنیس آئی تھی۔ اس نے صرف میری زبان پر ان دیکھی جنت کا یقین کر لیا۔ اینٹ اور پھر کے محروندے کو جنت کا محل بھنے کے لئے اسے اپنے مشاہدے کا انکار کرنا پڑا۔ نظر کے نیسلے سے جنگ کرنا پڑی عشل کی دریافت کو جنٹلانا پڑا اور جرائت عشق کی دریافت کو جنٹلانا پڑا اور جرائت عشق کی دریافت کو جنٹلانا پڑا اور جرائت عشق کے بیر سارے مرطے اس نے ایک آن میں طے کر لئے۔

اور تمہارا حال بہ ہے کے تم جنت و کھ کرآ رہے ہو۔ بہاروں کی وہ منے خندال اور عبدارا حال بہ ہے کہ تم جنت و کھ کرآ رہے ہو۔ بہاروں کی وہ منے خندال اور عبدال نے جمال اب تک تمہاری نظر کے سامنے ہے۔ اس لئے تمہارے ساتھ کوئی رعابت نہیں کی جاسکتی۔

میر حقیقت اچمی طرح سجولو که دراصل جنت کی قیت درجم و دینار نبیس ہے۔ دل کا اُن دیکھا اور روح کا نادید واعماد ہے۔

عالم آخرت کی ساری فیروز یختی تو ایمان بالغیب بن کی ہے۔ ندویکمواور یعین کرونہ

سنواورايمان لاؤ\_ يمي تو اسلام كاستك بنياد ہے۔

حرم کی دیواریں نہ بھی نظر آتی ہوں جب بھی اس کا احر ام بجالا نا ہر موس کا شیوہ ویں ہے۔ کوئین کے آتا مرکار مجتبی آج ماشے کی آتھوں کے سامنے جلوہ کر نہیں ہیں۔ لیکن اہل دل سے اچھو کہ خطہ ارضی کے چے چے پر آج بھی ان کے قدم ناز کے لئے نگاموں کا فرش بچھا وہتا ہے'۔

سر جھکائے ہوئے باردن رشید سنتاجار ہا تھا اور چبرے کی رجمت ول کی برتی ہوئی کیفیت کا راز فاش کر رہی تھی۔ اچا تک آنسوول سے پکیس بوجمل ہو گئیں۔ دل کی آئموں کے بیٹ کھل سے پکیس بوجمل ہو گئیں۔ دل کی آئموں کے بیٹ کھل سے بارا خیار از قاش کر رہی تھی نے الم میں مھنے فیک دیے اور فیاجت میں سلطنت کا سارا خیار از گیا۔ بے خودی کے عالم میں مھنے فیک دیے اور فیاجت مے ساتھ عرض کیا۔ مداراتر گیا۔ بیٹ میں المطنت دے کر قیمت چکانے کے لئے تیار ہوں۔ جنت کا پروانہ عنابت

marfat.com

فرما دیا جائے''۔

بجز و درماندگی کی اس النجایر حصرت بہلول دانا کا دل مبر و شفقت کے گداز ہے بھر عمیا۔ آپ نے ای عالم میں جواب مرحمت فرمایا۔

جذب وسرمتی کے کیف و دوام نے جھے دونوں جہاں کی لذتوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ میں تیری سلطنت لے کرکیا کروں گا۔ دل تو بیژی چیز ہے سلطنت کے لئے تو میری تفوکروں میں مجمی جگرنہیں ہے۔ جااٹی سلطنت بھی لے جا اور جنت کا بیہ پروانہ بھی رکھ لے۔

ورولیش کامقصود ول کوحرص و ہوس کی زنجیروں سے آ زاد کرانا تھا۔ایک درہم اور پری سلطنت دونوں کے درمیان اس کی نگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق جو پہلے دل کے درمیان اس کی نگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق جو پہلے دل کے یقین اور عقیدت کے اخلاق کا ہے۔

ہارون رشید جب خلعت جاوید سے سرفراز ہو کر واپس ہوا تو زبیدہ خاتون نے دریافت کیا۔ میں جران ہوں کے شے دریافت کیا۔ میں جیران ہوں کے آپ کو جنت کے حصول پرمبار کیاد دوں یا دل کے شے عالم پر؟"

ہارون رشید نے جواب دیا۔ "والی کشور عشق کی سرکار سے دل کو جو نیا عالم عطا ہوا ہے۔ درامسل عالم آخرت کے سارے اعزاز کی کلیدیمی ہے"۔

\*\*\*

marfat.com.

## بلخ کی شنرادی

شاداب وادئ حمين كسار اور دلك مناظر كے لئے فلا كا مادا شمر سارے جال من عروى البلاد كے نام سے مشہو تقام موسم كر ا على دور دراز خطوں سے ساحول كے قافلے روال دوال ملے آئے تے اور الله كى قبر كى روئى على اضافہ ہو جاتا تھا۔ يى جش بهادال كے دن سے كہ دارال كى فرف سے ساحول كا ايك كاروال اترا۔ اس قافلہ على ايك حمين و خوير دنو جوان ہى تھا۔ كردئ ايام كا ستايا ہوا جرو براروں دكش كے باد جود بيل جہتا تھا۔ فكر دنو جوان بحى تقار كردئ ايام كا ستايا ہوا جرو مودت سے صاف آ فكادا تقا كه دو السيد وقت كا آ شفاد حال مسكين ہے۔

بہار کا موسم گزر جانے کے بعد ساجوں کے تبام قافے اپنے اپنے مسکن کی طرف والیں لوث میں آئوں ہوا کہ بین سکونت والی لوث میں اور جان بلخ کی خوالوار شام وسحر سے پھوایا مانوں ہوا کہ بین سکونت پذیر ہو گیا۔ شابی ہائے کے قریب جماڑ ہوں کے رہنے میں اُس نے ایک کثیا بنالی اور وہیں رہنے سے سے لگا۔ ون مجر وہ شہر کا گشت کرتا اور شام سے پہلے اپنی کثیا میں لوث آتا۔ ایک مدت سے اس کی زعری کا بہی معمول تھا۔ ہاغ کے شابی ماز مین بھی ایک نقیر سجو کر کمی اس سے مزائم

نہیں ہوئے تھے۔

ایک دن شام کا وقت تھا۔ سورج کی آخری کرنیں کہسار کی چوٹیوں پر جملسلارہی تھیں۔ نقیر شہر کے گفت سے والیس لوٹ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل بے صد اداس تھا۔ طبیعت بہلانے کے خیال سے باہر لکلا اور شہلتا ہوا باغ میں پہنچ گیا۔ آجھ ہی دور چلا تھا کہ ایک آ واز کان میں آئی۔ کون اجنی چلا آ رہا ہے۔ واپس لوث جاؤ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ آج سلطان سلخ کی شنم اوی گل گشت کے لئے یہاں تشریف لائی جیں۔

marfat.com

جونی آ واز کی طرف رخ بھیر کر دیکھا کہ ایک بی جلوہ محشر طراز نے دل کا کام تمام کردیا ایک شیشہ ٹوٹا ایک بیلی چکی اور ایک بے ٹوانقیر کا خرص ہتی آن واحد میں جل کر را کھ ہوگیا۔ شہراوی کنیزوں کے جمرمث میں آ کے بدھی۔ تلواروں کی کاٹ فولا دکی ڈ حالوں پر روکی جاسکتی ہے۔ لیکن چیم سحر طراز کا ایک بی تیریم کش پوری ہتی کو کھاکل کر دینے کے لئے کافی ہے۔

نظر کی چوٹ سے نقیر بالکل کھائل ہو چکا تھا۔ یوی مشکل سے دل تھاہے ہوئے اٹھا

اورائي كثيا من آكر بينه كيا-

دل کا فلیب تو رضت ہو بی چکا تھا۔ آئھوں کی نیند بھی اڑ گئے۔ غم کی تہیں ہیں سال رہا۔ کئی۔ خم کی تہیں ہیں ساری رات کئی۔ آ ہتہ آ ہتہ عشق کا چنگاری ول کے قریب ساتی ربی۔ شوق کا اضطراب برحتا گیا۔ یہاں تک کہ ایک محائل بچی کی طرح نقیر کی ذعری آیک دردناک آ زار کا شکار ہوئی کہی ممل سکوت کمی باد مبا ہے ہمکا ی مجمی مناجات سحرگائی دیرانے سے انس تنہائی سے بیار کی بیک زعری کا جیب حال ہو کے دہ گیا۔

ای عالم کرب میں کی مہینے ہیت مجھے۔ دفتہ رفتہ جوش جون کا برختا ہوا طوفان تھے۔ لگا۔ بالافر پھوم مدے بعد دل کی پش ایک محسوس حالت مرآ کردک می۔

اب فقیر پر مروش کا وہ عالم نیس تفار اب ایک حوصله مند مسافر کی طرح عشق نے باتھوں میں چراخ دے دیا تھا اور آرزو کے شوق نے منزل کی طرف بیز مینے کی ہمت پیدا کر دی تھی ۔
دی تھی۔

حسب معمول سلطان ملح كا درباركا بوا تفافر باديوں كے مقد مات كى ساعت شروع بو يكى تفي الله الله كا درباركا بوا تفافر باديوں كے مقد مات كى ساعت شروع بو يكى تفي الله نقب نقب في آكر اطلاع دى۔ جہاں بناہ الله نقبر قلعه معلى كے دردازے بر كمڑا ہے بائيگاہ سلطانی پر بارباب بونے كى اجازت جاہتا ہے۔ غالبًا وہ كوكى فراد لے كر حاضر بوا ہے۔

تھم ممادر ہوا کہ اے باریاب کیاجائے۔ چند بی کمے کے بعد فقیر در بار میں حاضر کیا گیا۔ ہونے والے مقدے کی ساعت کا سلسلہ ختم ہو چکنے نے بعد خطاب شاہی نقیر کی طرف متوجہ ہوا۔

تہاری کیافر ماد ہے؟

mar<sup>r</sup>at.com

نقیر نے جواب دیا''ایک الی درخواست کے کر حاضر ہوا ہوں جے جمع عام میں نہیں چین کرسکتا۔ تنہائی کا موقع عنایت فرمایا جائے''۔

وربارختم ہونے کے بعد نقیر طلب کمیا حمیا۔ وزیر نے دریافت کمیا۔ جہاں پناہ کے حضور میں تہمیں کیا کہنا ہے۔

"جہاں پناہ کی شنرادی کے ساتھ نکاح کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔نقیر نے نہایت جرات سے جواب دیا۔

ابھی نفیر کی زبان کا بہ جملہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ قرط غضب میں وزیر کی آتھوں سے چنگاریاں اڑنے لگیں۔ بجر پور برجمی کے اعداز میں کا بہتے ہوئے کہا۔

حرم شاہی کے ساتھ فقیر کی نہائیت تو بین آ میز جسادت ہے۔ بدلب کشائی کی جرات ہے۔ تبدلب کشائی کی جرات ہے۔ تبدیر اپنی حقیت کا اعداز لگانا جا ہے تھا۔ اس نا قابل برداشت مستاخی کی تہمیں سزاملی صابح۔

سلطان نے وزیر کو خاموش کرتے ہوئے کیا۔

"دیہ جرم نہیں ہے اسلام کا بخشا ہوائی استعال کررہا ہے۔ پیغام نکار کے لئے اسلام میں شاہ و گدا امیر وغریب اور چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اس کی درخواست کا جواب تازیانوں کی وسمکی سے نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے کہددیا جائے کہ وہ اپنا جواب حاصل کرنے کے لئے ایک ہفتہ بعد آئے"۔

یہ جواب س کر پیٹانی میں امید کی تایانی لئے ہوئے تغیر در بارشامی سے والی لوا۔ دل جنا کے لئے ایک ہفتہ کی مدت مج قیامت کی طرح طویل ہوگئے۔ بڑی مشکل سے انتظار کے بیدون کئے۔

اس درمیان میں بادشاہ نے وزیر کو اپنی خشاء سے آگاہ کر دیا تھا کہ صاف انکار کی بجائے حسن تدبیر سے نقیر کو ٹالا جائے۔ یا چرکوئی البی کڑی شرط رکھی جائے جس کو پورا کرنا قریب قریب ہمکن ہو۔

جب ساتوی دن فقیز دربار می حاضر ہوا تو وزیر نے نہایت خندہ پیٹائی سے اس کا خبر مقدم کیا۔ اعز از کے ساتھ بھایا اور مہر وشرافت کی زبان میں فقیر سے مخاطب ہوا۔ خبر مقدم کیا۔ اعز از کے ساتھ بھایا اور مہر وشرافت کی زبان میں فقیر سے مخاطب ہوا۔ شہرادی کے لئے ونیا کے نامور اور عظیم المرتبت باوشاہوں کی طرف سے بے شار

marfat.com

پینامات موصول ہوئے ہیں۔تمہارا پینام بھی آئیس میں شامل کرلیا گیا ہے۔ البتہ تم اگر ایک شرط یوری کر دونو یقین ولاتا ہوں کہتمہارا پینام قبول کرلیا جائے گا۔

وزیر کا جواب س کرائد میرے میں ایک کرن میوٹی اور فرط شوق سے نقیر کی آسمیس جک اضیں بے خودی کی حالت میں بول پڑا۔

فرمایا جائے میرے لائق کیا خدمت ہے جس شرط پوری کرنے کے لئے اپنی متاع زندگی تک داؤیر لگا دوں گا!

وزیر نے کہا۔ شنمرادی کی اعمامی کے لئے سیاہ رتک کا ہیرا جاہے اس سے زیادہ اور کوئی شرطنہیں۔

نقیر نے جواب دیا" اس شرط کی محیل اگر چہ نامکن کی حد تک مشکل ہے۔ لیکن مجھے یعین جھے ایکن جھے ایکن جھے ایکن ہے ا یقین ہے کہ میں اسے بوار کردوں محا۔ سنا ہے کہ وہ ہیرا سیاہ رنگ کے بہاڑوں کی برقبلی چوٹی میں پیدا ہوتا ہے۔

"فدا میری مدد کرے گا" رات بھیک چکی تھی۔ سارا شہر سنائے کے عالم میں محوخواب تفا۔ فقیر کی کٹیا ہے بھی بھی سسکیوں کی آواز سنائی پڑتی تھی۔ پیٹانی زمین پر رکھے ہوئے انگ بارآ تھوں کے ساتھ وہ کہدر ہا تھا۔

اے دردمندوں کے جار ساز سکتا ہوا دل لے کر تیرے دربار میں حاضرہوا ہوں حسرت کی جلی ہوئی را کھ کو زیرہ کر وے۔اے مجبور بندوں کی آخری امیدگاہ مشکلات کے اندھیرے میں قدم اٹھا رہا ہوں۔اپنی رحمتوں کے سہارے منزل مقصود تک چہنچا دے۔اپنی میں شدم اٹھا رہا ہوں۔اپنی رحمتوں کے سہارے منزل مقصود تک چہنچا دے۔اپنے حبیب کی شاداب تجلیوں کے صدیقے میرے دیتے ہوئے زخموں اور بھیکی ہوئی پلکوں پر رحم فرما"۔

میح ہوتے ہوتے اس کے آنووں کا طوفان تھم کیا۔ سجدے سے سرا ٹھا اِلّہ بیٹائی کے اُنن پر یقین کا اجالا چک رہا تھا۔ شاید رحمت بندہ تواز کی کوئی غیر محسوں جملی دل کے دریانے میں از آئی تھی۔ ایک اٹوٹ عزم کا تیور لئے ہوئے تقیر اٹھا اور کا تھ ہے پر بیشہ رکھ کر آبادیوں سے باہر نکل آبا۔ عالم وحشت میں شاندروز چلنا ۔ با۔ اے اپنی مزل خود نہیں معلوم تھی کہ دل کے فیمی شکل پر قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ خدا کی اس وسیج کا کنات میں صرف سیاہ رنگ کے جیرے کا ایک چکتا ہوا محمید مطلوب تھا۔

marfat.com

چلتے چلتے ایک دن کہمار کی دادی جی شام ہوگی۔ ہر طرف وحشت تاک تاریکی اور بھیا بک سنانا چھایا ہوا تھا۔ جدھر نگاہ اُٹھتی سر بغلک پہاڑوں کی دیواریں راستہ رو کے کھڑی تھیں۔ جیرانی کے عالم جی ایک پھٹر کی چٹان پر بیٹے گیا۔ تھوڑی دیر بعد درعوں کی خوفاک آ دازیں ہر طرف سے کو نجے لگیں۔ زعر کی خطروں جی گھر گئے۔ جان کے لالے پڑ گئے۔ لیکن خدا کی کار سازی پر اس کے دل کا تحقی احتاد پہاڑ کی چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ کرشہ وغیب کے ایک تماشائی کی طرح وہ ساری دات جا گیا رہا۔ من کے دفت جوئی آ کھ کی کسی نے شانہ پکڑ کر ہلایا۔ آ کھ کھل گئے۔ ایک بوڑھا آ دمی سامنے کھڑا کہ تریا تھا۔

جس رائے ہے تم یہاں پنچے ہوائ کے دھانے پر کالے بہاڑی برنلی چوٹی ہے ایک بہت بری چاڑی برنلی چوٹی ہے ایک بہت بری چان ٹوٹ کے کری ہے۔ بیسونے کا دفت نیس ہے۔ بیشرا الفا اور کاٹ کر ایک بہت بری چان ٹوٹ کے کری ہے۔ بیسونے کا دفت نیس ہے۔ بیشرا الفا اور کاٹ کر ایٹ نظام کی بیساری وادی برف کے سیلاب میں ڈوب جائے میں۔

نقیر تمبرا کے اٹھا۔ جیسے بی وادی کے دھانے پر پہنچا ویکھا کہ برف کی بہت بدی چان رائے میں مائل ہوگئ ہے۔ سارا دن جیشہ چانا اربا۔ دن جرکی لگا تارمخت کے باوجود کر رئے کے لائق رستہ بیش مائل ہوگئ ہے۔ سارا دن جیشہ چانا اربا۔ دن جرکی لگا تارمخت کے ساتھ کر رئے کے لائق رستہ بیش من سکا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ نقیر نے پوری طاقت کے ساتھ بیشہ چانا کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر بھر عمیا۔ جی ہوئی چٹان کے اعدسیا و رگے۔ کا ایک تا بدار محید جک رہا تھا۔

فقیر نے جرت کے ماتھ اسے کھود کرنکالا۔ مقبلی پر دیکتے بی ایک کرن پھوٹی اور آئیسیں خیرہ ہو کررہ کئیں۔

پردہ نیب کے بنہ ہوگیا کہ بھی وہ سیاہ رنگ کا ہمرا ہے جسے کو ہر مقصود کے لئے شرط قرار دیا تھیا ہے۔

ایک جیرت ایمیز خوشی کے عالم میں وہ بلخ کی طرف جست لگاتا ہوا چل پڑا۔ کی ون کے دان میں جیرت ایک ہوا چل پڑا۔ کی ون کے دان میں در بار میں فاتحانہ شان کے دانس ہوا۔
سے داخس ہوا۔

وزیر نے ویکھتے بی ایک برہی کے اعداز میں کہا۔ "تم پھر آ مجئے۔ حالاتکہ اس دن تم سے آخری بات کہددی تقی۔ شریف لوگوں کا بیہ

marfat.com

شيوه نبيس تغابه

"ربہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں شرط پوری کرنے آیا ہوں"۔

یہ کہتے ہوئے ساہ رنگ کا چک وار ہیرابادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ بہلی بار دنیا کا ایک
بیش ہیرا و کھے کر سارے درباری دنگ رہ گئے۔ بادشاہ بھی جسم تصویر جیرت بنا دیکھا رہا۔
وعدہ کے مطابق فقیر نے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ اسے یعین تھا کہ شاید مقصود سے
جمکنار ہونے کی گھڑی قریب آئی ہے۔ لیکن وائے رے ناکامی قسمت! کہ چروزیر نے
اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔

اس میں فک نہیں کرتم نے طلب صادق کاحق ادا کیا ہے۔ لیکن آبک آخری شرط اور رہ می ہے۔ لیکن آبک آخری شرط اور رہ می ہے اسے بھی پوری کر دو تو تمہاری درخواست قطعا" منظور کر بیجائے گی بینین کرو تمہارے جذبہ صادق کی آخری آ زمائش ہے۔ بالکل آخری۔

توقع کے خلاف وزیر کا یہ جوآئب س کرنقیر کے تصورات کی دنیا بھر گئے۔ ایکا یک دل کی ساری امتکوں کاخون ہو کیا۔ لیکن وہ عشق بی کیا جس میں پیم نا کامیوں کی چوٹ بی نہ کمانی پڑے۔ ہمت بار نا راہ الفت کے مسافر کا شیوہ نہیں۔

مجراس نے ٹوٹی ہوئی امیدوں کوسمیٹا اور وزیرے دریافت کیا ا ''اچھا اب وہ آخری شرط کیا ہے؟

وزرینے جواب دیا دشترادی کے کان کے آویزوں کے لئے دو بوے بوے سفید موتی مطلوب ہیں۔ جورجمت و تابش میں ساری دنیا کے لئے بے مثال ہوں۔

فقرآ ج دوسری بار گھائل ضرور ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود مایوس نہ تھا۔ پھر آج کی رات پیٹانیوں کی خلش اور منا بہت کی گرید وزاری میں گئے۔ میج ہوئی تو خدا کا نام لے کر اشا اور جنون عشق کی آخری مہم پر روانہ ہوگیا۔ لگا تارکی دن کے چلنے کے بعد ایک سمندر کے مارے کی آخری مہم پر روانہ ہوگیا۔ لگا تارکی دن کے چلنے کے بعد ایک سمندر کے مارے کی آئ کی آئ کی اس نے مطر لیا تھا کہ وہ سمندر کو خشک کر کے تہد میں چیکنے والے موتوں کا سراخ لگا لے اس نے سمندر کا پائی پھیکنا شروع کر دیا ای گا۔ اس یقین کے جذبہ میں دونوں ہاتھوں سے اس نے سمندر کا پائی پھیکنا شروع کر دیا ای عالم جنوں خیز میں کئی دن گر ر کے پلٹ کر دیکھا تو پہاڑوں کی طرح سرا اٹھاتی ہوئی موجوں کا وی عالم جنوں خیز میں کئی دن گر ر کے پلٹ کر دیکھا تو پہاڑوں کی طرح سرا اٹھاتی ہوئی موجوں کا وی عالم جنوں خیز میں کئی دن گر ر کے پلٹ کر دیکھا تو پہاڑوں کی طرح سرا اٹھاتی ہوئی موجوں کا وی عالم جنوں خیز میں کئی دن گر و گیان جائے مقیدہ عشق کی جیرت گری کے کہ آتی کھلی ہوئی تا کا می

marfat.com

کے باو جودسمندر پر فتح پانے کا عزم ذرا برابر متراول نہیں ہوا تھا۔ کی دن کی مسلس محنت سے

اس کے بازوشل ہو چکے تھے۔ سمندر کے بجائے جگر کا خون جلتے جلتے خشک ہو چلا تھا۔ اتنے
عرصہ کے بعد آئ تہا کی دفعہ اس نے ڈبڈ بائی ہوئی آئھوں سے آسان کی طرف دیکھا۔ نہ
جانے چشم اُمید کی وہ کون تی اوائقی کہ اچا تک غیرت کا سمندر اُئل پڑا نظر جھکی تو موجوں کا
ایک ریلا جگرگاتے ہوئے موتوں کا ڈھیر کنارے ڈال کر واپس جا رہا تھا۔ فرط سرت سے
نقیر کی روش چیشانی سجدہ شکر کے اضطراب میں بوجمل ہوگئ۔ آئ کا میابی سے زیادہ شان
رحت کی چارہ کری پر وہ نازاں تھا۔ اب مجاز سے حقیقت کی طرف بڑھنے کا اسے سرائ مل
حکا تھا۔

مندی کے سرور میں جمومتا ہوا ملخ کی طرف جل پردار آج وہ قدموں کا دُھیر دائمن میں رکھ لیا اور فتح مندی کے سرور میں جمومتا ہوا ملخ کی طرف جل پڑا۔ آج وہ قدموں کے بل پرنہیں دوڑ رہا تھا۔ ہوا کے دوش پر چل رہا تھا۔

بلخ بہنے کرسیرما شاہی مل میں واقل ہوا۔ بھرے دربار میں بادشاہ کے بایہ تخت کے سامنے وامن کے بایہ تخت کے سامنے وامن کے سارے موتی بھیر ویے۔ ترقی ہوئی آتھوں کی بھی ایم است و کھنے والوں کی چکا چرت سے سارے درباریوں پر سکتے کا عالم طاری تھا۔

اب وہ ساری شرطیں پوری کر چکا تھا اور نہایت بے تابی کے ساتھ مڑوہ جانفرا کا انظار بھی کر رہا تھا۔ کہ وزیر نے پھر اس کے جذبہ شوق کے ساتھ نداق کیا۔ پھر اس کی مشاداب امیدوں کا خون بہایا۔

تم نے سازی شرطیں بوری کر دیں۔ لیکن ذراغور کرو کہ ایک ممنام فقیر اور ایک معزز منزادی کے درمیان منصب و حیثیت کا جوفرق ہے اسے کیوکر مثایا جا سکتا ہے۔ اس لئے بہتر ہے کہ تم اپنے جنوں نیز مطالبہ سے وست بردار ہو جاؤ۔ شابی خاندان کے اعزاز کو صدمہ بنیا کرتم بھی سرخرونیس ہوسکو گے۔

، وزر کا یہ جواب ایک تیز نشر کی طرح نقیر کے سینے میں پیوست ہوگیا۔ ول کا وہ آ مجید جو مالیسیوں کی زوسے بھا بھا کر رکھا تھا۔ اچا تک چمن سے ٹوٹ گیا۔ پہاڑوں اور سے بیا بھا کی منزل کے قریب پہنچ کر کشت کھا چکا تھا۔ کہ یک بیک سندروں کا فاتح آج کامیا بی کی منزل کے قریب پہنچ کر کشت کھا چکا تھا۔ کہ یک بیک شہرادی شاہی کل میں شور بریا ہوا۔ بدحوای کے عالم میں ایک کنیز نے آگر خبر دی کہ اچا تک شہرادی

ہے ہوئی ہو چکی ہیں۔ نبض شنڈی ہور ہی ہے اور آسمیں پھرا گئی ہیں۔ سارے محل میں کہرام میا ہوا ہے۔ بادشاہ کے مینچتے مینچتے شنرادی کی زندگی کا جراغ محل ہو چکا تھا۔

اس قیامت خیز واقعہ پرمملکت کا ہر مخفس سوگوار و آبدیدہ تھا۔لیکن جیرت تھی کہ نقیر کے چیرے ملکت کا ہر ہوری تھی۔ ۔ چیرے سے اضطراب کی کوئی علامت نہیں ظاہر ہوری تھی۔

جب تک شہرادی کی جمیر و تعنین کا سامان ہوتا رہا فقیر سر جمکائے ساکت و خادوش بیٹا رہا۔ جب جنازہ شاہی کل سے روانہ ہوا تو ہمراہ چلنے والوں میں سیجی شامل ہوگیا۔ شہر کے سب سے وسیع میدان میں لاکھوں کے جموم میں نماز جنازہ ادا کی مئی اور شام ہوت ہوئے شاہی قبرستان میں شہرادی کوسپر دفاک کر دیا محیا۔

افسوس کہ ناز واوا اور جمال وزبیائی کا ایک کل رعنا آج کی من مٹی کے بیچے دہا دیا گی بیٹی ایک شغرادی کی موت ہوگئ ۔ رات بیتنہا ایک شغرادی کی موت ہوگئ ۔ رات کی زلف سیاہ کمر سے بیچے ذهل چکی تھی۔ سازا شہر سوگوار اواسیوں میں ڈوہا ہوا تھا۔ تنہا ایک فقیر اپنی کٹیا میں جاگ رہا تھا۔ یک بیک سنائے کی بحر پور خاموثی میں تیشہ لئے ہوئے اٹھ اور سیدھا شاہی کل کے قبرستان میں واقل ہوگیا تاج عشق نے اُسے بے انتہا حوصلہ مند بنا والے تھا۔

آسین چرمائے ہوئے آج وہ موت سے لڑنے آیا تھا۔ اپ جنوں پروریفین کے سہارے آج اسے تنقدیر کا فیصلہ بدلوانہ تھا۔ سب سے پہلے گھٹنا فیک کراس نے شہراؤی کے مدفن کی خاک کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد جلد ازجلد قبر کے مٹی بٹائی۔ چونکہ قبر بالکل تازوتنی۔ اس لئے جلد ہی شختے تک بختہ گیا۔ چند شختے کھولنے کے بعد جونمی کفن کا آئیل نظر آیا اس کے منبط کا بیانہ جملک اُٹھا۔ با اختیار قبر کے اعد انزیزا اورعشق کی بخشی ہوئی ہمتوں کے سہار نے شک کو باہر نکالا۔ کا ند سعے پر رکھا اور تیز تیز ویران جماڑیوں سے گزرتا ہوا کئیا میں

mar<sup>f</sup>at.com

بینج کر دم لیا اور کاند معے سے تعقی اتار کرنہایت حفاظت و احرّام کے ساتھ ایک کوشے میں لنادیا۔

اب عشق کا فرشنہ ایک شندی لاش کے اعمد زیرگی کی تیش داپس لانے کے لئے آسان کی طرف ماکل پرواز تھا۔

آ نسوؤں میں نہائی ہوئی دعا جونمی عرش سے کھرائی اچا تک کٹیا کے دروازے پر کسی
کے قدموں کی آ ہٹ محسوس ہوئی۔ آنے والا اپنی وضع قطع سے کوئی طبیب حاذق معلوم ہور ہا
تفا۔ سر پر دواؤں کا بوجھ لا دے ہوئے اس کے ہمراہ ایک ملازم بھی تھا۔ کٹیا کے اعمد داخل
میں ملد نشند میں مرکف بیٹن نفس ساتہ کی نہ فقت کہ ہی دی۔

ہوتے بی طبیب نے شنرادی کا کفن اٹھایا۔ نبش بر ہاتھ رکھا اور فقیر کوآ واز دی۔

ونت کی قیمی مہلت منائع نہ کرد۔ زیرگی کی واپس کی توقع کمڑی دوکمڑی کی مہمان ہے۔ شیم اللہ مہان ہے۔ شیم اللہ منائع مہان ہوگی ہے۔ سیکتے کی حالت طاری ہے!"

زنبیل سے دوا کی ایک شیشی نکال کرفقیر کودیے ہوئے کیا۔

"نہایت تیزی کے ساتھ شنردای کے تکووں پراس کی مائش کرو۔

اب نقیر کی پرامید تکاہوں کا عالم قابل دید تھا۔ ادھراس نے دواؤں کی مالش شروع کی ادھرطبیب کی نکابیں شنرادی کے چرے پر جم مہیں۔

چند کے بعد اما کک شنرادی کے جم میں ایک حرکت پیدا ہوئی۔ نقیر یہ کرشمہ حیرت د کھ کرخوش سے باکل ہو کمیا۔

طبیب نے پھر ایک سیال دوا کی شیشی اٹھائی اور شغرادی کی تاک میں اس کے چند تظرے نیکا کے فورا ہی ایک چینک آئی اور شغرادی نے آئیمیں کھول دیں۔ تظرے نیکائے فورا ہی آئی اور شغرادی نے آئیمیں کھول دیں۔

ا چانک ایک ایک این ماحول میں این آپ کو و کم کرشنراوی حیران رومی کی کفن کے آپل سے مند ڈھائیے ہوئے کہا۔

'' میں اس وقت کہاں ہوں؟ میرے ساتھ کیا واقعہ ڈیش آیا۔ جلد بتاؤ۔ وہاغ پاگل ہو ''

نقير نے اپنے جذبات يرقابو باتے ہوئے جواب ديا۔

سمى بات كا انديشه نه فرمائي-آب اس وقت أيك محفوظ بناه كاه ميس بي اوراس ك بعد تفصيل وارشروع سه آخر تك سارا واقعه بيان كياروه بيان كرتا ربا اورشنرادي جيرت

marfat.com

میں ذوبی ہوئی سنتی رہی۔ سارا ماجرہ سن لینے کے بعد شنرادی کوعشق صادق کی جمایت میں قدرت کی کارفر مائی کا یقین آ گیا۔ لجاتی ہوئی آ واز میں بمشکل تمام یہ الفاظ منہ سے نکل سکر۔

''پردہ غیب کی جارہ گری جس خواب کی پشت پٹائی کر رہی ہے اب اسے شرمندہ تعبیر ہونے سے کو کی نہیں روک سکتا''۔

طبیب نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ "تو پھر کیا دیر ہے؟ میرے خیال میں ایک لمحہ کے لئے بھر کیا دیر ہے؟ میرے خیال میں ایک لمحہ کے لئے بھی ماحول کا غیرمحرم رہنا مناسب نہیں معلوم ہوتا!

یہ کہتے ہوئے طبیب نے نقیر کو سامنے بٹھایا اور اپنے ساتھ طلازم کو شاہر بنا کر ایجاب و تبول کی رہم اوا کر دی اور ایک فرشتہ غیب کی طرح دعا ما تکتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہوگیا۔ آئ فقیر کی فاتحانہ مسرتوں کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ خوش کے آنسوؤں سے آنکھیں بجری ہوئی تھیں اور بار بار زبان پر بیدالفاظ کیل رہے تھے۔

ضداوندا تیری شان بندہ نوازی کے قربان کیبیں میں شفایاب بھی ہوگیا۔ یج فربایا تیرے رسول محترم نے کہ تیرے کرم پر بجروسہ کرنے والے بھی نامراونہیں ہوتے۔ نقیر کی زندگی کا آج نیا دور شروع ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ فوشحالی کے دن سنور نے گئے ستعتبل کا چرہ کھرنے لگا۔ شریک فم ساتھی کی طرح شنمرادی نے نقیر کے ساتھ اپنی رفافت کا حق ادا کر دیا۔ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ شاہی زیرگی فربت وافلاس کے سانچے میں وحل می کی کسی ویارہ بی مال گزر مے لیے کین شنمرادی نے اپنے دو بارہ بی حال میں بھی پیشانی پ بل نہیں آیا۔ کی سال گزر مے لیکن شنمرادی نے اپنے دو بارہ بی المضنے کے راز سے کسی کو باخبر نہیں ہونے دیا۔ فقیر کی کئیا سے شاہی محل کا فاصلہ کچھ زیادہ دور انہیں تھا۔ اسے فادہ مرف نقیر کے لئے زندہ کی گئی ہے۔ اس لئے زندگی کا دائرہ فام وسیع نہیں کرنا میا ہی تھی۔

فاندان کی لاؤنی بنی کے انقال کے بعد شاہی محل پر ہمیشہ کے لئے غم چھا گیا۔ دربار کی رونقیں سرد پڑ گئیں۔ بنی کے غم میں بادشاہ کی زندگی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح اداس ہوگئی۔ اب وہ نہ چہل بہل تھی اور نہ وہ شاہانہ کروفر کا اہتمام تھا۔ طبیعت سادگی کی طرف مائل ہوگئی۔ دین مشاغل سے دلچیاں بڑھنے گئیں۔ مہدوں کی تعمیر اور مدرسوں کا قیام طرف مائل ہوگئی۔ دین مشاغل سے دلچیاں بڑھنے گئیں۔ مہدول کی تعمیر اور مدرسوں کا قیام وعظ و تذکیر کی مجانس کا انعقاد بادشاہ کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ ہفتہ کا ایک دن تعلیمی اور فلاحی

mar<sup>r</sup>at.com

اداروں کا معائنہ کرنے کے لئے مخصوص تھا۔

آئ ایک کمتب کی سالان تقریب تھی۔ تمام بے صاف ستھرے لباس میں بادشاہ کے خیرم قدم کے لئے کھڑے تھے۔ جونمی بادشاہ کی سواری آئی تمام بچوں نے جمک کر سلام کیا۔ ناگہاں بادشاہ کی نظر ایک جارسالہ بچ پر پڑی اور ول از خود اس کی طرف تھنچنے لگا۔ بار بار اے ویکھنے کی خواہش چلنے لگی۔ بالآخر اے اپنے باس باا کر بٹھالیا اور معلم سے ور مافت کیا۔

ا تناروش و ولکش چیرہ ریاست میں پہلی بار نظر ہے گزرا ہے۔ بیکی ارجمند باپ کے چن کا بھول ہے۔

معلم نے جواب دیا'' مدرسہ میں داخل ہوئے چند ہی دن ہوئے ہیں اسے لے کرمجی مجھی اس کا باپ بھی ہمراہ آتا ہے۔ ویسے ظاہری وضع قطع سے غریب ومسکین آ دی نظر پڑتا

پادشاہ جران تھا کہ ایسا روش تابندہ بچے کوئر پیدا ہوگیا۔ چلتے وقت معلم کو ہدایت کر گیا کہ اس کے باپ کو بچے کے ہمراہ دربار میں حاضر کیا جائے۔ شام کومعلم نے بادشاہ کا تھم فقیر کو پہنچاتے ہوئے تاکید کی کہ وہ اپنے بچے کو لے کر دربار میں فوراً حاضر ہوجائے۔ فقیر کو پہنچاتے ہوئے تاکید کی کہ وہ اپنے نگرہ کیا تو یکا بک اس کے چبرے کا رنگ بدل فقیر نے جب شنرادی ہونے لگا کہ شاید مشیت الی اس کے چبرے کا رنگ بدل گیا۔ رہ رہ کر اے محسوں ہونے لگا کہ شاید مشیت الی ایک سر بستہ راز کو بے نقاب کردینا جا ہتی ہے۔

ما کم کا تھم تھا۔ مجبوراً دوسرے دن بیچ کو بنا سنوار کر باپ کے ہمراہ کر دیا۔ بیدائی حسن کی رونق ہی کیا کم تھی کہ اب طاہری آ رائش نے اسے نگار خانہ قدرت کا شاہکار بنا دیا۔ بیچ کو ہمراہ لے کر جب نقیر اپنا مجیس بدل کر در بار میں حاضر ہوا تو بیک وقت سینکڑول نگاہیں بیچ کی طرف گئیں۔ چہرہ جمال کی تابندگی اور جلوہ خداداد کی دکھی دیکھ کر ہر شخص وم بخو در ہ گیا۔

بادشاہ کے جذبہ شوق کا عجیب حال تھا۔ تخت شاہی سے اٹھ کر بچے کو گود میں بٹھا لیا۔ نامعلوم طور پر دل کی کشش تیز ہوگئی۔ رگوں کا خون جوش مارنے لگا۔ در بار کو منتظر چیوڑ کر آج مہلی بار بادشاہ حرم سرا میں داخل ہوا ملکہ دوڑی ہوئی خدمت

marfat.com

میں حاضر ہوئی۔ ہمراہ ایک مانوس شکل وصورت کا بچہ دیکھ کر ملکہ جیرت میں پڑگئی۔ باربار اے دیکھ رہی تھی۔ بے ساختہ بول آھی۔

" زراغور ہے ویکھئے اس کی پیٹانی ' ہونٹ ہوبہو مرحوم شنرادی کی طرح ہیں۔ جیسے کھی مکن ہو یہ بچھے دلا دیا جائے۔ ا

بادشاہ نے جواب دیا۔ 'ویسے بھی میں نے معلوم کیا ہے یہ ایک فقیر کا بچہ ہے۔ لیکن کوئی اپنے بچے کو بخوش کس کے حوالے نہیں کر سکتا اور کسی کی گود کا تھلونا جبرا چھین لینا انسانی

مروت کے خلاف ہے۔

" ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا"۔ میں مامتا کی ماری خودہی گوارا نہیں کرتی کہ اسے علیحدہ کیا جائے۔ لیکن ایسا کرنے میں کیا نہیں کرتی ہیں کیا حرج ہے کہ اس کے والدین کو بھی رہائش کا انظام کر دیا جائے۔ ایک فقیر گھرانے کی معراج اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟"

بادشاہ نے ملکہ کو سراہتے ہوئے کہا۔ تمہاری بدرائے قرین قیاس ہے'۔ محل سرائے سے واپس آنے کے بعد بادشاہ نے نقیر کومخاطب کرتے ہوئے کہا۔

" ملک تمہارے نے کواپ پاس رکھنا جاہتی ہے کیا تم اس کی اجازت دو گے؟
فقیر نے جواب دیا" ملکہ کی خوشنودی کے خیال سے میں کسی طرح گوارہ بھی کرلول
تواس کی ماں کبھی اسے برداشت نہیں کر سکے گی۔ وہ غریب بے موت مرجائے گی۔ جہال
پناہ۔ بادشاہ نے تسلی آمیز لہج میں کہا۔ میں نیچ کو ماں سے علیحہ ونہیں کرنا چاہتا لیکن اگر محل
کے ایک گوشے میں تم لوگوں کی رہائش کا انتظام کر دیا جائے تو کیا حرج ہے۔ بچہ بھی اپنی ماں سے علیحہ و نہ ہوگا اور ملکہ بھی اپنا تی بہلاتی رہیں گی'۔

" فقیر نے کہا میں واضح طور برنہیں کہدسکتا کہ بیضورت میری اہلیہ بھی پسند کر سکے گی یانہیں ۔ کیونکد مسکینوں کے لئے شاہی تحل مجھی راس نہیں آئے "۔

بادشاہ نے بھی فیصلہ کن انداز میں کہا۔ " تم اس کی بھی قکر نہ کرو۔ ملکہ تنہاری اہلیہ کو جسے بھی ہوا راضی کرلیں گی۔ جسے بھی ہوا راضی کرلیں گی۔

محل کے عقبی دردازے کے اندر شاہی بیکات کی مخصوص بالکی رکھی جاتی تھی۔ شاید

marfat.com

آ ن ملکہ کہیں جانے والی تعیں۔خواصوں کے جمرمث میں آ کر ملکہ بیٹے گئی او رشاہانہ کروفر کے ساتھ یالگی آ مے برحی۔

رائے کی پیٹوائی کرنے والا خواجہ سراؤں کا ایک دستہ آگے آگے چل رہا تھا۔ وریافت کرنے برمعلوم ہوا کہ ملکہ کسی نقیر کی کثیا میں جارہی ہے اس خبر کو جس نے بھی سا اے خت اجتہا ہوا۔

کے اوگوں نے اس واقعہ پر تیمرہ کرتے ہوئے کہا کہ اچینے کی کوئی بات نہیں ہے۔
شہرادی کے انقال کے بعد سے نقیروں اور مسکینوں کا رابطہ شاہی خاندان سے بہت قریب
ہوگیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کسی خدا رسیدہ درویش کی زیارت کو ملکہ جارہی ہوں۔ آخر اللہ والوں
کو کیا غرض پڑی ہے کہ وہ بادشاہوں کے پاس جا نیں۔ وہ تو خود اقلیم ولایت کے تان دار
ہوتے ہیں۔ سو بادشاہوں کو غرض ہوتو وہ ان کے قدموں کی خاک سے بر بحت حاصل کریں۔
پاکی شاہی باغ کے قریب بیٹی چکی تھی۔ نقیر کی کٹیا تک جانے والا راستہ نہایت پر بی تھا۔ ایک خواجہ سرانے آگے بڑھ کر فقیر کو آواز دی ۔ نقیر اپنی کٹیا سے جھرایا ہوا ہ ہر نگا۔ آن
تھا۔ ایک خواجہ سرانے آگے بڑھ کر فقیر کو آواز دی ۔ نقیر اپنی کٹیا سے جھرایا ہوا ہ ہر نگاا۔ آن

خواجہ سرانے فقیر کومطلع کیا کہ پاکلی میں ملکہ تشریف لائی ہیں۔ وہ تمہاری اہلیہ سے ملنا عاہتی ہیں۔تخلیہ کر دو۔

یہ خبرس کر فقیر کا دل دھک سے ہوگیا۔ بدحوای کے عالم میں شنرادی کو اطلاح دی۔ سالہا سال کا مخفی راز آج بے نقاب ہوا جا ہتا تھا۔ اسب چھپنے کی کوئی مخبائش باتی نہیں رہ سی مخبی سے مقاب میں شغرادی و سی مقتل مادف ہوگئی۔ خون سو کھ گیا۔ ول کی دھڑ کن تیز گئی۔ اس عالم میں شغرادی و م بخو د کھڑی تھی کہ گئا۔

بخو د کھڑی تھی کہ کٹیا کے اندر ملکہ داخل ہو کیں۔ پہلی نظر پڑتے ہی آ کھ جھی گئی۔

بخو د کھڑی تھی کہ کٹیا کے اندر ملکہ داخل ہو کیں۔ پہلی نظر پڑتے ہی آ کھ جھی گئی۔

دوبارہ کھلی تو سکتے کاعالم طاری ہوا۔ تھوڑی دیر بعد منہ سے ایک جیخ نکلی! شہرادی۔ نورانی دوسری جیخ بلند ہوئی۔

نظر کا مشاہده دل مان گیا تھا۔ لیکن د ماغ اِنکار کرر ہا تھا۔ دفنائی ہوئی بٹی کیونکر زندہ ہو

عتی ہے۔ مرنے کے بعد آج تک کون واپس لوٹا ہے۔ ایک ناممکن بات بھی واقع نہیں ہو کتی۔ بیصرف نظر کا دھوکہ ہے۔ بیداری کا خواب ہے۔ یقیناً آئی کھ کا کھلا فریب ہے۔

marfat.com

کھر ملکہ نے باکلوں کی طرح آئھیں چاڑ کھاڑ کو کھنا شروع کیا۔ پھر چینیں بلند ا ہوئیں کیا واقعی شنرادی ہو۔میری لغت جگر ہو۔میری آئھوں کی روشی ہو۔ ہائے آج میری نگاہوں کو کیا ہوگیا ہے۔ کچ بٹاؤتم کون ہو؟

شنرادی نے بھرائی ہوئی آ واز میں کہا۔ یقین سیجے میں بچ کچ آپ کی شنرادی ہوں۔
میں آپ کی وہی بدنھیب بٹی ہوں جسے مردہ سمجھ کر وفنا دیا گیا تھا۔ کرشمہ قدرت سے میں
دوہارہ جی اٹمی ہوں۔ چرت نہ سیجئے۔ عشق کی نیمی تو انائی مجھے عالم برز خ سے مہال کک تھیجے
اللہ ہے۔ میں سرف ایک سیچ اللہ والے نقیر کے لئے زعرہ کی تمی ہوں۔ شاہی کل کے لئے
تا جنوز مردہ بول۔

مرتے وقت میرا بیہ جملہ آپ کو یاد ہوگا کہیں پاس ہی سے شیشہ ٹوشنے کی آ واز کان میں آئی ہے۔''سن کیجئے کہ جمعے مدنن کی خاک سے اٹھا کر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ پھر سے جوڑ دیا گا ۔۔۔

اس کے بعد شہرادی نے تفصیل کے ساتھ تمام سرگزشت سنائی۔ دل تو پہلے ہی مومن تھا۔ اب واقعہ کی صدافت کے آھے و ماغ نے بھی سپر ڈال دی۔

اب ہات کٹیا ہے ماہر نکل چکی تھی۔ بیلی کی طرح سارے شہر میں بی خبر میمیل می کہ جار سال کی مری ہوئی شنرادی اجا تک بی اُٹھی ہے۔

بادشاہ نے ساتو فرط خوشی میں پاکل ہو گیا۔ آسے پیچھے سارا شہر فقیر کی کٹیا کی طرف چل بڑا تھا۔ القصد مختصر کہ شاہانہ تزک و احتشام کے ساتھ فقیر اور شغراوی کا جلوس نکالا میا۔ جذبہ شوق میں سارا علاقہ بل گیا تھا۔ جذبہ شوق میں سارا علاقہ بل گیا تھا۔

کشرت از دھام ہے راستوں میں تل رکھنے کی جگہ بیں تھی۔ قلعہ معلیٰ کے دروازے

ز خیر مقدم کے لئے اراکین مملکت ہاتھ بائد سے کھڑے ہے۔ مندر کی ہے تاب موجوں کی

رت بادشاد کے جذبات میں اہم بر پا تھا۔ جوٹی قلعہ معلیٰ کے سامنے فقیر کی سواری پیٹی ۔

تحسین ، آواز ہے فضا کو نج آئی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر فقیر کو گلے ہے لگا۔

سارل وی کے عالم میں تو تھی۔ لیکن فقیر ایک رفت آگیز تصور میں ڈو با ہوا تھا۔ اسے بار

برین رہا تھا۔ کر نقیر کا خیر مقدم کرنے کے لئے اس وقت جہاں باوشاہ کھڑا ہے۔ اس جگہ ایک ون فقیر کھڑا تھا اور نہایت لجاجت کے ساتھ باریا بی کی اجازت ماجگ رہا تھا۔

marfat.com

نہایت اعزاز و تو تیرکے ساتھ فقیر کو شای محل میں اتارا گیا۔ اب وہ فقیر نہیں تھا۔ سلطنت کی آئکھوں کا تارا تھا۔ بادشاہ کا ولی عہد تھا۔ بلخ کا فرماز دا تھا۔ لیکن نہیں وہ اب محمی فقیر تھا۔ ایسا فقیر جس کے گئے بادشاہوں کا جلال سرتھوں تھا تخت و تاج کا سب ہے بردا اعزاز قدم کی تھوکر پر تھا۔

تاریخ ولایت میں فقیر کانام حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عند مشہور ہے۔

\*\*\*\*

marfat.com

## ياك دامن نوجوان

ایک مجاہد کی زندگی کا یہ رُخ بھی کتنا عجیب وغریب ہے کہ ساری دنیا جینے کے اسہاب فراہم کرتی ہے اور وہ موت کے لئے میدانوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ کئی سو برس کا عرصہ گزرا ملک شام کی سرسبز و شاداب پہاڑی کے دامن میں ای طرح تین نوجوان رہا کرتے سے۔ یہ تینوں سکے بھائی سے۔ جو تکواروں کے سائے میں بل کر جوان ہوئے سے۔ شاب کی امنگوں کے دان سے زندگی کی بہاروں کا موسم تھا۔ لیکن دلی دیوانہ کوکون سمجھائے کہ اس کا عالم بی ساری دنیا ہے زندگی کی بہاروں کا موسم تھا۔ لیکن دلی دیوانہ کوکون سمجھائے کہ اس کا عالم بی ساری دنیا ہے زندگی کی بہاروں کا موسم تھا۔ لیکن دلی دیوانہ کوکون سمجھائے کہ اس کا عربی ساری دنیا ہے زندگی کی بہاروں کی انجمن میں سکون یا تا ہے۔ یہ ظالم کا نٹوں عالم بی ساری دنیا ہے۔ کس کی رات نیند کی سرسعیوں میں بسر ہوتی ہے لیکن اسے تا ہم سمجھائے کہا ہم سمجھائے کی سمجھائے کی سمجھائے کہا ہم سمجھائے کہا ہم سمجھائے کی سمجھائے کہا ہم سمجھائے کہا ہم سمجھائے کہا ہم سمجھائے کہا ہم سمجھائے کی سمجھائے کی سمجھائے کی سمجھائے کہا ہم سمجھائے کہا ہم سمجھائے کہا ہم سمجھائے کا سمجھائے کی سمجھائے کی سمجھائے کی سمجھائے کی سمجھائے

ا تفاق کی ہات ہے کہ بینوں ہمائیوں کے سینے میں نہی دل دیوانہ تھا ویوا گی الف لیلی کی نہیں تھی۔ ملت کے اعزاز وسر بلندی کی تھی۔شہادت وسر فروشی کی تھی۔ رضائے مولی اور خوشنودی حق کی تھی۔ اس آرزو کی تھی کہ خون کا آخری قطرہ وے کر بھی اگر سرکار بطحاراضی ہو جا کیس تو یہ سودا گرال نہیں ہے۔ساری متاع جستی لٹا کر بھی اگر نجات کا سرمدی پروانہ لل

ای جذبے میں بیر تینوں بھائی گھر ہے نگلے۔ ہمراہ جینے کا سامان کم' موت کا سامان زیادہ ہاتھ میں تکوارسر بر کفن بازو میں کمان شانے میں ترکش اور دل میں شہادت کی امنگوں کاجذبہ ابل رہا تھا۔ آرزؤے مقصود کی تلاش میں شانہ روز چلتے رہے۔ منزلوں پر منزلیس برلتی رہیں لیکن شوق کے طوفان کا تلاطم ابھی کم نہیں ہوا۔

سوری زوب رہا تھا۔ اس کی آخری کرنیں بہاڑوں کی چوٹیوں سے رخصت ہورہی

marfat.com

تھیں۔ شفق کے دامن میں لالہ کی سرخی تیز ہوتی جارہی تھی۔ دن بھر کے تھے مسافر اپی منزلوں کی طرف بلیث رہے تھے۔ شام کی سابی گیسوئے جاناں کی طرح ہر طرف بھیلتی جا رہی تھی اور تینوں جانوں کا بیخضر سا قافلہ ایک پہاڑی کے دامن سے گزرتے ہوئے کی ہموار زمین کی جنبو میں سرگرداں تھا۔ اس لئے نہیں کہ لیٹ کر تھکن دور کرلی جائے۔ بلکہ اس لئے کہ ماک بیائی بجمائی جائے۔

کانی در کے بعد کچھ ہی بلندی پر ایک ہموار چٹان نظر آئی۔ آسان پر کمند ڈالنے والوں کے لئے وہاں تک پہنچنا کیا مشکل تھا۔ نہایت تیزی کے ساتھ تینوں اس پر چڑھ سمئے اب نمازی تیاری شروع ہوگئی۔

چھوٹا بھائی جوٹی اؤان وہیے کے لئے گھڑا ہوا کہ قریب ہے ہی اللہ اکبراللہ اکبراللہ اکبراللہ اواز کان بین آئی۔ یہ آواز شخے ہی بڑا بھائی وارقی شوق کی بے خودی بین اُچھل پڑا بے ماختہ منہ ہے آواز تکل ۔ ہماری بیتاب آرزوؤں کی سراغ س کیا اب ہماری محنت سفر وصول ہو جائے گی۔ منزل مقعود قریب آگئی ہے۔ شاید؟ بڑے بھائی کی یہ کیفیت و کھے کرچھوٹے بھائی نے اپنے ہے اُئی جان! آپ کا مطلب ہم نہیں بچھ سے۔ کیا آپ کومعلوم ہے کے یہ آواز کباں ہے آرتی ہے؟ بڑے بھائی نے مشفقانہ انداز بیں کیا آپ کومعلوم ہے کے یہ آواز کباں ہے آرتی ہے؟ بڑے بھائی نے مشفقانہ انداز بین جواب دیا۔ میرے مزیز! یہ جاہدین اسلام کالشکر معلوم ہوتا ہے۔ جس بیس شریک ہونے کی مشری کرسکتا ہے؟ خال اُن ہے۔ سہار کی واویوں میں سوائے مجاہدین کے اورکون نماز محمد کر سکتا ہے؟ خال اُن ہے۔ سہار کی واویوں میں سوائے مجاہدین کے اورکون نماز کھڑی کرسکتا ہے؟ خال اُن دے وقت جارہا ہے۔ آواز سائی دے رہی ہے۔ وقت جارہا اور درد ناک نبی نماز بڑھ لیس اس کے بعد مراغ لگائیں سے چھوٹے بھائی نے نبایت پر شکوہ اور درد ناک نبی بھائی بہاڑ کے کنارے کنارے لشکر کی شائی میں نگا۔

"الساام عليكم" بما تيول في جواب ديا وعليكم السلام ورحمته الله وبركاند! كيابهم دريافت

کر سکتے ہیں آپ کون لوگ ہیں؟ کہاں ہے آ رہے ہیں؟ اور کہاں جانا جاہتے ہیں؟ عربی سواروں نے نہایت کیاجت سے یو جھا۔

ہم لوگ ملک شام ہے آ رہے ہیں۔ خدا کی راہ میں گھائل ہو کر جان دیے گی آ رزو
ہمیں یہاں تک کھینج کر لائی ہے۔ میدان کارزار کی طرف جانے والے قافلوں کی تلاش میں
صحراؤں بیابانوں اور ویرانوں کی خاک چھائے ہوئے کافی دن بیت گئے لیکن کہیں سراغ
سیں ملا۔ ابھی مغرب کے وقت پہاڑ کی دوسری جانب ہے آ ذان کی آ وازس کر دل نے
گواہی دی ہونہ ہو قریب ہی کہیں اسلامی لشکر کا پڑاو ہے اس جنجو میں جا رہے تھے کہ آپ
حفرات سے ملاقات ہوگئی۔

خوش آمدید کہتے ہوئے عربی سوار کھوڑے سے اتر پڑے اور اسلامی تہذیب کے مطابق معانقہ اور مصافحہ سے فارغ ہوکر انہوں نے کہا کہ آ ذان کی آ وازس کرہم بھی اس غرض سے نکلے تنے۔

آپ حضرات کی مجاہدانہ امتگوں سے ہمارے حوصلے بڑھ گئے۔ خدائے قدیم مسلمان نو جوان کو اپنے وین کے لئے اس طرح کی سرفروش کا جذبہ عطا فرمائے۔ ایمان کی بہتی تپش ملت اسلام کی نبغی کو پرسوز اور متحرک رکھتی ہے۔ جس قوم میں آپ جیسے فلک پیا ہمت رکھنے والے مجاہد ہوں۔ اس کا پر ہم سرگوں نہیں ہو گئا آپ کو معلوم ہوگا کہ دوم کی سرحد پر ایک بڑا ہی المناک معرکہ چیش آ گیا ہے۔ سیحی قوم کی سادی قو تیں چاروں طرف سے کمنی آ رہی ہیں۔ وین حق کے ظاف ایک فیملہ کن جنگ لڑنے کے لئے عیسائی ونیا کے سارے سور ما میدان میں اثر آ ہے ہیں۔ چالیس ہزار مف شمک بہاوروں پر ہمارا ابشکر ای سارے سور ما میدان میں اثر آ ہے ہیں۔ چالیس ہزار مف شمک بہاوروں پر ہمارا ابشکر ای بیاڑ کے عقب میں تخبرا ہوا ہے اور آج ہی رات کو پچھلے بہر روم کی سرحد کی طرف کوج کر جائے گئے۔ گوڑ کی شراب آ کھوں سے شیخ گئی۔ شہاوت کی خوابیدہ اسٹیس انگزائی لے کر جائے آئیس۔ سواروں کی راہمائی میں جونمی وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے اسلای لشکر کے قریب انتیں۔ سواروں کی راہمائی میں جونمی وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے اسلای لشکر کے قریب انتیں۔ سواروں کی راہمائی میں جونمی وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے اسلای لشکر کے قریب

تین نے مجاہدین کی آمد پر سارے انتکر میں خوشی کی لبر دوڑ گئی۔ سب نے ان کے

mar at.com

قدموں کے پنچ داوں کا فرش بچھا دیا۔ سپر سالار نے انہیں اپنے سینے ہے لگالیا دعا کمیں دیں اور دینی ولولوں کی بچش معلوم کر کے میار کیاد کا جدید چش کیا۔ رات کے پچھلے بہر تنجد کی نماز سے فارغ ہوتے ہی کوج کا اعلان ہوا اور دم کے دم جس کہسار کی وادیاں خالی ہوگئیں۔ دریاؤں بہاڑوں اور صحراؤں کو روندتا ہوا اسلامی فشکر امنڈتے ہوئے سلاب کی طرح آگ برخے لگا۔ سطوت جلال کی جیب ہے وحرتی کا سیند وحل اُٹھا۔ کا کنات کی سب سے بڑی طاقت آئ فرکت میں آگئی تھی۔ اسلام کی غیرت نے الی انگرائی کی تھی کہ بڑے بڑے سور ماؤں کا کیچہ دھک سا ہوگیا۔ شاندروز چلتے چلتے روم کی سرحد کا فاصلہ جب چنو میل رہ گیا تو حالات کا جائزہ لینے کے لئے سپہ سالار نے لشکر کو پڑاؤ کا تھم دیا۔ دہمن کی نقل و فرکت کا سراغ لگانے اور جنگی تیاریوں کی خبر حاصل کرنے کے لئے بچاس مجاج بین پر مشمل حرکت کا سراغ لگانے اور جنگی تیاریوں کی خبر حاصل کرنے کے لئے بچاس مجاج بین پر مشمل جو دستہ تیار کیا گیا۔ اس جس تیوں بھائی بھی شائل سے۔ کیونکہ آئیس پہلے ہے روم کے متعلق و اقتیت حاصل تھی۔ کیونکہ آئیس پہلے ہے روم کے متعلق و اقتیت حاصل تھی۔ کیونکہ آئیس پہلے ہے روم کے متعلق و اقتیت حاصل تھی۔ کیونکہ آئیس پہلے ہے روم کے متعلق و اقتیت حاصل تھی۔

یے چھوٹا سا دستہ پہاڑوں اور جنگوں کے محفوظ مقامات سے گزرتا ہوا آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اچا تک رومیوں کے ایک نظر سے فہ بھیڑ ہوگئے۔ دونوں طرف سے تلواریں بے نیام ہوگئیں۔ نیزے حرکت میں آگے اور مٹی بھر مجاہدین کا یہ دستہ رومیوں کے ٹذی ول نشکر پ ٹوٹ پڑا تینوں بھائی بکل کی طرح کوندتے ہوئے دشمن کی صفوں میں تھس کے قلب نشکر تک پہنچ کر وہ روی سے سالار کا حلقہ تو ڈنا بی چاہے سے کہ چیچے ہے کسی نے کمند بھینک کر آئیس کر فار کر لیا لڑائی ختم ہونے کے بعد آئیس جنگی قیدیوں کی طرح پا بجوالاں رومی اپنے ہمراہ لے سے اس بہادر اقد ام اور حوصلات مقابلہ سے اسلامی نشکر کی پھوایی دھاک وشمن کے دل پر جیٹھ گن کہ وہ جنگ کرنے سے وستیردار ہوگئے۔ بلا خرکئی ہفتے قیام کرنے کے بعد اسلامی نشکر کی پھوائی دھاک وشمن کے دل پر جیٹھ گن کہ وہ جنگ کرنے سے وستیردار ہوگئے۔ بلا خرکئی ہفتے قیام کرنے کے بعد اسلامی نشکر کی چھوائی کی طرف واپس لوٹ آ نا پڑا۔

آج تین قریوں کے فیصلے کا دن تھاروم کا عیمائی بادشاہ جونمی دربار میں آگر جیفا۔
جلاد نے تینوں کی لاکر رائے کھڑا کر دیا۔ تینوں بھائیوں کے چیرے پر خوف و دہشت کا
مطلق کوئی اڑنہیں تھا۔ انجام کی فکر سے بے پرواہ وہ بجرے دربار میں مطمئن کھڑے تھے۔
بادشاہ نے گر جے ہوئے کہاتم جمارے ملک پر حملہ کرنے آئے تھے لیکن قبل اس کے
بادشاہ خون کے منصوبہ پورا ہوتا تم گرفآر کر لئے صحے۔ اب اس جرم کی مزا سوائے موت

کے پچھ نہیں۔ لیکن تمہارے خوشماچ بروں اور حسین جوانیوں پر جھے ترس آرہا ہے۔ ایک شرطا مان لوتو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ جان بخشی ہی نہیں شاہی وربار کا بڑے سے بڑا اعز از تمہیں حاصل ہو سکتا ہے۔

بڑے بھائی نے بھر پورشان ہے نیازی ہے دریافت کیا۔ وہ شرط کیا ہے؟''
''بادشاہ نے جواب دیا''۔ بہت معمولی شرط ہے صرف اپنا ند بہب تبدیل کر دو۔اسلام
کوچھوڑ کر دین عیسوی قبول کر لو اسلام کے غیور مجاہد نے پر جلال آ داز بیس بادشاہ کو مخاطب
کیا۔''افسوس تمہاری دانائی پر'' شرط زندگی کوتم معمولی شرط کہتے ہو۔

جس ندہب کے فروغ کے لئے ہم نے تلواروں کی نوک پر اپنا سررکھ لیا ہے اسے حجوڑنے کی بات کس درکھ لیا ہے اسے حجوڑنے کی بات کس درجہ مضحکہ خیز ہے۔

تم نے ہمیں موت کی وہمکی وی ہے۔ شایر تہہیں معلوم نہیں کہ اس کی تااش میں نکلے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا۔ کافی محنوں کے بعد ایک میدان ہاتھ آیا مجی تھا تو شاہر مقصوہ کک وینے ہے جہ گرفار کر لئے محے۔ منصب و اعزاز کی رشوت دے کرتم ہماراضمیر نہیں خرید سکتے۔ تہہیں معلوم ہونا جا ہے۔ کہ ہمارے تیس قافلہ حیات کی منزل تخت سلطانی نہیں ہے۔ اس کا سانچہ تو ہمارے قدموں کی ہرخموکر پر بنتا مجرتا ہے۔ ہماری تو می سرگرمیوں کا مرکز ہرف اینے جوب کی خوشنودی ہے۔

نوجوان نے جذبات کے تاطم میں شرابور ہوتے ہوئے کہا''اے خوشانصیب! کہ وہ ارجمند ساعت اب قریب آئی ہے۔ عالم قدس کی طرف جانے والے مسافر تیار کھڑے ہیں اسپنے جلادوں کو تھم دو کہ دیر نہ کریں۔ کمواروں کی چھاؤں سے جنت کا فاصله صرف ایک قدم ہے۔

ایک قیدی کے اس جرات آمیز بیان پر دربار میں ہر طرف سنانا جھا گیا۔ عیسائی بردشاہ غصے سے دانت میں لگا۔

فرط خضب میں جے و تاب کھاتے ہوئے اس نے کہا ''عمرا نے وہ دو اور ان کی طرح ربان کھول کرتم نے اپنی موت کو آ واز دی ہے۔ تو تیار ہو جاؤا شاہی در ارکی بیتو بین ہرگز برداشت نہیں کی جا سکتی۔ فولاو کی زنجیروں میں بھی تمہارا حق پرسی کا نرور کم نہیں ہوا۔ تلواریں معزز بہادروں پر اُٹھا کرتی ہیں تم جیسے گتا خوں کی موت کا سامان تلوار نہیں ۔ ۔

marfat.com

غصہ میں کا پنیتے ہوئے اس نے جلادوں کو تھم دیا کہ دہمتی ہوئی آگ پر تیل ہے بھرا
ہوا کز ھاؤ چڑھا دو جب وہ الجتے ہوئے چشمے کی طرح کھولنے گئے تو مجھے فورا خبر کر دو۔
بیڑ یوں میں جکڑے ہوئے قیدی سامنے کھڑے تھے۔ جلادوں کا دستہ تھم کی تھیل کے
لئے النے پاؤں رخصت ہوگیا۔ تھوڑی دیر بعد نقیب نے آگر آ واز دی جہاں پناہ! دہمتی ہوئی
آگ پر تیل کا چشمہ اُبل رہا ہے۔ گتاخوں کے بجر تناک انجام کا تماشا دیکھنے کے لئے
کر سیاں مقتل کے سامنے بچھا دی گئی ہیں۔

یہ اطلاع پاکر عیسائی بادشاہ اینے درباریوں کے ساتھ اٹھا۔ چیھے چیھے تکھے تکھوں کو اروں کے ساتھ اٹھا۔ چیھے تیکھے تکھوں کو اروں کے ساتھ اسلام کے شنراد ہے بھی مقتل کی طرف رواں تھے۔ آگ دیک رہی تھی آئی اور تیز کر دی گئی تھی۔

قیامت خیز طغیانی کی طرح تیل کا چشمہ پھوٹ پھوٹ کر اُلے لگا۔ کر ہان کی طرح بے ہوئے دوکھیوں کے نیج سے ایک موٹی رس لٹک رہی تھی۔ اس میں گردن کی گولائی کے برابر ایک حلقہ بنا ہوا تھا۔

سب سے پہلے جلادوں نے بڑے بھائی کی گردن میں ری کا پھندا ڈالا اور جیسے ہی اسے کھنچنا جاہا' دونوں بھائی چنخ اشھے۔ پہلے ہمیں تیل میں ڈالا جائے۔ بڑے بھائی کا جلنا ہم ہے دیکھا نہ جائے گا۔

بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مبروضط سے کام لو۔ کھولتے ہوئے تیل کے قریب ہی چشہ کور کا دھانہ ہے۔ ایک ہی خوط وہاں تک پہنچائے کے لئے کائی ہے۔ لب کور پر تمہادا انظار کروں گا۔ خبردار اِ گھبرانامت اِ دہجتی آگ کے چیچے ہی جنت ہے۔ اچھا خدا حافظ اِ اِدشاہ کا اشارہ پاتے ہی جلادوں نے رسی کھینچی۔ دین کا ایک سرفروش مجاہداب اوپ انھر رہا تھا۔ تصور باناں میں آئے میں بذخص۔ شاید مقصود سے ہمکنار ہونے کی خوشی چبرے کا ایک سرفروش کو شرے کا ایک سرفروش کورے کا ایک سرفروش کو شرے کا ایک سرفروش کے خوشی چبرے کا ایک سرفروش کورے تھے۔ او برای تھی فرشد کان رحمت عالم قدس کی گر دگاہوں پر ہرطرف کھڑے تھے۔ و کے مقابل پہنچ جانے کے بعد جلاد نے رسی ذھی کر دی۔ شاخ طوبی کا آشیاں و کے مقابل پہنچ جانے ہوئے تا کہ فاصلہ قریب سے نشیں اب نیچ انز رہا تھا۔ آئش فشاں کی طرح کھولتے ہوئے تیل کا فاصلہ قریب سے نشیں اب نیچ انز رہا تھا۔ آئش فشاں کی طرح کھولتے ہوئے تیل کا فاصلہ قریب سے نشیں اب نیچ انز رہا تھا۔ آئش فشاں کی طرح کھولتے ہوئے تیل کا فاصلہ قریب سے نشیں اب نیچ انز رہا تھا۔ آئش فشاں کی طرح کھولتے ہوئے تیل کا فاصلہ قریب سے نشیں اب نے ایک فضا میں کلمہ شہادت کی آ داز گوئی۔ آگ کی نہ دی میں قدم رکھے تر رہا تھا۔ آئی فضا میں کلمہ شہادت کی آ داز گوئی۔ آگ کی نہ دی میں قدم رکھے

ہوئے ایک بار 'یا محہ'' کا نعرہ رسالت بلند ہوا۔ ایمان پر خاتے کی علامت کی طرح یہ ایک وفادار مجاہد اور ایک سے مومن کا آخری نعرہ تھا۔ چھوٹے بھائی اس ہولناک منظری تاب نہ لا سکے۔ فرط الم سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ بے خودی میں منہ سے ایک چیخ نکل ' بھائی ساقی وکڑ کے حضور ہمیں نہ بھولنا۔ آنکھ کھلی تو منزل قدس کا مسافر عشق کے سمندر میں غوط لگا جاتا تھا۔ فرضت اس کی مقدس روح کو رحمت و نور کے جھرمٹ میں لئے عالم بالاک طرف محورداز سے۔ کملاتے ہوئے بھول کی طرح جلی ہوئی لاش تیل کی سطح پر تیر رہی تھی لین سافران ہو بھی تھی۔ شاداں وفر حال روح ساتی کور کے حضور میں خلصہ شاہانہ سے سرفراز ہو بھی تھی۔

اب میخطے بھائی کی باری تھی اور ہے کہ اور ہے کئی داسیاں سو کھے ہوئے جااد نے جبو نے بھائی کی طرف دیکھا' تنہائی' غریب الوطنی اور ہے کئی کی اداسیاں سو کھے ہوئے چہرے سے پھوٹ رہی تھیں۔ فہڈ بائی آ تھموں سے جھلے بھائی کو پھوٹ رہی تھیں۔ فہڈ بائی آ تھموں سے جھلے بھائی کو الوداع کہا۔ بیمنظر جب تک و کھے سکا دیکھا رہا جب نہ دیکھا جا سکا تو آ تکھیں بند کر لیں' پھر کھے۔ شہادت کی آ واز گونجی' پھر'' کا ایمان افروز نعرہ بلند ہوا اور چند ہی لیحوں کے بعد مدتوں کی بعد مدتوں کی بیاس روح چشمہ کور کے ساحل ہر جام رحمت سے سیراب ہوگئی۔

اٹھارہ برس کا ایک نوجوان مجاہد حسن و جمال کا چکر زبیا ہوٹن چیشانی اسر گلیس آسمیس اسلام جرہ جو دیکھے و کھتا رہ جائے۔ بیسب سے جمعوٹا بھائی تفاینی عمر میں دو بھائیوں کی ترخی الشیس نظر سے گزر چکی تھیں۔ دل غم سے عدصال اور شکتہ حال ہو چکا تھا۔ لیکن ایمان کی غیرت ای طرح تازہ دم تھی۔ اسلام کے جذبہ وفا پر کوئی آ چی نہیں آئی تھی۔ جب اس عالم بی سے منہ پھیرلیا تو اب اس زندگی کے ارمانوں کی کہاں مخوائش رہ گئی تھی۔ قاتل نے بردہ کر پھندا ڈالا۔ آ بھیس بند ہوگئیں دل خیال جاناں کی محویت میں ڈوب میا۔ اُوپر افعان کے محد بہ اُن اور نہایت کیا جت اُن کے دریا نواز کی کہاں اور نہایت کیا جت اور اُن کی کو بے میں دوب میا۔ اُوپر افعان کی محویت میں دوب میا۔ اُوپر افعان کی محویت میں دوب میا۔ اُوپر افعان کے دریر نے ہاتھ پکڑلیا اور نہایت کیا جت افعان کی حویت میں دوب میا۔ اُن کی سے مادشاہ کوعوش کیا۔

جہاں بناہ! یہ کسن أو جوان تنہا رہ گیا ہے۔ صورت شکل میں یہ جالاک معلوم نہیں ہوتا نہایت معصوم سائے آسائی کے ساتھ اسے فد بہب اسلام سے منحرف کیا جا سکتا ہے۔ آپ اسلام سے منحرف کیا جا سکتا ہے۔ آپ اسلام سے منحرف کیا جا سکتا ہے۔ آپ اسے میرے حوالے کر دیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ جالیس دن کے اندر عیسائی فد بہب قبوں کرنے کے لئے تیار کرلوں تھا۔ بادشاہ نے اینے وزیر کی درخواست منظور کرلی۔ اشارہ کرتے :

marfat.com

ہی جلاد نے نوجوان کے مگلے سے پھندا اتارلیا۔ دل کی حسرت دل ہی میں رہ گئی۔ منزل قدس کے مسافر کو آ دھی راہ سے واپس لوث آ نا پڑا۔

مقل سے اٹھ کر وزیر نے اپنے کل کا رُخ کیا۔ نوجوان بھی ہمراہ تھا۔ لیکن زندگ سے گریزاں کسی دوسری ارجمندموت کی راہ سوچ رہا تھا۔ وزیر نے کل میں داخل ہوتے ہی خوا جہسرا کو آواز دی۔

دیکھوا اس نوجوان کوسب سے آ راستہ اور پرتکلف کمرے میں تفہراؤ زندگی کی ساری آ سائٹیں اس کے قریب جمع کردو۔ تھوڑی دیر بعد کنیزوں کے جمرمث میں شنرادی آ داب بہالانے کے لئے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وزیر نے بیٹی کو مطلے لگا لیا۔ سر پر ہاتھ پھیرا اور پہلو میں بٹھایا۔ میری ذبین اور سعادت مند بیٹی۔ آج میں نے ایک نہایت تھین اقدام کرلیا ہے۔ تہاری ذہانت سے توقع ہے کہ میری ذبان کا مجرم رکھ لیا جائے گا۔

شہراوی نے گرون جمکاتے ہوئے جواب دیا۔ بندگان عالی کاتھم مرآ تھوں پر کنیر
جان دے کر بھی اپنا فرض پورا کرے گی لیکن تھم کی صورت حال ہے آگاہ کیا جائے۔ وزیر
نے بہا کہ وہ تین جنگی قیدی جو عرب کی سرصہ ہے گرفار ہو کر آئے تھے وہ تیوں آپس میں
سے بھائی تیے۔ ان میں ہے دو آئے موت کے گھاٹ اٹار دیئے گئے۔ سب سے چھوٹا بھائی
جو ایک نہایت خوبصورت اور بڑا ہی تکلیل وکش نو جوان ہے۔ اسے میں نے تختہ دار سے یہ
کہ کر اٹارلیا ہے۔ کہ میں چالیس دن کے اندراپنا فد بہت تبدیل کرنے پراسے رامنی کرلوں
گا۔ بدشاہ نے میری درخواست کو شرف تجوائت بخشا ہے۔ میں اس نو جوان کو اپنے ہمراہ لے
کر آیا بوں۔ آگر میں نے اپنا دعدہ پورا کر دیا تو روم پر میرے حس تدبیر کا سکہ بیٹھ جائے
گا۔ شہرادی نے یقین کے انداز میں کہا۔ چالیس دن کی مدت بہت طویل ہے اسے دام
فریب میں لانا میرے چندلیحوں کی بات ہے۔ تعجب سے ایک معمولی بات کے لئے آپ
اس طرح تکر مند نظر آئے ہیں۔ جسے کوئی بہت بڑا ملک فئے کرتا ہے۔

ہں مرن سر مدسر ہے۔ یہ سے دی ہے۔ یہ است کی ماموثی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ای عالم میں روم کی رائے دائے دائے ہیں روم کی سب ہے حسین اور زہرہ جمال دوشیزہ طرازاداؤں کی مجسم ساحرہ وزیر کی شنزادی انفی۔ زرنگار جوڑے زیب تن کیے بال سنوارے نظر کی تیج پر بانی چڑھایا اور سامان قل سے پوری طرح آراستہ ہوکر اس کمرے کا ڈخ کیا جہاں نوجوان قیام پذیر تھا۔ جونمی اندر داخل طرح آراستہ ہوکر اس کمرے کا ڈخ کیا جہاں نوجوان قیام پذیر تھا۔ جونمی اندر داخل

marfat.com

ہوئی۔ نوجوان زمین پر پیشائی رکھے کھوٹ کھوٹ کر رور ہا تھا۔ پیشائی زمین پر گئی رہی وہ روتا رہا تھا۔ پیشائی زمین پر گئی رہی وہ روتا رہا جہم النفات کی امید میں بیٹے بیٹے ہوگئی اینے خرام نازے تی مت اٹھانے والی شفرادی طرح طرح کے ہتھیاروں سے مسلح ہونے کے باوجود تحدید سے ایک نوجوان کی بیشانی نہیں اٹھا تکی۔

جلوہُ حسن کا ساراغرورٹوٹ گیا۔ ماتھے پیشکن ڈالے ہوئے تاروں کی جیماؤں وہ اپنی خواب گاہ کی طرف لوٹ گئی۔

دوسرے دن پھر قیامت کی ادائیں اپنے جلو میں لئے ہوئے شنرادی نوجوان کے کرے میں داخل ہوئی وہ ہوان کے کرے کرے میں داخل ہوئی وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ رات بھر کھڑا رہا۔ ای حالت میں مبح ہوئی۔ حسن مغرور آج بھی خراب وحستر حالت سے داپس لوٹا۔

تیسرے دن سرشام ہی اس نے نوجوان کے کمرے کا زُرخ کیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی ' خوشی میں مچل منی آئ نوجوان نماز کی حالت میں نہیں تھا۔ تین دن کے بعد اب حسن کو اپنا جادو جگانے کا موقع ملا تھا۔

ساحرانہ اداؤں کے ساتھ جونمی وہ آ کے برحی نوجوان نے کھڑے ہو کر فورا نماز کی سبت باندھ لی۔ سبت باندھ لی۔

آئ ہی سارے ہتھیار دھرے کے دھرے رہ گئے ای طرح ہفتوں گزر گئے۔ حسن
ب نقاب کیل کیل کر رہ گیا۔ لیکن نوجوان نے آ کھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ چالیس دن کی
مدت قریب آ چکی تھی۔ وزیر نے ایک دن بٹی سے دریافت کیا۔ نوجوان کا کیا حال ہے؟
کافی دن گزر گئے ہیں۔ ابھی تک تم نے کوئی خوشخبری نہیں سائی۔ بٹی نے فکست خوردگی کے
انداز میں جواب دیا وہ تو ہروقت اپنے خدا کی عباوت ہی میں محور بتا ہے۔ بات کرتا تو ہوی
بات ہے اس نے بھی آ کھ اٹھا کر بھی میری طرف نہیں ویکھا۔ باوشاہ سے مزید اور چالیس
دن کی مہلت حاصل کر لینے۔ آخر وہ فرشتہ نہیں۔ ایک انسان اپنی فطرت سے کب تک جنگ
دن کی مہلت حاصل کر لینے۔ آخر وہ فرشتہ نہیں۔ ایک انسان اپنی فطرت سے کب تک جنگ

عالیس دن کی معادفتم ہو چکی ہے۔ اب دوسری میعاد چل رہی ہے۔ ہر آنے والی رات کونو جوان کی میعاد فتم ہو چکی ہے۔ اب دوسری میعاد چل رہی ہے۔ ہر آنے والی رات کونو جوان کی ہے نیازی محویت اور قلب و نظر کی طہارت کا وہی ، اُم تھا۔ حقیقت کی رائش کے آئے بناوٹ کی نمائش کب تک چل سکتی تھی۔ آخر ایک دن فریب کا سراطسم

mar<sup>f</sup>at.com

ٹوٹ گیا۔ ایک خدا ترس عابد و ز ہدنو جوان کی زندگی کا تقدی شنرادی کے دل پر اثر انداز ہو

کر رہا۔ ہر روز کی طرح رات کی بھر پور تنہائی میں آئ بھی شنرادی تو جوان کے کمرے میں

داخل ہوئی۔ لیکن آج دل کا عالم بدل چکا تھا۔ شوق میں ڈو بی ہوئی یہ بہلی آ واز تھی جوشنرادی

کے منہ سے نکل۔۔

پاک وامن نوجوان! میں اس فدہب پرلعنت جمیحتی ہوں جو اپنی بینیوں کی عصمت نی کر اپنے لئے جگہ حاصل کرتا ہے۔ دل کے مجرے ظوم کے ساتھ مجتی ہوں کہ جھے اسلام کے اس پاک وین میں وافل کر لیجے۔ جس نے فرشتوں کا تقدی عطا کیا ہے اور جو دنیا میں صرف اپنی صدافت و روحانیت کی کشش سے پھیلا ہے۔ مال و ذر اور عفت وناموں کی رشوت و کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ تو جوان نے نظر نیجی کے ہوئے والا فدجب دنیائے انسانیت کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ تو جوان نے نظر نیجی کے ہوئے کہ شہادت کی تلقین کی ۔ تو حیدو رسالت کا اقر ارکرایا اور اسے حلق اسلام میں دافل کرلیا۔

مسلمان ہونے کے بعد شنرادی نے مشورہ دیا کہ ہمیں جلد سے جلد یہ جگہ جھوڑ دیلی علیہ ہمیں جلد سے جلد یہ جگہ جھوڑ دیلی علیہ ہمیں دین حق کی تبلیغ کے لئے زندہ رہنا ہے۔ عرب کی سرحد قریب ہے وہیں نکل چلیں۔ ورنہ میرا اسلام ظاہر ہونے کے بعد ہم لوگوں کی جان ہلاک کے بغیر یہ ظالم دم نہیں لیس عے نوجوان نے اس شرط پر چلنا منظور کر لیا کہ تہہیں اپنے پورے جم کے ساتھ نقاب کے اندر رہنا ہوگا اور میرے آھے نہیں چھیے چلنا ہوگا۔

دوسرے دن جب کہ رات ڈھل چکی تھی سارائل نیندگی آغوش میں شرابور تھا۔ دو تیز رفآر گھوڑے کل کے عقبی دروازے پر کھڑے تھے۔ تاریکی میں دو سائے بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ چند ہی کموں کے بعد ملکی ٹاپوں کی آواز سائی دی۔

آبادی سے باہرنکل کرید آواز تیز ہوگئ۔ ہوا سے باتیں کرتے ہوئے کھوڑے سریٹ دوڑے وائے گھوڑے سریٹ دوڑے جا تیں کرتے ہوئے گھوڑے سریٹ دوڑے وان اور پیچھے تیجھے شنراوی چل رہی تھی۔ ایمی رات بہت باتی تھی۔شہر سے کافی دورنکل آنے کے بعد گھوڑوں کی رفنار دھیمی کردی گئے۔

اب آہتہ آہتہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ راستے سے یہ سوار گزر رہے تنے۔ جونمی راہ گزر کے دھانے تک بنچے۔قریب ہی محوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کان میں آئی۔ دونوں سنجل کرکھڑے ہو مجے۔ تکواریں نیام سے باہر نکل آئیں۔شنرادی نے کہا

marfat.com

معلوم ہوتا ہے وشمن ہمارے تعاقب میں آرہے ہیں۔ نوجوان نے تسلی دیتے ہوئے جواب دیا کچھ جوان نے تسلی دیتے ہوئے جواب دیا کچھ جھرانے کی بات نہیں ہے۔ آنے والے آگر بری نیت سے آرہے ہیں۔ تو میری تدواران کے رائے میں حائل ہوئے بغیر نہیں دہے گی اور آگر وہ صرف رہ گیر ہیں تو ہم ہے کوئی چھیر نہیں کریں گے۔

دو بہاڑوں کے درے ہے ہاہر نگلنے کے بعد نوجوان ایک عجب وغریب تماشا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہے ساختگی میں منہ سے جیخ نکل پڑی۔

بھائی جان! کئی روز گزر گئے آپ حضرات کو جام شہادت نوش کئے ہوئے آپ یہاں کیسے؟ عالم برزخ میں رہنے والے کیا زعموں کی طرح ہماری ونیا میں پلٹ کر آ کئے میں؟

۔ برے بھائی نے مسکراتے ہوئے جواب ویا۔ شہیدوں کا حال عام مردوں سے بالکل مختلف ہے۔

' دل دیوانه' دو حیرتوں کے نشانہ ہے ابھی ہٹا نہیں تھا کہ فضاؤں میں یہ آ واز گونجی '' جنت کی بارات ٔ جنت کا دولہا اور جنت کی حور مبارک ہو۔

marfat.com

## چودهویس رات کی دوشیره

کہتے ہیں کہ عرب سودا گروں کا ایک قافلہ یاد بانی جہاز پر سوار ہو کر انہین کے ساطل سے روانہ ہوا ہوگر انہین کے ساطل سے روانہ ہوا یہ لوگ فیمتی جواہرات کے بین الاقوامی تاجر تنصہ جن کا کاروبار دنیا کی بری بری منڈیوں میں پھیلا ہوا تھا۔

تاجروں کے اس گروہ میں ایک نہایت خوبرونو جوان تھا جوا پنے سارے قبیلے کی آکھ کا تارا تھا اس کی پیشائی سے طہارت نفس اور کردار کے تقدی کا نور جملکا رہتا تھا اس کا بادقار وحسین چرو اتنادکش و ولر با تھا کہ ایک بار دکھے لینے کے بعد ناممکن تھا کہ بار باراسے دیکھنے کی آرزو نہ پیدا ہو جدھر ہے وہ گزر جاتا نگاہوں کے چراغ جلنے لگتے۔ بات کرتا تو موتی لناتا مسکراتا تو پھول ہرستے ' کتنے سینوں میں اس کی ایک گلہ النفات کی آرزو چل کی گل کر فن ہوگئی لیمن فیرت حیا کے بوجھ سے اس کی پلیس ہمیشہ جھی رہیں۔ایک صالح پاکدامن اور اسلام کے فیور نو جوان کی جتنی خصوصیات ہو گئی ہیں وہ تنہاسب کا آئینہ دار تھا پاکدامن اور اسلام کے فیور نو جوان کی جتنی خصوصیات ہو گئی ہیں وہ تنہاسب کا آئینہ دار تھا روح ایک نامعلوم کیف سب سے خوشگوار لیمہ رات کا پچھلا چہر تھا۔ تاروں کی چھاؤں میں اس کی روح ایک نامعلوم کیف سے سرشار ہو جاتی تھی۔ گربیہ و مناجات کی لذتوں نے اسے تحرفیز بنا

بارگاہ رسمالت ہے اسے بے پناہ عقیدت تھی۔ گنبد خصریٰ کے تصور میں پہروں اس کی پلکیں بھیکی رہتی تھیں ۔ صلوٰۃ وسلام کی محفلوں میں اس کے سوز وگداز اور محویت شوق کا عالم بڑا ہی رقت انگیز مزارات اولیاء اور محبوبان حق کے ساتھ اس کے دل کا ممبرا انس کسی تلقین کا نتیج نہیں تھا۔ خود اس کے ضمیر کی آ واز تھی۔

marfat.com

جباز سندر کی قیامت خیز لبروں سے مکراتا موجوں سے کھیلا آگے بڑھتا جا رہا تھا آ فاب کی تکیہ پانی کی سطح پر چبک رہی تھی۔ چند ہی لیسے کے بعد سوری غروب ہو گیا فعنا میں شام کی سیاہی بھرنے تکی اور دیکھتے دیکھتے سمندر کے بے پایاب وسعتوں پر رات کا گھنا اندھیرا جھا گیا۔

آ دھی رات گزرنے کے بعد اچا تک فضا میں ایک جی بلند ہوئی سارے اہل کشی گھراکر جاگ بڑے دیکھا تو دہشت سے ناخداؤں کا برا حال ہور ہا تھا۔ بزی مشکل سے کا نیتے ہوئے اشارہ کیا۔

وه و کیھو! سمندر کا ایک نہایت مہیب اور خوفناک درنده!!

د کھتے ہی سارے جہاز میں کہرام برپا ہوگیا کچھ ہی فاصلے پر آبی صحراکا ایک خونوار جانور جس کے جسم کی منامت جہاز ہے گئی گنا بری تھی۔ جبڑا کھیلائے انگاروں کی طرح سرخ آکھوں سے تاک رہا تھا۔ ناخداوں نے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا کہ بح ظلمات کی سرحدوں پر اس طرح کے جیب الخلقت اور مہیب جانور رہا کرتے ہیں جن کی قوت جذب اتن جرت انگیز ہوتی ہے کہ بوے برے جہازوں کو ایک سائس میں تھینے لیا کرتے ہیں ان کی زور پہنے کر آج تک کوئی نہیں نی سکا ہے۔ جہازوں کو ایک سائس میں تھینے کی اوھر آگیا ہے۔ اس ار جہاز علی سے بھٹ کر اوھر آگیا ہے۔ اس ار جہاز علی سے بھٹ کر اوھر آگیا ہے۔ اس ار جہاز علی سے بھٹ کر اوھر آگیا ہے۔ اس جند ہی سی تی جا کہ برا ہے۔ اس اور جہاز علی سے بھٹ کر اوھر آگیا ہے۔ اس جند ہی سے بی ای زندگی کو آخری سلام

بیخبر معلوم کر کے بے تحاشہ نالہ وفغال کے شور سے سمندر کی نصنا کونے اٹھی جیسے جیسے جہاز اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آتھوں جیس چنگاری تیز ہوتی جاتی تھی۔شدت خوف سے لوگوں کے حواس ہاختہ ہوتے جارہے تھے۔ دماغ کے شعور کی توانائی موت کی ہیت سے مغلوب ہوتی جا رہی تھی یہاں تک کہ چند ہی گھے کے بعد اس خوبرونو جوان کے میادہ مارے اللی موت کے عدوا سے خوبرونو جوان کے علاوہ سارے اللی مشتی ہے ہوتی ہو گئے۔

اب اکیلانوجوان ایک خونناک صورت حال کا مقابلہ کر رہا تھا اب جہاز اس کے بہت قریب پہنچ گیا تھا دہشت ہے نوجوان کا کلیجہ جیٹنے لگا اس کے تھیلے ہوئے منہ کا لقمہ بنے میں اب صرف چندقدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔

نوجوان نے اپنے ڈو بے ہوئے دل کوسنمبالا ہمتوں کا بھمرا ہوا شیرازہ کیجا کیا اور

mar<sup>f</sup>at.com

شدت اضطراب کے بیجان میں یک بیک کھڑا ہوگیا اور آ نکھ بند کر کے جر پور طاقت سے
اذان دینا شروع کر دیا دوسرے ہی لیحے میں سمندر کی تاریک فضا تکبیر و رسالت کی آواز
سے بوجھل ہوگی اچا تک اپنی بند آ تکھوں کے ساتھ نوجوان نے کسی سخت چیز سے جہاز کے
کرانے کا جھ ککہ محسوس کیا تھیلے ہوئے جیڑے کی زو پر بینچنے کے بعد جیسے ہی اسے ایک
بد بودارجسم کی گری محسوس ہوئی بے ساختہ اس کے منہ سے نعرہ باند ہوا۔

خوف ہے آ تکھیں بند کیے نوچوان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ اس خونخوار درندے کی کمل گرفت میں ہے آ تکھیں بند کیے نوچوان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ اس خونخوار درندے کی ممل گرفت میں ہے اپنی دانست میں زندگی کی آخری بھی لیتے ہوئے اس نے ایک بار کلم شہادت پڑھا اور سکتے کی حالت میں جیڑھ گیا۔

نوجوان کی آسمیس بند تھیں اور دل کا حال سکرات کی کیفیت سے ہم آ ہنگ تھا ای ورمیان میں اجا تک اے محسوس موا کہ جہاز تیزی کے ساتھ پیچیے کی طرف بھا کہا جارہا ہے درندے کے منہ سے تکلنے والی اب وہ بد بو بھی محسول نہیں ہور بی تھی تو جوان نے ہمت سے كام كے كرة ستدة سندائي بكوں كواوير اشايا أسميس كمليس تو ديكما كد جانور سامنے موجود انبیں ہے سمندر کی فضا بھی بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔اب بھری موتی موجوں پر تاریکیوں کے غلاف کے بجائے ماعدتی کی سنہری کرن پھیلی ہوئی ہے بیمنظر دیکی کرنوجوان کوخدا اور رسول کی غیبی جارہ کری کا یعین ہو گیا دہان مرک سے سیجے وسلامت نکل آئے پر اسے بے پایاں مسرت حاصل ہوئی نی زیرگی کے اعتراف میں سجدہ شکر کے لئے بے ساخت اس کی بیٹانی جک سی سیدوشکر سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں اس نے مسلوۃ وسلام کا تذران عقیدت پیش کیا اب اے اپنے بیہوش ساتھیوں کو ہوش میں لانے کی فکر ہوئی سب سے پہلے نا خداؤں کے منہ یر یانی چیز کا۔ آسمیس کمل تنیں۔ چیخ کر اٹھے اور پھر سو سے برسی مشکل ے انہیں ہوش آیا ہوش آتے ہی نوجوان نے بتایا کہ خدا کی غیبی مدد سے وہ خوفناک بلا وفع ہوگی اب نجات و اطمینان کا سانس لو۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے اہل ستی ہوت میں لائے محتے صورت حال معلوم کر کے وہ خوشی میں یا کل ہو گئے ناخداؤں نے آسان کے تاروں کود کچے کر جیرت کے ساتھ بتایا کہ ہمارا جہاز بھٹک کر بح ظلمات کے اندر داخل ہو گیا تھا لیکن اس وقت ہم لوگو بحرظلمات سے تین دن کی مسافت پر ہیں بی خبرس کر سارا قافلہ

marfat.com

مششدر ره گیا۔

نو جوان فرطِ خوشی میں جی پڑا۔ خدا اور رسول کی شانِ دست گیری کے قربان خطرے
کی زوے: نکا لئے کے لئے تین دن کی مسافت چند کھے میں طے کرادی گئی۔ اس واقعہ ہے
لوگوں کے داول میں نو جوان کی عقیدت کا رنگ اور گہرا ہوگیا بال بال سے اس کی ہمت و
بزرگ کو وعا کمی نکل رہی تھیں۔ جہاز پھر اپنی رہ گزر پر چلنے لگا رات بھر چاتا رہا بہاڑوں کی
طرح موجوں کا سینہ چیرتے چیرتے ناخداؤں کے بازوشل ہو مجے تھے۔ می ہوئی تو ہوا کا
رخ بدلا اور فضا سازگار ہوئی۔

قرطب کے سامل سے علے ہوئے آئ چیسواں وال دن تھا دو پہر زهل چی تھی ا جا تک ناخداوک نے جہاز والوں کو خبر وی کہ سندر کی خالموش سطح مر ایک نہایت خوفناک طوفان کے آثار نظر آرہے جیں۔ ہمارا اندازہ اگر سیح ہے تو پھر ایک علین خطرے کے لئے ممیں تیار ہو جاتا جا ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کے آنے والے طوفان بلا خیز میں ہمارا انجام کیا ہوگا۔اس خبر سے مچر جہاز والوں میں ایک کبرام بریا ہوگیا۔ پھر شور و ماتم سے ایک قیامت اٹھ کھڑی ہوئی اس مرتبہ نامعلوم طور بر توجوان کا چبرہ مجمی تشویش ناک ہوگیا تھا۔ غالبًا اس کی روش معمیری نے خطرے کومحسوس کر لیا تھا اس کی محمری خاموشی جہاز والوں کے کئے خطرے کی تھین علامت بنی جا رہی تھی جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا مسافروں کا انطراب برحتا جار با تفا۔ مجررات کی خوفناک سیابی فضا پر مسلط ہونے تھی جونبی سورج کی آ خری کرن بانی کی سلم سے غائب ہوئی سمندر میں ہولتاک تااظم کا ایک جعنکا محسوس ہوا پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں نے جہاز کوانی زدیر رکھ لیا۔طوفان کے تھیٹرے سے الميل كرسمندركا يانى جہاز كى فصيلوں ميں واخل ہونے لكا ماتم دفغان كا شور ہواؤل كى " گرگراہٹ میں دیتا جارہا تھا بادیان کی دھجیاں بھم حمین ترسول کا انشان سرمگوں ہوگیا۔ تااطم ک سرکشی اب قیامت بن گئی۔طوفان کے معیم وں سے جہاز کے تخوں کے جوڑ جوڑ ذھیلے یر سے اچا تک ایک موج بااخیز سے جہاز مکرایا اور اس کے شختے یاش باش ہو گئے۔ چند کھے کے لئے زوجی ہوئی آ وازوں کا ایک شور اٹھا اور لبروں کی آغوش میں ہمیشہ کے لئے وان ا ہوگیا۔

نوجوان نے ڈو بے ہوئے یا محماہ کا نعرہ لگایا تھا بیانعرہ رائیگاں نہیں گیا پہلا غوطہ کھاتے ہی لہروں نے اسے ایک بہتے ہوئے تنختے کی طرف بھینک دیا تنختے سے ہاتھ کرایا ۔ اور اس نے مضوطی سے اسے تھام لیا۔

اب ووای شختے کے سہارے سمندر کی لیروں پر بہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ رات بھر یونی اس ناپید کنارؤ سمندر میں بہتا رہا اسے خود نبین معلوم تھا کہ وہ کس رخ پر بہدرہا ہے موجوں کا تھیٹر اکھاتے کھاتے اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو بچے ہتھے ساراجسم ٹوٹ کر چور چور ہو گیا۔

رات کے پچھلے پہر شدت کرب سے وہ بے چین ہوگیا عالم یاس میں ایک بارآ ان کی طرف ویکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تھوڈی ہی دیر کے بعد سپیدہ سحر نمودار ہوا سورج کی ہمیلی کرن چیکتے ہی اسے پہاڑوں اور صحراؤں کے سلسلے نظر آئے سمندر کا کنارا دیکھ کر اس کی خوثی کی کوئی انتہا نہ رہی اس نے اپنے اندر بالکل نئی زندگ کا فروغ محسوں کیا ساحل پہنچ کر بوی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو فنگی پر اتارا نمکین پانی جس پڑے ساحل پہنچ کر بوی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو فنگی پر اتارا نمکین پانی جس پڑے پڑے یاؤں کی حس ماؤف ہوگئی جھی جسکت باقی نہیں تھی بازو بھی حرکت کے قابل نہیں برے یاؤں کی حس ماؤف ہوگئی کی سکت باقی نہیں تھی بازو بھی حرکت کے قابل نہیں ہوگئی دریتک سورج کی دوس میں سیکنے کے بعد جسم میں تھوڑی می حرارت پیدا میں ادارہ کی کا فروزی می حرارت پیدا

دیکھا تو لذت بھی نہایت ٹیری تھی بعوک کے غلبے میں سیب سمجھ کرکٹی پھل کھا گیا۔ دوپہر ذھل چکی تھی اور پچھ عرصے کے بعد شام ہونے والی تھی اپنے تنبئ سوچا کہ جسم میں تھوڑی کی توانا کی آجائے تو جلدی جلدی جنگل سے باہر نکل کر رات گزارنے کی کوئی محفوظ جگہ تااش کی جائے۔

ای خیال میں تعویا ہوا تھا کہ اندر ہے اسے سر چکراتا ہوا محسوس ہوا شعور کا چراغ بجون کی کے بیٹ لگا۔ رگوں کی حرارت سرو پڑنے تکی اور ایک مجرے خمار کی کیفیت میں وہ ہے ہوش کر زمین پر کر پڑا۔ سورج ذوب کیا رات آئی اور گزرگنی لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا اس کے نبض کی تی پڑر پڑا۔ سورج ذوب کیا رات آئی اور گزرگنی لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا اس کے نبش کی تی بیٹر می نبیل کی اب وہ صرف چند می کھنے کا مہرن تھا۔

دھوپ تیز ہوگئی تھی اور ہر طرف صحرا میں سورج کا شفاف اجالا مجیل گیا تھا۔ جڑی بوئی اور نہاتات کے ماہرین کا ایک وستہ تحقیقاتی مہم پر صحرا کا محشت کر رہا تھا تھنی اور پر چج جہاڑیوں میں ہفتکتے ہوئے وہ محمک ای مقام پر آ نکلا جہاں جنگلی سیب کا وہ در خت تھا در خت کے بنچ ایک انسان کی لاش د کھوکر جبرت سے جنج پڑا۔

وستے کا رئیس ایک نہایت تجربہ کار ذبین اور سن رسیدہ تھیم تفالاش کے قریب پہنچ کر
اس نے تھوڑی دیر تک چبرے کا نہایت مجری نظر سے جائزہ لیا نبض پر ہاتھ رکھا آ تھوں ک
لیکس افعائیں نا ننوں کا رنگ دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو آ واز دی کہ اس کے جسم میں زندگ
کی آخری رمتی ابھی باتی ہے اب ایک لیے کی تاخیر بھی اے موبت کی ابدی نیندسلا دے
میں ہے۔

مرجھکائے ہوئے وہ علاج کی راہ موج بی رہا تھا کہ زمین پر میب کے تھیکے اور اس کے موجھکائے ہوئے گلزے نظر آئے مچر درخت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو شاخوں میں ای طرح کے بھل لنگ رہے تھے فوراً بچھ گیا کہ اس زہر لیے بھل کا بیر سارا کرشمہ ہے فوراً اپنی نظرت کے بھل لنگ رہے تھے فوراً اپنی زہر لیے والی ایک جڑی نکالی اور اسے تاک کے قریب رکھ دیا چند بی زبیل سے زہر سوخت کر لینے والی ایک جڑی نکالی اور اسے تاک کے قریب رکھ دیا چند بی لیے کے بعد نوجوان کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے آئیسیں کھول دیں۔
دواس اب بھی اپنی جگہ پر واپس نہیں آئے تھے اور قوت گویائی بدستور ماؤن تھی تھیم

hiarfat.com

نے بھر اپنی زنبیل سے سبر رنگ کی دو جار پتال نکالیں اور انہیں انگلیوں میں مسل کر ایک قطرہ حلق میں بڑکایا قطرے کا حلق سے اتر نا تھا کہ نوجوان کو بڑے زور کی چھینک آئی اور اس کے بعد متلی کی سی کیفیت محسوس ہونے گئی۔

تھوڑی دیر کے بعد دو چارتے ہوئی اور سارا زہر یلا پھن ہین ہے باہر آگیا۔ اب اس کی طبیعت بلکی ہوگئی تھی ہوش وحواس بھی بلیٹ آئے تھے اس کھنے بنگل میں اپنے اردگرد انسانوں کو دیکھ کراسے بڑی خیرت ہوئی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حکیم نے اشارے سے ردک دیا اور کچھ و تھے کے بعد زنبیل سے ایک خاص تشم کے شربت کی بوتل نکائی اور گلاس میں ڈال کرنو جوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اے لی جاؤ۔ شربت کی بوتل نکائی اور وہ تازہ دم ہو میں بکل کی طرح ایک تازگی دوڑ گئی۔ ضعف و نقابت کا اثر بھی زائل ہوگیا اور وہ تازہ دم ہو کراٹھ ہمشا۔

اب علیم نے اس سے اس کا حال دریافت کیااس نے شروع سے آخر تک سادا ماجرا بیان کردیا تھیم اور اس کے ساتھیوں کو اس کی سرگزشت معلوم کر سے تخت جیرت ہوئی۔ سب نے زیادہ تعجب اس امر پر ہوا کہ شیروں نر ہر لیے سانپوں اور خونخوار در ندوں کے اس کھنے جنگل میں رات بجر وہ بے ہوش پڑا رہا اور اسے کسی طرح کا گزند تک نہیں پہنچا تکیم اپنی ذہانت اور تفتیش و علاق کی کامیانی پر بیحد مسرور تھا اس جنگل پیش کے بارے میں بھی اسے ایک نیا تیجر بدحاصل کر کے نہایت ورجہ خوشی حاصل ہوئی تھی۔ تیم کے ساتھیوں نے فورا ایک خاص متم کے بیا تیم برنوک تلم سے اس در جمت اور اس کے پیش کی تصویر بنائی اور اس کے خاص متم وراور زہر یلا کھیل ہے۔

تحکیم نے نو جوان کو بتاایا کہ سمندر کی آغوش میں ایک جھوٹا سا جزیرہ ہے یہاں سے
تین پہر کی مسافت پر سمندر کے کنار ہے جمارا شہر آباد ہے۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ پچھ
دنوں کے لئے میری مبمانی قبول کرو۔ انٹین ٹی طرف سے سودا کروں کے جباز آتے رہنے
ہیں۔ایک دو مہینے کے بعد واپس چلے جانا۔ نو جوان نے تھیم کی درخواست قبول کرلی ادر اس
ہیں۔ایک دو مہینے پر رامنی ہوگیا۔

آج ایک عرصے کے بعد انسانوں کی آبادی کے قریب پہنے کرنوجوان بے صدمسرور تھا

نامعلوم خوش سے چرہ پھول کی طرح کھلا جا رہا تھا درختوں کے جھاڑ میں ایک خوبصورت عمارت کی طرف دور سے اشارہ کرتے ہوئے تھیم نے بتایا کہ وہی میراغریب خانہ ہے باغ میں داخل ہوتے ہی تھیم نے اپنی اکلوتی بٹی فارنیا کو آ واز دی۔ دوسرے ہی لیحہ ایک زہرہ جمال لالہ زخ سرایا قیامت دوشیزہ سامنے کھڑی تھی۔

علیم نے کہا ..... بٹی! آج میں اپنے ہمراہ ایک معزز مہمان لے کر آیا ہوں اس کی زندگی کی سرگزشت نہایت ہی جیرت انگیز ہے کی بارموت کی ہمر پور گرفت سے اس فے زندگی کی سرگزشت نہایت ہی جیرت انگیز ہے کی بارموت کی ہمر پور گرفت سے اس فے نبات حاصل کی ہے اپنی قوت ارادی کا بےشل انسان ہے ہے! نوجوان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ قوت ارادی کو ایمان سے تبیر کرتے ہیں۔

علیم کی بات ابھی بوری نہیں ہوگی تھی اس نے اپی بٹی کے ساتھ ناتمام گفتگو کا سلسلہ پھر سے جوڑا میں تمہاری ذہانت وسلیقہ مندی سے امید رکھتا ہوں کہ اپنے معزز مہمان کی خاطر و مدارات میں کسی طرح کی فردگز اشت نہ ہونے یائے گی۔

فارنیائے کہلی مرتبہ مروانہ حسن کا ایک سحرطال دیکھا تھا ٹوجوان پر نظر پڑتے ہی مبہوت ہو کے رومتی۔

آ نتاب کی آخری کرنین بہاڑوں کی چوٹیوں سے رخصت ہو رہ تھیں۔ نو جوان نے حکیم سے کہا سوری ڈو بے کے بعد پھر ہماری عباوت کا وقت شروع ہو جائے گا۔ لاجمت نہ ہوتو آپ ہمیں کسی چشے کا پہتہ بتا دیجئے تا کہ ہم آ زادی کے ساتھ اپنے طریقہ پر ہاتھ منہ رحوکر اپنے مالک کا فریضہ بندگی اوا کر لیں۔ حکیم نے جواب دیا چشمہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس باغ میں نہایت صاف اور شفاف تالاب موجود ہے۔ وہیں پر سنگ مرم کی جنان بھی ایک طرف بچھی ہوئی ہے نوجوان نے تالاب میں پہنچ کر وضو کیا اور نہایت نضوی و خشوع کے ساتھ نمازمغرب اوا کی عشاء کی تنبیج و تااوت میں مشغول رہا عشاء کی فیمنو کی مراد سے فارغ ہوکر مہمان خانے کی طرف واپس ہوا۔

فارینا کے لئے نوجوان کی ہر چیزنی اور جاذب نظرتھی جب تک وہ نماز میں مصراف رہا دورا کی گوشے میں جھپ کر نہایت حیرت ہے اس کی نشست و برخاست کا تماشا دیکھتی رئی رات کے کھانے سے فارغ ہو کرمہمان خانے میں اس کے آ رام کا انتظام کر دیا گیا۔ دو پہر رات زحل جانے کے بعد نوجوان خوش کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھا تالاب میں دضو

کیا اور نماز تبجد کی روح پرورعبادت میں معروف ہو گیا۔ تبیج و درود اور گریہ و مناجات میں ساری رات کٹ گئ نماز مبخ سے فارغ ہو کر دن چڑھے تک تلاوت قرآن میں مشغول رہا پھر ظہر کے بعد سے نماز و تلاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور عشاء کے بعد تک جاری رہا۔ نو جوان کے شب و روز کا بجی معمول تھا گئ دن ہو گئے اسے تھیم کے گھر مہمان ہوئے لیکن وفور حیا سے بھی اس کی نگاہ او پرنہیں آئی بھی اس نے فارینا سے مخاطب ہونے کا کوئی موقع دنہیں آئی بھی اس نے فارینا سے مخاطب ہونے کا کوئی موقع دنہیں آنے دیا۔

اب رفتہ رفتہ فارینا کا ول ہوجمل ہوتا جار ہا تھا۔ آتش شوق میں سلکتے ہوئے وہ اکثر سوجا کرتی تھی۔

ظالم! آدی ہے یا پھر کی چٹان؟ ہزاروں دیوانے میرے جلوہ حسن کی ہستش کے اسے تیار ہیں اور یہ ایک نظر و کھنے کا بھی روادار نہیں ہوتا۔ کیا میرے طلسم جمال کا سحراب بے اثر ہوگیا؟ دلوں کے کشور میں میرے فتنہ شباب کی غارت گری کیا بلاوجہ مشہور ہے؟ نہیں! ایسانہیں ہے! میری عشوہ طرازیوں کی تلوار ذکھ آلود نہیں ہوئی ہے میری ترکش کا تیر آخ بھی بے خطا ہے میری حشر بریا رعنائیوں میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا ہے۔ بی فخص۔ انسانوں کی پرسوز فطرت سے محروم نظر آتا ہے۔

پھر سوچتی ہے...۔۔

"انہیں میرا خیال غلط ہے یہ کوئی بہت او نچے کردار کا آدمی ہے کسی نوجوان لڑکی پرنگاہ افحانا شریف انسانوں کا ہرگزشیوہ نہیں ہے۔لیکن ہوش کے شیطان پر فتح پانے والے نوجوان آئی نا شریف انسانوں کا ہرگزشیوہ نہیں ہے۔لیکن ہوش کے شیطان پر فتح پانے والے نوجوان آئی کہاں ہیں؟ ہوسکتا ہے اس کا چہرہ مہرہ انسانوں جیسا ہولیکن فطرت یقیبتا فرشتوں کے تقدی میں دھلی ہوئی ہے۔

چند ہی دنوں کی مرت میں نوجوان کی پارسائی شرافت و نیک نامی اور زہر و عبادت کا چہا ہار۔ مشہر میں کھیل گیا تھا۔ اس کے عارض تاباں شبب رعنا اور درخشاں بیشانی کا سحر برے برے عشوہ ناز کا غرور توڑ چکا تھا اب حسن کی دنیا اس کی آیک نگہ التفات کے لئے سیماب کی طرح تر ہے گئی تھی۔ لیکن خود اس کے دل کی لذتوں کا کیف ساری دنیا سے نرالا تھا اے اسلام عزیز تھا۔ اسلام کی برتری اور نیک تامی عزیز تھی اور بس۔ اس کے تیام کو ایک

ماہ سے زائد ہو چکا تھا۔لیکن جب بھی تھیم کے سامنے وہ انہیں جانے کی بات چھیڑتا تو اپیا گٹا کہ تھیم کے دل پر کوئی بجلی گر پڑی ہے۔ یکا بیک اس کامسکراتا ہوا چبرہ ماند پڑ جاتا تھیم اے اپنے گھر کی رونق و برکت سجمتا تھا۔نو جوان بھی نہیں جا بتنا تھا کدر ہے جسن کا دل تو ڈکر وہ چلا جائے۔

ایک دن وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب مہمان فانے میں واپس ہوا تو مارے کھر میں ایک کہرام میا ہوا تھا حکیم شدت اضطراب میں اپنا سینہ پیٹ رہا تھا۔ فارینا پہنازی کھا کھا کر زمین پر لوٹ رہی تھی ۔ سب سے ہرا حال اس کی ماں کا تھا وہ صدمہ کی تاب نہ لاکر بہوش ہوگئی تھی۔ اچا تک یہ کیفیت و کھے کر نوجوان سکتے ہیں آ گیا۔ جیرت کے عالم میں حکیم کا ہاتھ پکڑ کر ایک کنارے لے گیا اور آپنے قریب بھاتے ہوئے نہایت کیا۔

آخرا جا تک کیا حادثہ بیش آگیا ہے ازراہ کرم میری جیرت کا ازالہ کیجئے۔ یک بیک یہ کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے بیجے۔ کافی دمرے بعد حکیم نے اپنے اضطراب کی شدت اور ہے تا شاگر نے کی کیفیت پر قابو پایا اور بلبلاتی ہوئی آواز میں رک رک کر ایک شدت اور جا تھا شاگر نے کی کیفیت پر قابو پایا اور بلبلاتی ہوئی آواز میں رک رک کر ایک نہایت کرزہ خیرت افزا اور انسانیت سوز واقعہ کی اطلاع دی۔

کافی در یک نوجوان جرانی کے عالم میں مکیم کی بے چینیوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا اس حقیقت کا سرائ لگانے کے لئے اس کے دل کا اضطراب دم بدم برد حتا جا رہا تھا۔ کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے گھر میں ہر طرف کہرام کیوں مجا ہوا ہے خم کا تااظم پجھ سکون پذیر ہوا تو حکیم نے جیرت اجھیز داستان سنائی۔

ہمارا یہ شہر جو عین سمندر کے ساحل پر آباد ہے اب سے پہلے نو بار سمندر کے ہولناک تاہم میں غرقاب ہو چکا ہے جب جب اس شہر پر تباہی آئی یہاں کے باشند ہے اپنی الماک و جا کداد چھوڑ کر چیچے ہے گئے اور اس یقین کی نشائدی پر دوسری جگدایک نیاشہ آباد کیا ک یہ مقام سمندری طوفان کی زو سے باہر ہے۔لیکن وائے افسوس ا کہ چند سال کے بعد جب شہر کی آبادی شاب پر پہنی گئی تو اچا تک سمندر کی لہریں قیامت کی طرب سرانھا۔ ، و کے شہر پناہ کی دیواروں سے مکرانے لگیں اور چند محضے نہیں گزرنے پائے کہ سر، اشہر سمندر کی باخیا موجوں کے نیچ صفح استی سے عائب ہو گیا۔ وسویں بار جب جزیرے کی سب سے آبی ط

پر بیشہر آباد کیا گیا تو ایک جادو گرنے بتایا کہ سمندر کے ساطی علاقے پر ایک دیو کا قبضہ ہے وہ بھی یہاں کے باشندوں کو چین سے نہیں رہنے دے گا یہ معلوم کر کے شہر کے راجہ نے اب جادو گر نے درخواست کی کہ دہ کوئی بھی الی تہ بیر عمل میں الائے جس سے شہر کا سنتقبل محفوظ ہو جائے۔ جادو گرنے کی دن کی محنت وغور کے بعد راجہ کو بتایا کہ اس کی ایک ہی تہ بیر ممکن ہے جا گراہے عمل میں لانے کا وعدہ بھی تو میں بتاؤں۔

تعلیم نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس واقعہ کو بیں برس سے ذاکہ ہو مھے
اس وقت سے آئی تک ہر چیہ مبینے پرشہر کی ایک حسین دوشیز وسمندری دیو کی جینٹ چڑ حائی
جاتی ہے راجد حائی میں دوشیزاؤں کے انتخاب کے لئے باضا بلد ایک محکمہ کھول دیا گیا ہے۔
من بلوغ کو پہنچنے کے بعد محکمے کے دفتر میں شہر کی ہر خوبصورت لڑکی کا نام اندرائ ریاست
کے قانون کی رو سے نہایت مضروری ہے۔

دستور کے مطابق ہر چھ صبنے پر جاندگی بارہ تاری گو تر عدائدازی کے ذرایعہ جان اور عسمت کی بھینٹ چڑھانے کے لئے شہر کی دوشیزاؤں میں ہے کسی کا انتخاب عمل میں آتا ہے۔ یہ بین کا انتخاب عمل میں آتا ہے۔ یہ بین کی اور کی بیناہوگی آتھیں ہے۔ یہ بیناہوگی آتھیں بیناہوگی آتھیں دبنہ آتھیں۔ بیناہوگی آتھیں دبنہ آتھیں۔ بیناہوگی آتھیں دبنہ آتھیں۔ بیناہوگی تو منہ ہے دبنہ آتھیں۔ بیناہوگی تو منہ ہے دبنہ آتھیں۔ بیناہوگی تو منہ ہے جبوٹے لگا تم کی چوٹ صبط نہ ہو کی تو منہ ہے بعد اللہ بیناہوگی و منہ ہے بعد اللہ بیناہوگی در ہے بعد اللہ بیناہوگی در ہے بعد

جب کھافاقہ ہوا تو مکیم سے بیسوال کیا۔

تہاری اس پوری واستان میں ہمارے اس سوال کا جواب کہیں نہیں ہے۔ کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے اچا تک تمبارے بہاں صف ماتم کیوں پچھی ہوئی ہے۔

حکیم نے تقرقرائی ہوئی آ واز میں جواب ویا وہی یات تو منہ سے نہیں نکل رہی ہے۔

سوچہ ہوں تو کلیج پیٹ جاتا ہے تم جانتے ہوکہ میری جواں سال بیٹی فارینا مجھے کتنی لاؤلی ہے : مارے چہنتان آ رزوکی تنہا وہ ایک مبہتی ہوئی کل ہے اس کے چہرے کی روشن سے میرے اس کے چہرے کی روشن سے میرے کا روشن سے میرے میں امیدوں کا چراغ جاتا ہے بائے اب ہم اس کے اپنیر کیسے زندہ روسکیں میرے کے میں امیدوں کا چراغ جاتا ہے بائے اب ہم اس کے اپنیر کیسے زندہ روسکیں

نوجوان نے جیرت سے پوچھا خدا خیر کرے اچا تک اسے کیا ہوگیا ہے۔ بردی مشکل سے ذوب ہوئے جذبات میں بیالفاظ تھیم کے منہ سے نکل سکے کہ آج شام کو محکمے کا افسر یہ اطلاع دے گیا ہے۔ کہ اس مرتبہ قرعہ اندازی میں فارینا کا نام نکل آیا ہے۔ کہ اس مرتبہ قرعہ اندازی میں فارینا کا نام نکل آیا ہے۔ کل چودھویں رات کی جاندنی میں ریاست کی پاکی وروازے پر لگ جائے گی اسے دولہن کی طرح بنا سنوار کر تیار رکھا جائے۔

بائے میری فارینا! بیالفاظ فضا میں گونچ اور عیم صد مے کی شدت سے بیتا ب ہوکر بہوش ہوگیا۔ نوجوان نے عکیم کو ہوش میں لانے کے لئے اس کے مند پر بانی چھڑکا اور کھے پڑھ کر دم کیا اچا گئی۔ اس نے آئیمیں کھول دیں۔ جب پچھ صالت سنجل کی تو نوجوان نے اسے اپنی قریب بٹھایا اور دل کی اتفاہ ہمدردیوں کے ساتھ اس سے یوں خاطب ہوا۔ میرے اسے اپنی قریب بٹھایا اور دل کی اتفاہ ہمدردیوں کے ساتھ اس سے یوں خاطب ہوا۔ میرے میں تہاری فوٹ کا چمن اجڑ جائے یقین رکھوا پی جان کی بازی لگا کر میں تہاری ہوت ہوت ہوئے کے بیش کس قبول کر اور دو ہی چار مسرق ن و دائیں ایر کی کو میں تہاری میں تہاری میں تہاری ایک چرہ امید کی کوشش کروئی گا۔ صرف میری ایک چیش کش قبول کر او۔ دو ہی چار جسوں میں حکیم کا چرہ امید کی کرن سے چک اٹھا۔ چیرت و مسرت کی فی جئی کیفیت میں نوجوان سے دریا فت کیا۔

"میں تمبارے تھم کی تھیل کس طرح کرسکتا ہوں؟"

نوجوان نے جواب میں کہا" ہے ہیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ کل جاندنی رات میں جب باکلی دروازے پر نگ جائے تو اپنی فارینا کے عوض مجھے بٹھا دینا"۔

marfat.com

عكيم نے اپني آواز كاتور بدلتے ہوئے كما۔

''ایا ہرگز نبیں ہوسکا!۔ فارینا کے جنازے پرآنسو بہاکر میں صبر کرسکنا ہوں کئین اپنی غیرتوں کی ایش پری بہ زیست مجھے ماتم کرتا ہوگا۔ میں بھی اسے برداشت نبیں کرسکوں گا کہ بیٹی کی زندگی پر اپنے معزز مہمان کو بھینٹ چڑھاؤں۔اپنے دامن پر ایک مقدس مسافر کے خون کا دھبہ میں ہرگز نبیں تیول کروں گا۔

نو جوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"میرے محکسار میزبان! میں تمہیں اندھے اعتقاد کی تاریکی سے باہر نکالنا جاہتا
ہوں۔ میرے ہاتھوں میں یقین کی جو آلوار ہال کی کاٹ سے تم ابھی واتف نہیں ہو۔ اس
آلوار سے چٹم زدن میں بڑی بڑی باطل قوتوں کا سر میں نے قلم کر کے رکھ دیا ہے۔ شاید
ابھی تم میری باتوں کا اعتبار نہ کر سکو لیکن گرہ باندھ لوکہ جس کے وقت مندر کا دروازہ کھلتے ہی
تہاری آئھوں کی پٹی بھی کھل جائے گی پرسوں کا آفاب اس وقت تک طلوع نہیں ہوگا
جب تک کہ اس جزیرے کی تاریخ کا ایک نیا دور نہ شروع ہوجائے۔

عكيم في استعاب كم ساته دريافت كيا-

''کیا واقعی تم اس مہیب اور خوفناک دیو پر غالب آ جاؤ کے جس نے تو مرتبہ ہماری جیتی جائے ہیں نے تو مرتبہ ہماری جیتی جائی دنیا کو فنا کے گھاٹ اتار دیا ہے اور سینکڑوں عفت مآب دوشیزاؤں کا خون فی کر جس کی بہیانہ قوتوں کا انداز واب ہمارے قیاس سے باہر ہو گیا ہے''۔

نو جوان تے جمنجطلاتے ہوئے جواب دیا۔

"معزز طیم! اطمینان رکھو! ایک دردناک مصیبت کے دفت میں تم سے نداق نہیں کر رہا ہوں۔ میرا لفظ لفظ حقیقت کی شہادتوں سے بوجمل ہے حق کی توانائی کا تماشا دیکھنے کے لئے کل رات کی سحر کا انتظار کرو۔

نو جوان کی گفتگو ہے حکیم کی مسرتوں کی کوئی انتہانہ رہی امیدوں کے نشتے میں سرشار موکر انھااور محمر کے محن میں دو ترثی ہوئی جانوں کو بیمژوہ جاں فزا سایا۔

ایک خوشگوار امید کے سہارے تھیم اور اس کی بیوی کے غم کا طوفان تھم گیا۔ لیکن دریا کی رات اختیائی ہے چینی میں گزری نوجوان کے لئے ایک نامعلوم اضطراب کی آگ معرور اس کے دل میں بھڑک رہی تھی۔ اے خطرے کا نشانہ بنا کر اپنی سلامتی کی قطعاً وہ

marfat.com

کوئی خوشی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اس فکر میں غلطاں و پیچاں رات بھروہ کروٹ بدلتی رہی کہ کسی طرح بھی نوجوان کے آئی عزم کے کسی طرح بھی نوجوان کے آئی عزم کے سے باز رکھا جائے۔ لیکن ٹوجوان کے آئی عزم کے سامنے اب کسی کی زبان نہیں کھل سکتی تھی۔ سامنے اب کسی کی زبان نہیں کھل سکتی تھی۔

آج چودھویں رات می کیکن شام ہی سے فضاؤں پرسوگوار اداسیوں کا سابہ مسلط ہو گیا تھا۔ شہر کے ہزاروں نوجوان فارینا کے غم میں تڑپ رہے ہتے۔ ہرگی میں ماتم وفغال کا ایک شور بر پا تھا۔ فارینا کی تنہا زعدگی ہزاروں زعدگیوں کی امیدوں کا سررشتہ تھی آج جزیرے ایک شور بر پا تھا۔ فارینا کی تنہا زعدگی ہزاروں زعدگیوں کی امیدوں کا سررشتہ تھی آج جزیرے کی آبادی ایک ہونے والی تھی۔

راجدهانی کی سلامتی کے لئے ایک عظیم قربانی کی تقریب میں شہر کے سارے معززین تھیم کے دروازے پر جمع ہو گئے تھے۔ ہر شخص کی زباں پر تھیم اور اس کے کھر والوں کے لئے لئے تھے۔ ہر شخص کی زباں پر تھیم اور اس کے کھر والوں کے لئے تھے۔ ہر سے کھر والوں کے لئے تھے۔ کے لئے تھے۔ کے لئے تھے۔ کے لئے تھے۔ کا مات جاری تھے۔

وستورک مطابق ٹھیک ایک پہرشب گزر جانے کے بعد پھولوں ہیں ہی ہوئی رائ درباری پاکی عکیم کے دروازے پرآ کرنگ گئے۔ پاکی کی کھڑ کیوں پر مختل کے زرنگار پردے لگ رہے تھے۔ چھے بھینٹ پڑ حانے کی رسومات کا سامان لئے ہوئے نیم برہند پچاریوں کا ایک دستہ کھڑا تھا۔ کئی مہینہ کی مدت قیام ہیں آج پہلی مرتبہ نوجوان نے حکیم کے زنانخانے ہیں قدم رکھا تھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ اندر کی خالی کو غری میں داخل ہوگیا تھا۔ وہیں اس نے مغرب اور عشاء کی نماز اداکی ۔ دستور کے مطابق غروب کے بعد جھینٹ پڑھے والی دوشیزہ کی کو ٹھڑی میں کوئی نہیں داخل ہوسکتا تھا۔ کسی کو چہرہ دیکھنے کی بعد جھینٹ پڑھے والی دوشیزہ کی کو ٹھڑی میں کوئی نہیں داخل ہوسکتا تھا۔ کسی کو چہرہ دیکھنے کی بعد جھینٹ پڑھے۔ اب وہ بالکل پرایا مال

پاکلی کے ہمراہ رائ دربار سے بھینٹ چڑھائی جائے والی دوہبن کے لئے مخصوص جوڑ ہے ہمی آئے تھے۔ مندر کے ایک پہاری نے جوڑے کا صندوق نوجوان کی کوفری کے دروازے پر رکھا اور یہ آ وز دیتا ہوا چلا گیا۔ ' حجلوس کی روائی کا وقت ہو گیا ہے۔ اب جوڑے پہن کر فورا تیار ہو جاؤ نوجوان نے صندوق کھول کر جوڑا نکالا اور اپنے پہنے ہوئے کوڑوں پر اے پہن لیا۔ تھوڑی دیر کے بحد مندر کے پجاری آئے اور وروازے پر کھڑے۔ ہوگئے۔

marfat.com

مہنت سے کہا"۔اب، کوفری سے باہرنکل آؤ۔ باکی دروازے پر لگ کی ہے۔ نوجوان این جمم کو جاور سے لیئے منہ چمیائے کنواری لڑکیوں کی طرح شرماتے لیاتے سكيال ليت ہوئے باہر نكا اور پيول كى المرح آستدة ستدزين يرقدم ركھتے ہوئے ياكى کے قریب پہنیا۔ مہنت نے آ کے بڑھ کر یا کی کا بردہ اٹھایا اور نوجوان اس کے اندر داخل ہو کیا۔ جیسے ہی بالکی اتھی مکیم کا پہانہ منبطانوث کیا۔ آج ایک پردیسی مہمان کے جذبہ اخلام اور وفا كا آخرى امتحان تعاد انجام كے اعمیشے سے بے ساختہ اس كے مندسے فيخ نكل يزى مبروسلى دين والا احباب يملي بى سے تيار كمرے تھے۔ باتموں باتھ ليا۔ فارينا محريش موجود تبيل تقى-سرشام بى است كسى محفوظ جكه يرنتقل كردياعميا تعاريكيم

کی بیوی بھی نو جوان کی قدا کاری مراینا سر پید رہی تھی۔

یا لی شہر کی شاہراہوں سے گزرتی ہوئی سمندر کے ساحل کی طرف برده ربی تھی۔ایک بہررات گزر جانے کے باوجود تمام راستول برتماشائیوں کے شف ملے ہوئے تنے۔ جذبہ عقیدت میں برطرف سے محواوں کی بارش مور بی تھی۔ تماشائیوں کا یہ بجوم سمندر کے ساحل تك ياكل كے مراو چا رہا۔ مندر تك لے جانے والے رائے كرے برك يولى زمین پررکد دی می اور جوم کوالے یاؤں رخصت کر دیا حمیا۔ مہنت نے پاکی کا پردہ اشا کر

" ياكلى سے اتر آؤ۔ يہاں سے مندر كك پيدل چننا ہوگا"۔ سرے ياؤں تك جاور لیٹے منہ چھیائے تو جوان یا ہر لکا اور مہنت کے پیچے پیچے مندر کی طرف برصے لگا۔ مندر کی عمارت کے سامنے پہنچ کر مہنت نے دروازہ کھولا اور توجوان کو اغدر داخل کر کے باہر سے مقفل کردیا۔ تھوڑی دریک مجمعنز بڑھ کررسومات ادا کیے اور اس کے بعد وہاں سے الے

ما دُل رخصت ہو گیا۔

درواز ومقفل ہوجائے کے بعد توجوان نے زناندلیاس اتار کر باہر کھینک ویا۔جائدنی رات میں کھلی کھڑکیوں ہے سمندر کی خوفناک لہروں کا طوفان صاف وکھائی پڑتا تھا۔ رات كى تنهائى سنافے كا عالم اور منك منك ير بلا تيز موجوں كے تصادم كى آواز ول كو بلا وين کے لئے کافی تھی۔لیکن نوجوان پر حالات کی وحشت و جیبت تاکی کامطلق کوئی اثر نہیں تھا۔ علیم کی زبانی اےمعلوم ہو چکا تھا۔ کدریو کے آنے کا وقت رات وطل جانے کے بعد

marfat.com

شروع ہوتا ہے۔ اہمی رات کا صرف ایک پہر گزرا تھا توجوان نے ہمت و خیال کی جمری ہوئی طاقتوں کو سمینے اور اعماد یقین کے معنوی جھیاروں سے اینے آب کو سالح کرنے کے لئے نماز کی نیت باعدہ کی۔حضور قلب اور نشاط بندگی کے ساتھ وہ رات ڈھلنے تک نماز میں معروف ریا' اب دل کی راه ہے عرش اللی اور کنبدخعنریٰ کا فاصلہ اتنا قریب ہو کیا تھا کہ وہ تعلی آتھوں سے کارساز کی قدرتوں کا تماشا دیکے رہا تھا اب وہ اکیلائیس تھا اسکے جلو میں رحموں کے قافلے ارآئے تھے۔ کفر وطغیان کے پڑھے ہوئے سمندر کا غرور توڑنے کے لئے اس کی آ جھوں میں غیرت حق کا جلال امنڈ رہا تھا۔ اس کے خون کے قطرے قطرے میں یقین کی توانائی جاگ ائٹی تھی۔جیسے بی رات کی زلف سیاہ کمرے نیچے ڈھلک کر آئی اجا تک سمندر کی نضا ایک بھیا تک ماحول ہیں تبدیل ہونے تکی توجوان بھی ایمان ویقین کے بچرے ہوئے تیور کے ساتھ اٹھا اور سمندر کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوگیا سچھ بی لیے کے بعد دور سندری سطح بر بہاڑ کی طرح کوئی بعاری بحرتم سابدات حرکت کرتا ہوا نظر آیا جیسے جے وہ قریب ہوتا جارہا تھا نوجوان کے یقین کی تلوار بے نیام ہوتی جاری تھی۔ ملک جمیکتے ایک نہایت مہیب اور بھیا تک دیو سامنے کھڑا تھا۔ آجھوں سے چنگاری برس ربی تھی۔ ما تنے پر سینک کی طرح دو جمیل برچمیاں کمڑی تھیں۔ سرے لے کر یاؤں تک دہشت و خوف کا ایک دیت ناک سرایا بوے سے بوے جیوٹ کو بھی لرزہ براعدام کر دسینے کے لئے كانى تفا\_ليكن توجوان كے دل يراس مولناك منظر كا قطعا كوكى الرئيس تفا۔

تگایں دوجار ہوتے بی توجوان نے با آواز بلند آئة الکری شریف کی طاوت شروع کی قرآن کی جلالت شان سے سمندر کا کلیجہ وہل گیا اور تو حید الی کی سطوت جلال سے فضا بوجمل ہوگئی۔ اب توجوان کی آواز دم بدم جیز ہوتی جاربی تھی۔ ایک صف شکن مجاہد کی طرح باتھوں میں قبر الی کی تلوار لئے ہوئے وہ دیو کو ہلاک کردیے پرش گیا تھا۔ ایمانی جلال کے تیور میں ذو بے ہوئے ایک بی نعرہ بھیر نے عفریت کا کلیج شق کر دیا۔ چیکتی ہوئی آئھول سے ایک چزگاری اڑی اور سمندر کی فضا دھوئیں سے بھرگئی ایک مروموئن کی روحانی تو انائیوں نے سمندر کے خوفن کی دیو کا کام تمام کر دیا تھا جو عفریت سالہا سال سے انسانی آبادیوں کا خون چوں رہا تھا آج ایمان کی حق طاقتوں کے آگے اس کی خدائی کا ساراطلسم ٹوٹ کے رہ

marfat.com

نفنا صاف ہوئی تو جوان نے دیکھا کہ بہت دور ایک سیاہ دھبہ سندر میں تحلیل ہو

رہا تھا۔ بے ساختہ نوجوان کی پیشائی بجدہ شکر کے لئے جبک کی اسے سب سے زیادہ خوشی

اس بات کی تھی کہ قرآن کے دعدوں پراس کے یقین کو ایک نی زیمگی ل کی تھی۔ اس کی

دانست میں ایک بندہ مومن کا بیرسب سے قیمتی سرمایہ تھا جو محفوظ رہا تجاز کی سرز مین پر
کا کتات کی راجد حائی میں اس نے سرشام بی ایک پیغام بھیجا تھا اپنے آتا کی جارہ گری پر دہ

فر وناز سے مچل مچل اٹھتا تھا کہ اس کی فریاد رائیگال نہیں ہوئی مدینے کے آسان سے عین

اس وقت رحتوں کا قافلہ اترا جبکہ دہ سندر کے سنسان دریانے میں تنہا تھا۔ ادر ایک خوذناک

دیو چکھاڑتا ہوا قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ سرور دکیف کی ایک رفت آگیز کیفیت

میں منب تک اس کی آتھوں کا سیلا بنہیں پیٹائی میں سجدے چکتے رہے ادر ایمان و یقین

میں منب تک اس کی آتھوں کا سیلا بنہیں پیٹائی میں سجدے چکتے رہے ادر ایمان و یقین

ذہن کی خاموش سطح پر پار پار سے تصور انجرتا رہا کہ تھرے ہوئے ایمان جی کا کنات
کی کیسی کیسی طاقتیں جذب ہوگی ہیں۔ ول کا یقین اگر سلامت ہے اور روح کا رشتہ فیمی
حقیقوں سے مربوط ہے تو تنہا ایک مروموش ساری دنیا کو فتح کر سکتا ہے۔ معنوی قوتوں پ
ایمان لانے کے لئے اب اسے کسی ولیل کی حاجت نہیں تھی کھئی آ کھول سے اس نے
آ سانوں کے دروازے کھلتے ہوئے دیجھے تھے اور گنبد خصری میں فریاووں کے باریاب
ہونے کی آ واز اس نے ماتھے کے کانوں سے خودسی تھی۔ اب وہ اپنے ماتھے کی آ کھ سے
حقیقوں کا تماشائی تھا۔ وہ آئیس تصورات کی لذتوں میں کم تھا کہ طاحوں کی آ واز نے اسے
جونکا دیا۔اب سے ہو چکی تھی ٹماز فجر کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔

شہروالوں کے لئے اس طرح کی چودہویں راتی اجنی نہیں تھیں۔ سینکووں بارگزر پکی تھیں شہر کی تاریخ بیں توجوان دوشیزاؤں کی الشوں کا انبار لگ چکا تھا۔ اب اس طرح کی راتوں بیں سوائے گھر والوں کے کسی کے یہاں بھی کوئی خاص اضطراب نہیں محسوس کیا جاتا تھا۔ آج بھی ساری رات تکیم کے گھر پر ایک کہرام برپا رہا کسی کی آ تھوں بیں نیز نہیں آئی سب سے زیادہ بے چین فارینا تھی اے رہ رہ کر توجوان کا خیال ستا رہا تھا رات ڈھل جانے سب سے زیادہ بے چین فارینا تھی اے رہ رہ کر توجوان کا خیال ستا رہا تھا رات ڈھل جانے کے بعد اس کا اضطراب نا قابل برداشت ہو گیا تھا۔ کیونکہ سمندری و ہو کے آنے کا بھی وقت

marfat.com

تھا دہ بار بارسوچی تھی کہ تو جوان پر کیا گرری ہوگی ۔ سے کا اجالا جب ہر طرف چیل گیااور
لوگوں کی آ مدورفت شروع ہوگی تو راجہ کے کاری ہے تیم کے گھر پر آ موجود ہوئے کیونکہ دستور
یہ تھا۔ کہ لڑک کا باپ بی شح کے وقت مندر کا دروازہ کھوٹا تھا اور وہی اس کی بے جان لاش کو
مندر کے باہر پچاریوں کے حوالہ کرتا تھا تا کہ وہ اس کی آ خری رسومات ادا کریں سوائے علیم
اس کی یوی اور فارینا کے ماراشر یہی جانا تھا کہ دیو کی معدید چڑھانے کے لئے قرعہ
اعدازی میںفارینا کا نام لکلا تھا پاکی میں اس کو مندر تک پہنچایا گیا اس خیال کے مطابق
فارینا کے باہر ہزاروں تماشائیوں کا جموم شہر کی سب سے حسین دوشیزہ کی لاش دیکھنے کے لئے
صدود سے باہر ہزاروں تماشائیوں کا جموم شہر کی سب سے حسین دوشیزہ کی لاش دیکھنے کے لئے
شف باند ھے کھڑا تھا۔

مندر کے دروازے تک اللے کر پہاری رک مے عیم نے کانینے ہوئے باتھوں سے مندر كاتفل كحولا \_ اب دروازه كمولت بوئ اس كاول وعرك رباتها كمعلوم بيس توجوان كا كيا انجام ہے۔ ہمت كر كے جوئى ورواز و كھولاتو بيد جرت الكيز منظر و كيدكر مكا بكاره كيا ك نوجوان سامنے کمر استرا رہاتھا۔ پہاری ایک غیرمتوقع صورت دیکھ کر دہشت وجیرت سے و یے برے بھی کی طرح بی خبر تماشائیوں تک بھی گئی۔ سارے شبر میں ایک تبلکہ می کمیا راجہ کو جب بی خبر معلوم ہوئی تو وہ اینے مصاحبین کے ساتھ دوڑا ہوا مندر کے دروازے م پہنیا۔ اہمی تک نوجوان مندر کے اعربی کمڑا تھا۔ راجہ نے جیرت سے اسے دیکھا اور رعب و دہشت سے ایکھیں بند کر لیں۔ نوجوان نے باہرنکل کر راجہ کوسل دی کہ دہشت زدہ ہونے کی کوئی وجہ بیں ہے۔ میں وہی توجوان مول جو کئی مینے سے عکیم کے مکان برمقیم مول جے جب سمعلوم موا کہ برسہا برس سے ایک سمندری دیوآ ب کے شہر کو عارت کر رہا ہے۔ اور اس کے قبر وظلم سے محفوظ رہنے کے لئے آپ کی حکومت ہر جار میننے پر شہر کی ایک نوجوان دوشيز وكواس كى بمينت چرهايا جاتا ہے تو ميں اس لرز و خيز واقعہ سے ترب افعا۔ میرے پاس ایک الی طاقت ہے کہ اس کے ذریعہ میں بڑے سے بڑے دیو ہر فتح یا سکتا موں۔اس کے میں نے ایے معزز میزبان سے درخواست کی کدوہ فارینا کے بدلے جھے ودلبن بنا كرياكى مي سواركرا دے تاكه مي سمندري ديو كے قبروستم سے اس شركى كنوارى الركيوں كونجات دلا سكوں۔ كافى اصرار كے بعد تكيم اس علين اقدام كے لئے تيار ہوا اور

marfat.com

م کذشته شب فارینا کے بجائے مجھے اس متدر میں متفل کردیا جمیا۔ یہاں تک پہنچ کروہ فاموش ہوا بی تھا کہ داجہ نے مضطربانہ انداز میں اس سے سوال

کیا۔

۔ کزشنہ شب میں دیو کے ساتھ کیا ماجرا چین آیا اس کی تفصیل معلوم کرنا جا ہتا ہوں؟ نوجوان نے نہایت شان استغتا کے ساتھ جواب دیا۔

''وبی ماجرا پیش آیا جس کی تو تع تھی رات ڈھل جانے کے بعد وہ اپنے معمول کے مطابق آیا اور مندر کی کھلی ہوئی کھڑی کے سامنے کھڑا ہوگیا۔ بی ایمان ویقین کے ہتھیاروں سے سلح ہوکر پہلے بی سے اس کا ختظر تھا وہ جیسے بی سامنے آیا جس نے اپناعمل شروع کیا اور چند بی منٹ میں اس کی قوتوں کا ساراطلسم ٹوٹ کے رہ جمیا جلال حق کی ایک چنگاری نے اس کے دھو کی اڑا ویے۔ راجہ نے جیرت کے ساتھ دریافت کیا۔اس کی جیب ناک شکل کا سامنا کرتے ہوئے کیا تم یرخوف نہیں طاری ہوا۔

نو جوان نے مسکراتے ہوئے کہا ایک بندہ مومن کو سوائے خدا کے کسی سے خوف نہیں ہوتا۔ اب ساراشہر اس تو جوان کو دیکھنے کے لئے بیتاب تھا۔ فارینا بھی خوشی سے بھو لے بیل سار ہی تھی نو جوان کی فنٹے و کامرانی سے اس کی زعرگی میں امیدوں کی ایک نئی سحرطلوع ہو سائی تھی تھی تھی امیدوں کی ایک نئی سحرطلوع ہو سائی تھی تھی تھی جبہ نو جوان کے اخلاص و سمدردی کا شکر میدادا کر سے اسلامی و جدردی کا شکر میدادا کر ہے۔

راجہ نوجوان کو اپنے ہمراہ لئے ہوئے جیسے بی مندر سے باہر لکلا۔ تماشائیوں کے بہوم نے نوجوان کو فرط عقیدت سے سر پر اٹھا لیا۔ راج محل تک ساری ربگذر پر مشاقان دید دو رویہ کھڑے متے نوجوان جن جن راستوں سے گزر رہا تھا ہر طرف پھولوں کی بارش ہورہی تھی اس واقعہ سے لوگوں کے دلوں میں نوجوان کی عظمت و برتری کا سکہ بیٹے تھا۔

راجہ نے نوجوان کے اعزاز میں شہر کے سارے معززین کو اپنے دربار میں جمع کیا سمندری دیو کے قبر وستم سے نجات کے سلسلے میں بیشہر کا پہلا اجتماع تعا۔ جونو جوان کوخراج عقیدت پیش کرنے کے لئے منعقد کیا عمیا تھا۔ سب سے پہلے داجہ نے کھڑے ہو کر ان لفظوں میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔

معزز شہر ہو! آج صدیوں کے بعد وہ دن میسر آیا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑے

marfat.com

خوناک رسمن پر فتح پائی ہے اور اس عظیم الثان فتح کا سہرا اس نوجوان کے سر ہے جو چند مہینوں سے ہمار سے شہر میں مقیم ہے جس دیوکوہم اپنی موت وحیات کا مالک سمجے ہوئے تنے آج نوجوان نے جس طاقت کے بل پر اس موذی وشمن کا قلع قبع کیا ہے دراصل ای طاقت کے آھے ہمیں اپنا سر جمکا دینا چاہے۔ وہی دین سیا اور غالب ہے دراصل ای طاقت کے آھے ہمیں اپنا سر جمکا دینا چاہے۔ وہی دین سیا اور غالب ہے جس کے فیضان نے نوجوان کو ایک جیب و فریب ہستی کا مالک بنا دیا ہے کیوں نداس نعمت کے شکرانے میں ہم سب کے سب اس دین کو تیول کر لیں۔ شہر کے ایک ذی ار محض نے کھڑے ہو کر کہا۔

اس احمان کے بدلے میں نوجوان کا بقتنا بھی شکر مدادا کیا جائے کم ہے۔لیکن جہال کیل خوان کے وین قبول کرنے کا سوال ہے اس سلسلے میں میری حقیر دائے مد ہے کہ ابھی علات سے کام ندلیا جائے۔ بعینٹ چڑھانے کی اب جو تاریخ آ رہی ہے۔اس میں ایک بار اور آزمائش کر لی جائے۔اگر سمندری دیونیس آیا تو ہم نوجوان کی روحانی طاقت اور اس کے دین کی برتری بے چون و چراتنام کرلیس کے۔

راجہ کے ساتھ سارے جمع نے اس رائے کی تائید کی۔ ای همن میں ایک وانشور نے کہ خرے ہوکر کہا اس رائے میں اتا اور اضافہ کر دیا جائے کہ اس یار دستور کے مطابق شہر کی توجوان دوشیز وہمی مندر کے ایمرمقفل کی جائے تا کہ توجوان کی روحانی توانائی کا پورے طور پر امتحان ہوجائے۔

برامتحان ہوجائے۔

برامتحان ہوجائے۔

برامتحان ہوجائے۔

لوجوان نے درمیان میں مرافلت کرتے ہوئے کہا جمارا مقدی وین کسی بھی اجنبی مرد اور جوان نے درمیان میں مرافلت کرتے ہوئے کہا جمارا مقدی وین کسی بھی اجنبی مرد اور عورت کو تنہائی میں جمع ہونے کی جر کر اجازت نبیں ویتا۔اس لئے اس میں اتی ترمیم ضرور کر دی جائے کہ نوجوان دوشیز و مندر کے اعمار مقفل رہے گی اور میں باہر پہرہ دول گا۔
لوگوں نے بیک زبان کہا کہ میصورت تو اور بھی جمارے لئے اطمینان بخش ہے۔

آج پھر وہی چود ہویں رات تھی پھر بھینٹ چڑھانے کے لئے شہر کی ایک دوشیزہ منتخب کی گئی اور دستور کے مطابق ایک پہر رات ڈھل جانے کے بعد اسے مندر میں مقفل کر دیا تھیا۔ آج کی رات اس لحاظ سے نہایت اہم رات تھی کہ آسکی صبح کو کئی ہزار انسانوں پر ابدی سعادتوں کا دروازہ کھلنے والا تھا آج بھی نوجوان کا سینہ کریہ و مناجات کے سوزو گداز

mar<sup>f</sup>at.com

سے معمور ہو گیا تھا۔ آج تو جوان کی صرف دوحانی توانائی کائیس اس کے بیارے دین کا بھی احتان تھا۔ آ دھی رات ڈھل جانے کے بعد پھر دہی درد دکرب میں ڈونی ہوئی فریادی پر وہی آبات اللی کی حق افروز تلاوتی شروع ہوگئیں آج نوجوان پر ایک رفت آگیز کیفیت طاری تھی کہ بار بار رحمت خداو عمی اس کا منہ چوم رہی تھی رات ڈھلتی رہی اور نوجوان کی اشکبار آ تکموں کا تلاحم دم برم برصتا رہا۔ آ دھے سے ذیادہ حصدرات کا گزر چکا تھا لیکن دیو کی آ مدکاکوئی سراغ نہیں ال رہا تھا ای عالم شوق میں ستارے ڈو بنے گے اور ست مشرق کی آمدکاکوئی سراغ نہیں ال رہا تھا ای عالم شوق میں ستارے ڈو بنے گے اور ست مشرق سے سے کرکی بیدی مودار ہوئی جیسے بی ملاحوں کی آ واز کان میں گوئی نوجوان عالم بیخودی سے بوجوں پر سحرکی اجالا چک رہا تھا۔ اذان دے کر فراز چوک افراد کی اور پروردگار عالم کے حضور میں بحدہ شکر کے لئے گر پڑا آج اس نے اپنے دین کا اجرادا کی اور پروردگار عالم کے حضور میں بحدہ شکر کے لئے گر پڑا آج اس نے اپنے دین کا سراو نیا کر دیا تھا۔

آج سارا شهر انظار کی بے چینیوں میں رات بھر جائل رہا جیسے ہی سورج کی تکیہ چیکی ہزاروں پروانوں کا جوم مندر کی طرف دوڑ پڑا۔

راجہ بھی اپنے عملے کے ساتھ مندر کے لئے روانہ ہوا۔ سمندر کے ساقل پرقدم رکھتے
ہی اس کی نظر تو جوان پر پڑی جو ہاتھ پھیلائے دعا ما تک رہا تھا تو جوان کو سلامت و کھ کر را
جہ کی خوش کی کوئی ائتہا ہیں تھی۔ راجہ پھے کہنا ہی جا ہتا تھا کہ مصاحبین نے مداخلت کرتے
ہوئے کہا۔ نو جوان دو شیز ہ کا حال د کھ کر ہی کوئی آخری فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ نہایت ب
ابی کے عالم میں راجہ نے تھم دیا کہ پھیلے وستور کو بالائے طاق رکھ کر آج مندر کا درواز ہ
کوئی بھی کھولے۔

کی ہزار تماشائیوں کی آسمیں تعنی ہائد سے ہوئے مندر کے دردازے پر کی ہوئی متحر جہی ہوئی مرداز و کھلا شہر کی دوشیز و سامنے کھڑی مسکرا ربی تنی بید منظر دیکو کر سارا مجتع فرط مسرت میں بنھا لینے کے لئے پردانوں کا مسرت میں بنھا لینے کے لئے پردانوں کا اضطراب نا قابل پرداشت ہوتا جار ہا تھا۔ بدی مشکل سے داجہ نے عقیدت و شوق کے امنڈ تے ہوئے سیانب کو رد کئے کی کوشش کی اور نوجوان کی پایوی کے لئے مجتع سے چند لیمے امنڈ تے ہوئے سیانب کو رد کئے کی کوشش کی اور نوجوان کی پایوی کے لئے مجتع سے چند لیمے کی مہلت طلب کی جب مجتم کی کوشش کی اور نوجوان کی پایوی سے دات کی سرگزشت کی مہلت طلب کی جب مجتم کے مسکون پذیر ہوا تو داجہ نے لوگی سے دات کی سرگزشت کی مہلت طلب کی جب مجتم کے مسکون پذیر ہوا تو داجہ نے لوگی سے دات کی سرگزشت کی مہلت طلب کی جب مجتم کے مسکون پذیر ہوا تو داجہ نے لوگی سے دات کی سرگزشت

marfat.com

لاکی نے جواب دیارات کی جیب و خریب مرکزشت سنتا جاہتے ہیں تو اکل ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ شہر کے سارے مرد وجورت ہے اور پوڑھے کسی میدان میں جمع کیجے۔ را جہ اور کو یہ ہے کہ شہر کے سارے مرد وجورت ہے اور پوڑھے کسی میدان میں جمع کیجے۔ را جہ نے لاک کی اس شرط کومنظور کر لیا۔ اسکے بعدتو جوان اورلڑ کی کوایے ہمراہ لئے ہوئے مندر ہے روانہ ہوا۔

راجہ کے کاری ہے ہر طرف اعلان کرتے پھر دہے تھے کہ شہر کے تمام لوگ فلال میدان میں جع ہو جائیں ہزاروں ہزار افراد کا تھاشیں مارتا ہوا سمندر آن کی آن میں مقرر کروہ میدان میں اکتھا ہو گیا۔ عین شدت انتظار کے عالم میں راجہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مندر میں رات گزرنے والی لڑکی رات کی سرگزشت سنانا جا ہتی ہے آپ معزات فور سے سنیں۔ لڑکی نے نہایت دلیری کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا۔

میرے بزرگو! میرے پاس الفاظ نیں ہیں کہ ہیں اس خوشما مظر کی تضویر تھنی سکوں جو رات میری نگاہ سے گزر کچے ہے۔ ہیں نے کھلی آئیموں سے دیکھا ہے کہ آسان سے روشن چانموں کی قطار انری اور نوجوان کے سینے میں جذب ہوگئ۔ کی بار فعناؤں ہیں نور کے بادل منڈ لائے ہوئے دیکھے اور نوجوان پر برس کر چلے گئے۔ بید نوجوان اس دنیا کا آدی نہیں معلوم ہوتا رات ڈھل جانے کے بعد وہو کے خطرے سے میرا خون سوکھتا جا رہا تھالیکن نوجوان کے منہ سے لیلے ہوئے کھات کی برکت سے دور دور تک اس موذی دایو کی کہیں پر چھا کہیں نظر نہیں آئی۔ بلاشبہ وہ کلام دل کی مجرائی میں اتار لینے کے قابل ہے بیا اعلان کے رنے کہا ہوئے کہا م دل کی مجرائی میں اتار لینے کے قابل ہے بیا اعلان کی کہا کہ میں کو دین تبول کرایا ہے۔ جس ک

جہ نے جذبات کے تلاقم میں شرابور ہو کر اعلان کیا۔ میں نو جوان ہے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے ہمیں اور ہماری ساری رعایا کوائے سے دین میں داخل کر لے۔

بركتين كى پهلى بارش مندر كرمامل ير موئى بالكى كى بات المحى فتم بحى ندمو يائى تقى كدرا

آئے کلمۂ توحید کی سر بلندی کا دن نقا اسلام کی فتح کے اعتراف میں گرونیں خود بخود جنی جاری تھیں نوجوان نصرت الی کی بارش میں اس ورجہ شرابور تھا کہ بمشکل تمام اس نے مجاری خوار انسانوں سے کلمہ توحید و رسالت کا اقر ار لیا۔ دولت ایمان سے ساری آبادی کو مالا مال کر میکنے کے بعد اس نے راجہ کے ہاتھ سے ای میدان میں ایک عظیم الشان مسجد کی بنیاد

marfat.com

رکھوائی \_

وہ نظارہ چیٹم فلک کے لئے بڑائی کیف آ در تھا جبکہ ای میدان میں نماز کے لئے پہلی بار ہزاروں فرزندان توحید کی قطار کھڑی تھی اور نوجوان کی اقتدار میں بیک وقت سارا شہر خدائے تدون کے آ مے بحدہ ریز تھا۔

شام کو جب نو جوان مکیم کے کمر کیا تو فاریتا نیجی نگاہ کے سائے آئی اور نو جوان کا شکریدادا کیا نو جوان نے فاریتا کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلام اپنی بیٹیوں کو کی نا محرم کے سائے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جہاں تک دیو کے چنگل ہے تمہاری نجات کا سوال ہے اس کے لئے بی شکریہ کا طلب گار نہیں ہوں وہ میرے ایمان و اسلام کا ایک فاموش فرض تھا جے بیں نے انجام دیا اس کے پیچے انسانی ہمدردی کا اور کوئی جذبہ کارفر ما نہیں ہے۔ اس کے بعد چند مہینے اس جزیرے میں قیام کرکے نو جوان نے بہت سارے افراد کو تران کی تعلیم دی اور انہیں دین کی تعلیمات سے آگاہ کیا وہ دن اس شمر والوں کے لئے تران کی تعلیم دی اور انہیں دین کی تعلیمات سے آگاہ کیا وہ دن اس شمر والوں کے لئے تیا مت سے کم نہیں تھا۔ جس دن انہین کا ایک تجارتی جہاز ساحل پر نظر انداز ہوا اور سارے شہر نے بہتی ہوئی آگھوں سے نو جوان کورخصت کیا۔

• • • • • •

marfat.com

## لمحة الشيل

ا کہتے ہیں کہ ایک ون شہنشاہ ہندوستان معنرت ادر تک زیب عالمکیر رحمتہ اللہ تعالی علیہ ایک دی۔ علیہ میں جلوہ مستر تعے کہ نقیب نے آ کرا طلاع دی۔ علیہ ایک دی۔

جہاں پناہ ایک فریادی محل کے وروازے پر کھڑا ہے باریاب ہونے کی اجازت جاہتا ہے۔ تھم ہوا باریاب کرو

چند لیے بعد ایک ادھیر عمر کا آ دمی دربار میں حاضر ہوا۔ شہنشا و نے اس پر ایک اچنتی ہوئی نگاہ ڈالی اور اسے بیشنے کا اشارہ کیا۔ دور دور سے آئے ہوئے فریاد ہوں کے مقد مات کی ساعت سے فارغ ہو تھنے کے بعد اب شہنشاہ اس اجنبی فخص کی طرف مخاطب ہوئے۔ دربار شاہی میں کیافریاولائے ہو۔

جہاں پناہ میں ایک بہرہ پیا ہوں۔ صرف اس تمنا سے مجرات سے حاضر ہوا ہوں کہ شہنشاہ ہند کے دربار سے اپنے فن کا کوئی اعزاز حاصل کروں اس دربار میں اہل کمال کی قدردانی کابراشہرہ سنا ہے۔

ادر گزیب نے زیر لب جمع فراحے ہوئے جواب دیا۔ تم نے ٹھیک ہی سنا ہے اہل کی قدردانی ہیں۔ سے شاہی درباروں کاشیوہ رہا ہے۔ میں اجازت دیتا ہوں کہ اپنے فن کا مظاہرہ کرد۔ ایک بہروپیا کا سب سے بڑا کمال یم ہے کہ وہ اپنے وجود کو اصلیت کے سانچ میں اس طرح ڈھا لے کہ نقل کا پہاتا مشکل ہوجائے۔ تم نے آئر ہجے دھوکا دے دیا تو میں یقین کرلوں گا کہ تم اپنے فن میں کامل دستگاہ رکھتے ہو۔ ای دن ایک تدردان کی طرح میں تمہارے کمال فن کی داد دوں گا۔

شہنشاہ کا یہ جواب س کرخوشی خوشی بہروپیا دربار سے رخصت ہوا اور اپی قبا مگاہ پر

mar<sup>f</sup>at.com

بينج كركئ دن سوچتا ر با كه كونسا روب اختيار كيا جائے كه بادشاه كومجر يور دحوكا ديا جاسكے۔ الكمم سے واپس موتے موے شہنشاہ راست میں بار بر محے۔ دملی كى راجد حانى مى

المجل مج منى \_ برطرف عبادت خانول اور درسكا بول من وعائے محت ما كى جانے كى \_ شابى بیمات نظلی روزوں کی منت مان لی کلی میں محتاجوں اور مسکینوں کوخیرات لٹائی گئی۔

علاج کے لئے ملک کے کوتے کوتے سے ماہر طبیبوں کا تانیا بندھ کیا۔ چھ بی دنوں میں شہنشاہ روبصحت ہونے کے عسل محت کے دن ساری راجد مانی خوش کے شادیانوں میں ذوب تن۔ بیاری سے صحت یائی کے بعد آج میلی مرتبہ شہنشاہ دربار عام میں تشریف لانے والے تھے مشاقان ویدست دربار کھیا تھے مجرا ہوا تھا۔ آسمیس میاڑے ہوئے ہرفض بادشاه کی آمد کا منظر تھا کہ است میں نتیبوں نے آواز دی سارا دربار سروقد کمزا ہو میا۔ مباركباد اور ايام اقبال كى دعاوى كى كونى من شبنشاه تخت آبنوس برجلوه افروز موسے - اى

ورمیان میں ایک چوبدار نے آ کرخر دی۔

" جہاں بناہ کی علالت مزاج کی خبر ایران تک پہنچ منی ہے۔علاج کے لئے شاہ ایران نے اپنا خصوصی طبیب دربار عالی میں حاضر کیا ہے۔ وہ بارباب ہونے کی اجازت حابتا ہے۔ شہنٹا و نے اس خبر کا خبر مقدم کرتے ہوئے اسے باریاب ہونے کی اجازت مرحت

فر مائی۔ سارے در باری ایران کے شاہی طبیب کو دیکھنے کے لئے متوجہ ہو مگئے۔

تموڑی ہی در بعد تھائے بونان کی دستار دعیا میں ایک بوڑ حافض مودار جوا اس کی چینانی سے حکمت و دانائی کی ذہانت فیک رہی تھی۔ اس کے بیجیے غلاموں کی ایک لمبی قطار متمی جن کے سروں مر دواؤں کے چھوٹے بڑے صندوق رکھے ہوئے تتھے۔ سارا دربارشاہ اران کے جذبہ جدردی کے ستائش سے کوئے انھا۔

شہنشاہ تھوڑی دریک نظر جمائے ہوئے آنوالے کودیسے رہے۔ ایران کا طبیب جیسے ؟ ما بوى كے لئے آ مے يزها۔ شہنشاه في مسكراتے موئے كبار ميں في متحبيل بيجان ليا۔ یہ جواب سفتے بی مارے شرم کے بہرو پیا یانی پانی ہو گیا۔ اسے اینے فن کی ناکامی پر ا تناقلق ندائے یاؤں وہ دربارے واپس لوث کیا۔ ایک عرصہ دراز تک وہ اپی محکست كے غم سے غرمال رہا۔ آئموں كى نيندار مى محرآ ستد آستداس نے اسے تولے ہوئے حوصلوں کو جوڑ کر کھڑ ا کیا۔

آج رمضان المبارك كی انتیس تاریخ تھی۔ غروب آفناب کے بعد دورافق مغرب پر ہلال عید کے تمنائیوں كی نگاہیں جم گئیں۔ چند ہی لمے بعد شورا شا۔ عید كا چا غرنظر آ گیا۔
قلعہ معلی ہے تو پی سرد ہوئیں اور سارا شہر مسرت و نشاط كی ہارشوں میں نہا گیا ہر طرف عید كی چہل ہال شروع ہوگئ عزت و وقار كی تعلی ہوئی فضا میں عید كی حقیق خوشی ہر كھر ہے۔
سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ رات مے تک تک علاء و مشائخ كی ہارگاہوں سے شکر خداو تدى كی جہنیں بلند ہوتی رہیں اور عاشقان الی شیخ جہنیں جہنیں کے اتوار میں نہائے رہے۔

آئ ساری رات کے لئے قلعہ مطلی کا دروازہ کھلا ہوا تھا مملکت کے سارے مساکین المرتے ہوئے سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔اعلان عام تھا کہ عید کے دن شاہراہوں پر کوئی بھوکا نظا اور مفلوک الحال نظر نہ آئے۔ میج ہوتے ہوتے سارے اہل حوائج کی حاجتیں یوری کر دی جا کیں۔

راجدهانی یس جشن مسرت کاید سال ساری دات قائم رہا۔ می ہوئی تو ایک نی فصل
بہاری مسکرا بیس ہر طرف بھر کئیں تمیں۔ ساری فضا رنگ ونور جس شرابور تنی۔ نورس کلیوں
گلفتہ پھولوں اور مسکتے ہوئے نیوں کے رنگ برنگ جلووں سے سارا شہر گلستان جس تہدیل
ہو گیا تھا۔ اسلامی اقتدار کا لہراتا ہوا پر چم آج آج آسان کی رفعتوں کو آوا: وے رہا تھا۔ بہی
عالم جابی نواز تھا کہ قلع معلی سے نماز حمید کے لئے مہلی توب سرو ہوئی۔ تھوڑی دیرے بعد
شاہراؤں پر فرز عدان توحید کی قطار میں لہراتی ہوئی موجوں کی طرح امنڈنے لگیں۔

دوسری توب کے سرو ہوتے ہی قلعد معلی سے شاہی جلوس جامع مسجد کی طرف روانہ مو کیا۔ آرج امیر کشور جندئی چیشائی پر جمزو نیاز بندگی کی خاک چیک رہی تھی۔ اسکی کیفیت د کھے کر لوگوں کے قلوب بل مجے۔ کتنی آسمیس خشیت والی سے تاثر سے آبدیدہ ہو گئیں انہی رفت انگیز جذبات عبودیت کے سائے میں عیدکی دوگانہ نماز فتم ہوئی۔

خطبہ و معانقہ سے فارغ ہو کرمسرتوں کے پھول بھیرتے ہوئے فرزندان اسلام کا ریہ امنڈتا ہوا بچوم اینے اینے کھروں کی طرف روانہ ہوگیا۔

قلعہ معلیٰ کی ایک پرانی رسم تھی کہ نماز عید کے بعد والیان ریاست اور روسائے مملکت کی طرف سے شہنشاہ کے حضور میں نذر گزاری جاتی تھی۔اب اس کی تیاریاں شروع ہوگئ تھیں۔ قیمتی تھا کف اور بیش بہا جواہرات کے تعال کئے ہوئے نوابوں راجاؤں اور

mar<sup>f</sup>at.com

جا کیرداروں کی منڈیاں قلعہ معلی کی طرف بڑھ رہی تھیں مدر دروازہ سے لے کر دیوان عام تک کل کا سارا حصہ دولین بتا ہوا تھا۔

نقیبوں کی میداؤں کی محونج میں شہنشاہ دیوان عام میں تشریف لائے تخت آ بنوس پر جلوہ مستر ہوتے ہی سلامی اور عید کی مبار کہاد کا شور بلند ہوا۔

والیان ریاست اور رومائے مملکت اپنی کرسیوں پر ایک قطار میں بیٹھے ہوئے سے اری باری ایک قطار میں بیٹھے ہوئے سے سے شہنشاہ کے حضور اپنی اپنی نذر پیش کی اخبر میں ترکتان کا ایک جوہری اٹھا اور اس نے شہنشاہ کے حضور میں ایک چھوٹا سا صندوت پیش کرتے ہوئے کہا۔

اس میں برختاں کا وہ العل شب چراغ ہے جو ایک ہزار سال تک مرت کی خنک چاندنی پر پرورش یا تا رہا۔ تب جا کر آج اسے پائے گا عالی تک وینچنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ کو کہدا قبال کی تابندگی سلامت رہے برم فلک کا یہ پرور دہ تھینداس وقت روئے زمین پر ایسا ہی منفرداور لاشر یک ہے۔ جیسے جہال پناہ کی سطوت شاہانہ!

شب ہائے تاری روشی دیدہ عمل کا چراغ چنستان آرزو کا لالہ بہت سارے ناموں سے ترکستان کے جواہر یوں نے اسے موسوم کیا ہے۔

فر مازوائے ہند کے حضور میں میتخد نایاب پیش کرتے ہوئے آج میری مسرت کی مصدور

کوئی انہائبیں ہے۔

رہ ہیں ہے۔

یہ کہتے ہوئے صندوق کو پائے گاہ شائی میں رکھ کر جیسے ہی واپس لوشا جا ہا تھا کہ شہنشاہ
عالم اور تک زیب نے زیر لب تبہم فرماتے ہوئے جواب ویا۔ اس بار بھی ہم نے حمہیں پہچان لیا۔
یہ الفاظ تیر کی طرح اسکے ول میں تر از و ہو مجے۔ عالم اضطراب میں بڑی مشکل سے
وہ اپنے آ پکوسنجال سکا۔ اس بار کی چوٹ اتن مجری تھی کہ بہت ونوں تک اس کے ول کا
زخم رستا رہا۔ ہزار شکست ور یخت کے بعد بھی اس بار اس نے اپنا حوصلہ ٹو شے نہیں ویا۔ پھر
کے دونوں کے بعد اس کے فن کی غیرت جاگ آخی اور آ تری بار وہ اپنی قسمت آ زمانے
سے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔

کے ہی عرصہ بعد دکن کے علاقے سے بیٹر موصول ہوئی کہ وہاں بہت سے راجاؤں نے خود مخاری کا اعلان کر دیا ہے اور وہ بغاوت کے لئے اُٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔مغضائے

marrat.com

وقت کے مطابق آتش بغاوت فرو کرنے اور باغیوں کو کیفر کیدار تک پہنچانے کے لئے بذات نے مطابق آتش بغاوت فرو کرنے اور باغیوں کو کیفر کیدار تک پہنچانے کے لئے بذات خود دکن کی مہم پر روائی کا ارادہ فرمالیا۔ ملک کے گوشے کوشے سے ایک عظیم افکر کی تر تبیت کا کام شروع ہو گیا۔ ماری تیاریاں کمل ہو جانے کے بعد ایک معین تاریخ پر شہنشاہ کی روائی طے یا گئے۔

آئ میں سورے حضرت اور تک زیب ایک لفکر جرار اپنے جلوں میں لئے روانہ ہو کئے۔جن جن کررگاہوں پر سے شہنشاہ اور تک زیب گزرتے تھے۔سارے علاقے میں دھوم کئے۔جن جن کررگاہوں پر سے شہنشاہ اور تک زیب گزرتے تھے۔سارے علاقے میں دھوم کی جاتی تھی۔سنر کا روٹ آباد ہوں اور شہروں سے ہٹ کر ذیادہ تر پہاڑوں اور شکلوں کوعبور کرتے ہوئے بنایا گیا تھا۔

منع و شام موسول ہونے والی اطلاعات کے مطابق سے مہم نہایت تنظین ہوتی جا رہی تنظی ہوتی جا رہی تنظیم نہایت تنظین ہوتی جا رہی تنظیم نہایت تنظیم ہوئے جلتے آپس میں متحد ہوتے جا رہے تنے۔اس طرح دکن میں ایک ہاغیانہ تو تسمعتکم ہوتی جا رہی تنظیم۔ اس لئے اس سفر میں ہر دوسرے تیسرے پڑاؤ پر نئی نئی کمک فوج میں شامل ہوتی جا رہی تنظیم۔

حضرت اور تک زیب عالمکیر طبعًا بزرگان وین اور اولیائے مقربیں کے ساتھ مجری عقیدت رکھتے تھے۔اس کئے دستور بیرتھا کہ راستے جس جہاں جہاں بھی کسی بزرگ کا مزار ماتا قافلہ روک کرمزار پر حاضری دیتے۔فاتحہ پڑھ کر بٹخ ونصرت کی دعا کیں ماتیکتے اور روانہ ہو جاتے۔

دوران سفر ایک پہاڑی سلط کو مور کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ کی بڑار انسانوں کا بجوم لگا ہوا ہے۔ جیموں اور پھوٹس کے جمونیروں کی ایک بہتی بس کی ہے۔ کہسار کے ویرانوں میں آ دمیوں کا بیمیلہ دیکھ کرشہنشاہ کو بڑی جمرت ہوئی۔ وریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ قریب می بہاڑی کی کھوہ میں ایک خدا رسیدہ بزرگ جیں جن کی زیارت اور حصول فین و برکت کے لئے مینوں سے یہاں میلہ لگا ہوا ہے۔ سینکروں بندگان خدا یہاں صاب بوکروا بی لوٹے جینوں سے یہاں میلہ لگا ہوا ہے۔ سینکروں بندگان خدا یہاں سے نیش یاب ہوکروا بی لوٹے جی

لوگوں نے بتایا کہ ان کی عجیب شان ہے۔ نہ وہ کھاتے ہیں نہ چتے ہیں اور نہ کس سے بات کرتے ہیں۔ سدا آ تکھیں بند کئے ہوئے یادالی میں محور ہتے ہیں۔ ان کے قریب
پہنچ کر دل کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ان کے پرنور چرے پرنظر ڈالنے کی تاب بڑی مشکل سے کی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔

mar<sup>f</sup>at.com

یہ حالات من کر دور تک زب عالمکیر کے دل میں بھی ان کی زیادت کا اشتیاق پیدا ہو

میا۔ میر لفکر کو تھم دیا کہ یہاں پڑاؤ ڈال دیا جائے۔ دم کے دم میں بہاڑ کا طویل و عربینر،
دامن ایک شہر میں تبدیل ہو گیا۔ شام ہو پھی تھی اس لئے طے پایا کہ منح کے اُجالے میں
درویش کی زیادت کے لئے شہنشاہ تشریف لے جائیں ہے۔

میح ہوتے بی پہاڑی کوہ تک ساری گزرگاہ کو ساہیوں نے ہموار کر دیا۔ ایک خدا
رسیدہ بزرگ کی زیارت کی نیت سے شہنشاہ نے حسل کیا۔ نے کپڑے زیب تن فرمائے۔ دو
رکعت نمازنشل اداکی اور برہنہ پا چل کھڑے ہوئے۔ عقیدت کا اہتمام شوق دیکے کرلوگوں
نے بادشاہ کی نیک طبی اور ورویش نوازی کا احتراف کرلیا۔ غارے دھانے پر پہنچ کرشہنشاہ
رک سے ۔ خادم نے بتایا کہ ابھی حضرت عالم استفراق میں ہیں۔ تموڑی دیر توقف کیا
جائے۔ شہنشا ہ مجمد عقیدت ہے ہوئے انتظار شوق میں کھڑے دہے۔ پکھ و تف کے بعد
خادم نے آ کر اطلاع دی کہ اب اعراض بیف کے چاہے۔ اعد کے حصہ میں چونکہ دات کی
طرح اعرام انتظار اس لئے جگہ جگہ کافوری مضعل روش کر دی گئی تھی۔ تاکرشہنشاہ کو وہاں
طرح اعرام تنہ ہو۔

فدارسده بزرگ کے قریب کافی کر بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔فرش زمین ہرادب سے دوزانو بیٹے کے دین تک ان کے روحانی فیوش و برکات کے امیدوار بن کر خاصوش بیٹے رہے۔ کانی عرصہ کرز جانے کے بعد بادشاہ نے اپنی مجم کی کامیانی کے لئے دُعا کی درخواست کی لیکن دروایش نے بادشاہ کی عرضداشت کی طرف کوئی توجہ نیس کی۔ وہ بدستور اپنے عالم کی دیت میں دویا ہوا تھا۔ اس کے استعناء کی بیشان و کھ کر بادشاہ اور زیادہ معتقد ہوگیا۔

کانی در فرز رکی تھی۔ ای لئے بادشاہ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ خادم باہر نکل چکا تھا۔
اب کمل تنہائی کا عالم تھا۔ بادشاہ نے دم رخصت ورویش کی خدمت میں اشرفیوں کا ایک
تو ڑا بطور نذرانہ پیش کیا اور اُٹھتے ہوئے جیسے ہی وہ وست بوی کے لئے جھکا! بہرو پیا نے
دونوں ہاتھ سے بادشاہ کے قدم تھام لئے۔

روں ہو سے ہور و سے سے اس اسے اس بول وہی اسٹیج تھا۔ میں درویش نہیں ہول وہی اسٹیج تھا۔ میں درویش نہیں ہول وہی بہر وہی اسٹیج تھا۔ میں درویش نہیں ہول وہی بہر وہیا ہول جسے دو ہار آپ نے مخلت دی ہے۔ اتنی بیٹری محتا فی جھے سے سرز دنہیں ہوسکتی کرآپ میرے ہاتھ کا بوسر لیں۔''

marfat.com

یه جواب من کر بادشاه پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہوگئے۔ عالم تخیر میں دیر تک وہ خاموش رہا۔تموڑی دیر بعد جب جیرت کاطلعم ٹوٹا تو ارشاد فرمایا:

"آئے میں نے تنلیم کرلیا کہ م اپ فن میں کائل ہو۔ اب اس خوشی میں کہ م نے میرے اور فنح ماصل کرلی ہے۔ اشرفیوں کی سے بیلی تبول کرلو۔ تبہارے فن کا سیح حق اس وقت ادا کروں گا جبکہ قلعہ معلی دبلی میں تم جمع سے طاقات کرو کے دکن کی مہم سے فارخ ہو کر جب میں دارالخلاف کو واپس لوٹوں گا تو تبہارا نہایت شدت سے انظار کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے جی بوٹ جی بی بادشاہ نے قدم آ کے بر حمایا۔ بہروپیا نے دائمن تھام لیا۔" جہاں پناہ! اشر نیوں کی یہ تھیل لے کر اب میں کیا کروں گا۔ اب تو دل کی دُنیا بی بدل گئی ہے۔ آئ تک مقتقت کے جس چرے پر بے شار پردے پڑے ہوئے تھے۔ اب بھی کھلی آئھوں کی حقیقت کے جس چرے پر بے شار پردے پڑے ہوئے تھے۔ اب بھی کھلی آئھوں سے اسے ب فتاب د کھروہا ہوں۔ فقیر و درویش کی نقل میں جب یہ تاثر ہے کہ کشور ہند کے شہنشاہ کی معزز چیشانی میرے آگے جمک گئی تو امسل کی طرف آگر میں زرخ کرلوں تو کسی اور اعزاز کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟"

یہ کہتے ہوئے ایک جی ماری اور جیب و کریاں کی دھیاں اُڑاتا ہوا چیم زون میں نگاہوں سے اوجمل ہو کیا۔ بادشاہ پر پھر ایک سے کی کیفیت طاری ہوگی اس رفت انگیز واقعہ کے تاثر سے آئیس رفت انگیز واقعہ کے تاثر سے آئیس بھیک کئیں۔ فارکی تنہائی میں دیر بحک سوچتے رہے۔

خدا کی شان بھی کیسی بندہ نواز بے نیاز ہے۔کوئی عمر بھر جسک مارتا ہے تو دروازہ نیس کمانا ادر کسی کے لئے ایک بی لحد آتھیں زعر کی بھر کی خفلتوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر بادشاہ کی توجہ تصویر کے دوسرے زخ کی طرف میذول ہوئی۔

آ و ! خدا شای اور فقیر دردیش کے فتالوں نے دُنیا میں کیسے کیسے لوٹا ہوگا۔ کون جانیا ہے،؟ اس راہ کا فریب خوردہ ایک میں بی نبیس تھا۔میری طرح لاکھوں افراد شیطان کے مکر کا شکار ہوتے ہواں کے۔

مدحبات! كراس راہ كے قريب سے بچنا كتنا مشكل ہے؟ تنبيح ومصلى افقريس وہليل اور رياضت وعبادت كے چكدارسكون بركون نہيں ريجھ جائے گا؟

پردردگار اون اے محبوب کی محولی مالی امت کوونت کے فریب کاروں سے بچانا۔

\*\*\*\*

marfat.com

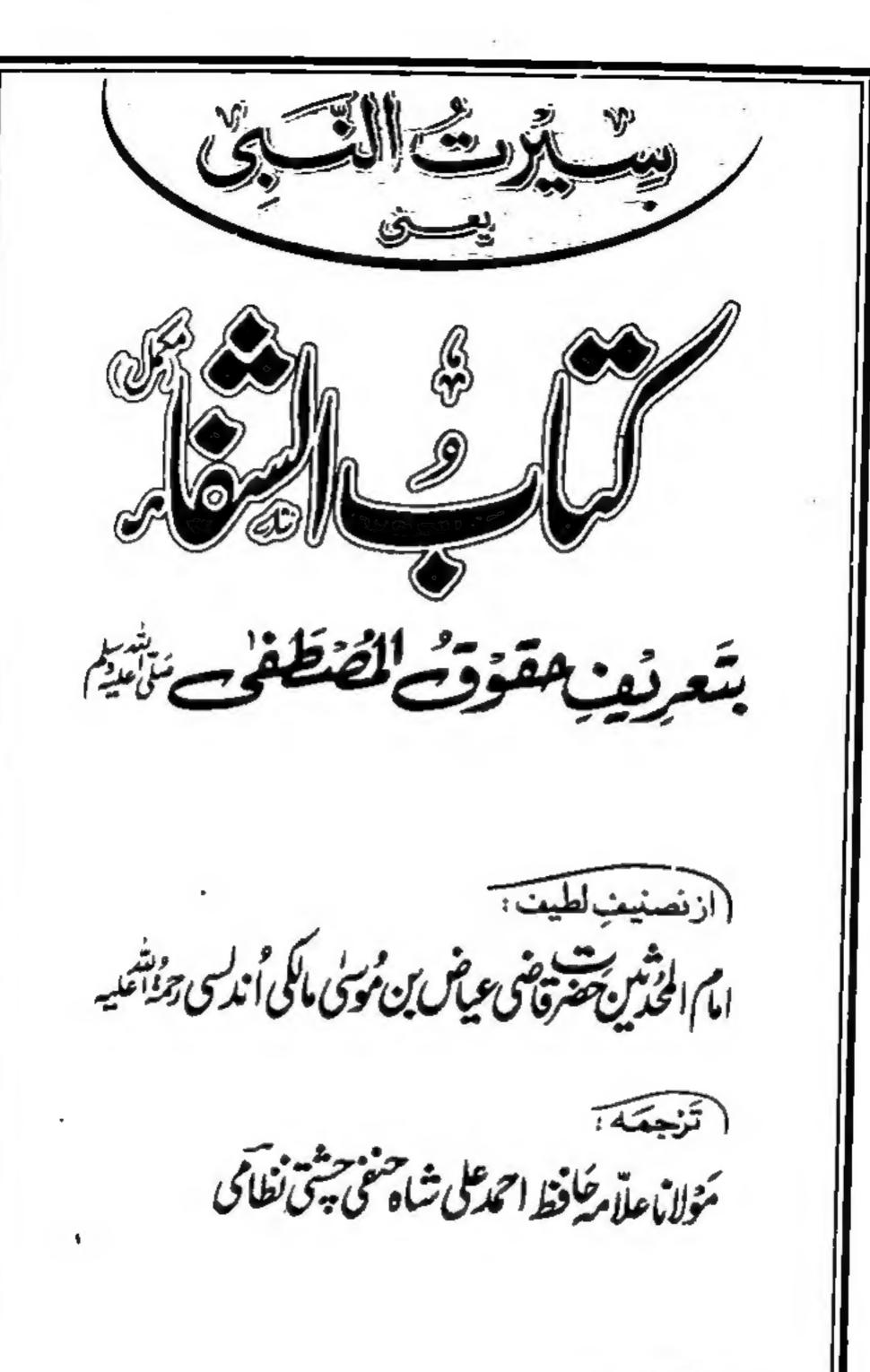

اناشر: المراد المراد وكازار و لا بو

marfat.com



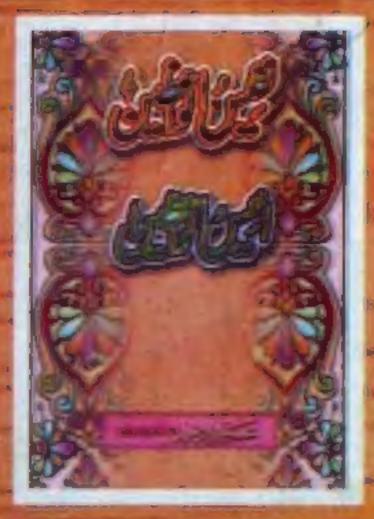

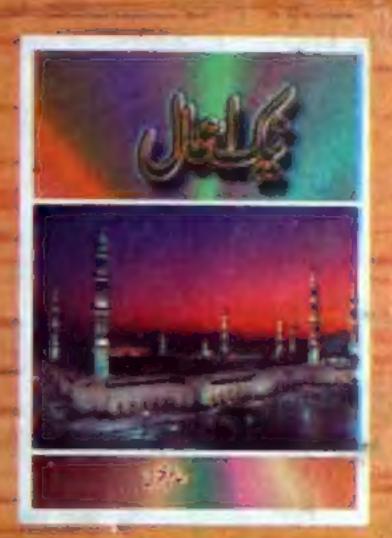











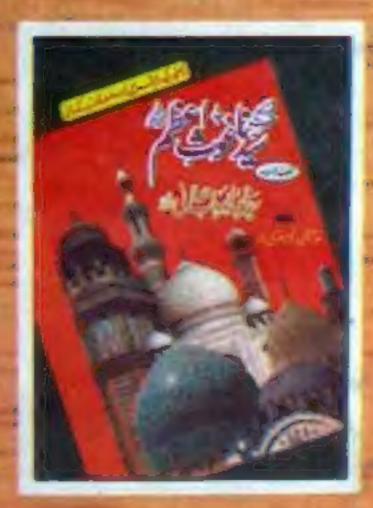

